شرقى ياكستان.... اجهاكياجو فراموش كرديا! 2014



### WWW.PAKSOCIETY.COM

عنايت الثَّدُّ شامد بنءنايت الله بدريامل صالحه شابد بدرياعارف محمود نتظم سعدشامد



 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left$ 

و تمبر 2014 ،

قانوني مشير وقاص شامد ایڈووکیٹ

شعبه تعلقات عامه

ميال محمدا براتهيم طاهر

عرفان حاويد 💠 محمراشفاق مومن م**نتبیت** برائم کمپیوٹرز-لاہور

عارف محمود 4329344-0323 وقاص شابر 4616461 -0321 رايش في فضل رزاق 4300564 0343-0343 عرفان حاويه 0322-4847677

### مجلس مشاورت

ابدال بيلا عظمت فاروق ليم الف ذا كنرشبيرحسين ڈاکٹرنصیرا ہے شخ ڈاکٹر نغمہ علی ڈاکٹر را نامحدا قبال

26- يْمَالْكُراوُنْدُلْنَكْ مِيكُلُودُرودُلا جور 37356541 -042

مضامین اور ترکیرین ای میل کیجے: primecomputer.biz@gmail.com

Scanned By BooksPK ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



اوراً گرانٹدلوگوں کی برائی میں جلدی کرنا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی (عمر کی ) میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔سوجن اوگوں کو ہم ہے ملنے کی تو قع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں(۱۱)اور جبانسان کو نکلیف پہنچتی ہے تولیٹااور سرکشی میں بہکتے رہیں(۱۱) بیٹھااور کھڑا (ہرحال میں) ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکایف کو اُس ہے دورکر دیتے ہیں تو (بے لحاظ ہوجا تااور) اس طرح گزرجا تا ہے کہ گو یا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں بھی پکارا ہی نہ تھا۔ای طرح حدے 

(سورة يونس)





### اسال جگ لئيرے محدثذ بإملك 155 ويتخلير شنراو 209 ملنز و مذاع ملفونطات گفتار عازی خادم حسين مجابد 151 محدر شوان قيوم 2:43 161 واكنزمبشرمسن ملك 169 اختر حسين شخ 177 193 نويداسلام صديقي 201 مبيب الثرف سبوتي 214 شاز پیشن 217 بال مفت جنس اور دروغ ميال فحدابرا بيم طابر 223 مقوط فرهاكه اليم اے جاوير پھولوں کی بات نازيالياتت متازباهي ويتكيرشنراد

| (        |        |
|----------|--------|
| ر دے میں | الاشما |
| Con =10  |        |

| A        |                        | خصوصنى فيجر                 |
|----------|------------------------|-----------------------------|
| 9        | اميرعيدانلد نيازى      | بیتاریخ کا تنازمہ ہے        |
| 17       | اخشال تغرابح           | امریکی میڈیا پر میبودی قبضہ |
| K        |                        | الهيه مشر قى پاكستان        |
| 21       | سكندرخان بأويق         | بنگلبه ولیش کا اعلان آزادی  |
| 27       | محزارانتر كاشيرى       | الميد مشرقى بإكستان         |
| <b>M</b> |                        | حكيت                        |
| 24       | لشيم سكيروصدف          | حكمت وموعظت                 |
|          | * A                    | تاريخي ناول                 |
| 33       | محدر فيق زوكر          | مغلاني بيكم قطا:4           |
|          |                        | جگ بیتی                     |
| 65       | محدافننل دحانى         | داستان ایک عامل کی قسد:9    |
|          | K.ILEL                 | معاشرت                      |
| 85       | قرزار الحبت            | چندروزه زندگی کے لئے        |
| 113      | مغيظ بشر               | عديم الفرصت                 |
| 120      | 44816                  | میاں ہیوی کی ہےرا ہروی      |
| 200      |                        | طب و صحت                    |
| 92       | ة أكثر را نامحمدا قبال | لكنت قابل علاج ہ            |
|          |                        | ایک تاثر ایک کهانی          |
| 97       | رياض عا قب كوبلر       | ا نا کا قیدی                |
|          | _                      | ناظابل طراموش               |
| 107      | الترعدنان طارق         | بے خودی میں صنم             |
| A        |                        | انشانیه                     |
| 123      | ادشدمير                | پکری                        |
|          |                        | جرم و سزا                   |
| 129      | احديارخان              | جہاں راتیں جاگتی ہیں        |
|          |                        | Autor 1904 - 12 1970        |

**BooksPK** 





آپ نے استفسار کیا'' میرا قالین تو او پررواں دواں تھا تمہیں کچل جانے کا خطرہ کیوں کرلائق ہوا۔'' ﴿ وَمَنْ لَ فِي جُوابِ وِيا " آپ کود کيمير مجھ خدشه لاحق ہوا که کبیں میری تو م کی کوئی چیونٹی آپ کے لشکر کے ۔۔ بنی شغول ہو کرا پی زندگی کی بچھسائنتیں ہے کارضا کی نہ کردے۔''

برسال'' کیا کھویا کیا پایا''اگراس جملے پرغور کیا جائے تو قارئین اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے صرف · یا ہے۔ ای دیمبر کے مبینے میں آ دھا ملک بھی کھود یا تھا۔ اور جو بچاہے اُس کی حفاظت اور بقائے لیے آپس میں متحد فی جائے ایک دوسرے سے دست وگر بیان ہیں۔

اقتدار کی لا چکے ،کری کی جنگ اور ایک دوسرے ہے دست وگریبان ہوناایسے افعال ہیں جن کا گراف ہر ۔ اور ہے اور بری جاتار ہا۔ نفسائنسی کے داخ اور منفی رویوں نے معاشرے کی اجتماعیت کوشدید متاثر کیا۔ عدلیہ "اوج المائي على المالي يفين كى في اشياء ضروريدى آسان كوچيوتى قيمتوں كوش ميس ليا-ايك : پیٹ کیٹنے کیا صد تک بھر چکا ہے جس روز دوسرے کے منہ بیل سونے کالڈوڈ ال دیاوہ بھی انہی جوشیلوں کوروند تا والزر چاہے گا جنہوں نے اس دھرنے کواپنے قیمتی دن رات دے کررونق بخشی۔

الکیا کوئی جواب دہ ہے کہ بیرڈ راہے ،عوام سے مذاق ،دھوے بازی ،اورجھوٹے وعدے کب اختقام پذیر ۔ یا عوام کی نمائندگی کا سیح حق کون ادا کرے گا۔ ملکی عدم استحکام کوکون استحکام دے گا؟ اگر موجودہ بالا حالات کو الله شالیا کیا تو آج حکمران آپس میں دست وگریبان میں بعیدنہیں کےعوام بھی اپنے ہاتھ ایک دوسرے پرؤ صلے کرنے

اب سب کوکسی ق، ل،م،ن، ی، یا ہے کی قیادت کی بجائے ایس تحریک کی ضرورت ہے جو سیاسی پارٹیوں ا الله ارے دائرس سے پاک کرے اور نو جوان نسل کی صفول کومنظم اور متحد کرے۔ انہیں! پی روایات اور اقد ارے ا 'نال السائے تا کہ وہ بھی و نیامیں سرا تھا کر باو قارطریقے ہے چل سکیں۔

صالعه تماعر بنت مختايين (لا

# ONLINE LIBRARY





سال 2014 وبھی پاکستانی حکومت، اپوزیشن اورعوام کے ہاتھوں ہے ریت کی طرح نکل گیا۔ کہنے کو ا یک سال میں تین سوپینیٹے دن ہوتے ہیں مگران بارہ مہینوں میں ہرسال کی طرح سب تا نابانا بنتے بنتے ہی آپس میں الجه محظة \_ تقريباً أوها سال" وهرنے" جس كوعرف عام ميں اگر عيش وعشرت اور تحد شاه رنگيليے كے دورے تشويب وي جائے تو ہے جانا نہ ہوگا۔

ایک ترقی پذیر ملک کے صاحب افتدار، اپوزیشن اورعوام کے پاس استے فرصت کے انات اتا افغ اوی پیسه بات کچوہضم نبیں ہوتی۔جس بات اور کام کواسمبلیوں میں بیٹے کراحسن طریقے سے انجام دیا جا سکتا ترا اس پراب تک لا کھول روپیرٹری کر کے بھی پھھ حاصل وصول نہیں ہوسکا۔ وقت کی بے قدری اور پیے کا ب با جہال ایک تے تی یذیراسلامی ملک کوزیب نبیس دیتا۔

و نیا بھر کے سلاطین اور شہنشاہوں میں حضرت سلیمان کو جوشیرت اور مقام حاصل ہے، اُس کی مثال نہیں۔ تمام حیوانات اور حشرارت الارض کی آواز سفنے اور بیجھنے کی قدرت رکھنے والے نبی اور باوشاہ اپنے فضا میں اُڑتے ہوئے قالین پر چیونٹیوں کی آ وازین رہے تھے۔ آپ نے سنا، کوئی چیونٹی اپنی ہم قوم چیونٹیوں سے کہدری تھی۔

"ا ہے اسے گھروں میں جھپ جاؤ۔اییا نہ ہو کہ سلیمان کالشکر ہم سب کو کچل ڈالے۔" آپ کا قالین ایک بڑے میدان میں اتر گیا۔ بیوادی غمل تھی (چیونٹیوں کی وادی ) ساری چیونٹیوں کو تکم ہوا کہ وہ حاضر ہوجا کیں۔ سب جن ہو گئیں و حصرت سلیمان نے فرمایا:۔

"وه چیونی جس نے سب کوروپوش ہونے کادیا تھاالگ ہوجائے۔"

ا یک چیونی آپ کے پاس پینج گنی۔ آپ نے اُس کا نام اور حیثیت پوٹیجی تو اُس نے اپنانام کشمااور حیثیت ملکہ کی بتائی۔ - ایک چیونی آپ کے پاس پینج گنی۔ آپ نے اُس کا نام اور حیثیت پوٹیجی تو اُس نے اپنانام کشمااور حیثیت ملکہ کی بتائی

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

المنظالة المراكبة یہ میرا ذاتی معاملہ ہیں، بیر پاک فوج کے وقار کا معاملہ ہے۔

المانتخاب الحمر ساجدكل اعوان ------- الفشينث جنزل (ريثائز) امير عبدالله خان نيازي

مقوط شرق با کتان کا سانح سقوط بغدا داور سقوط غرنا طدے بعد مسلم تاریخ کا بردا ہی شرمناک سنگ سیل ہے۔اندلس، بغداداورمتحدہ یا کتان کے آخری شب وروز ویکھیں تو ان میں کوئی فرق نظر تیں آتا۔ سارے مناظرایک جیسے ہیں۔ان تینوں سانحات میں حکمرانوں کی عیش کوشی اوران کے اخلاق و کو دار کی کمزوریاں مشتر کے نظر آتی ہیں۔ انہی کمزور یوں سے اسلام کے ازلی و منول نے فائدہ اٹھایا اورسلمانوں کے مسکری تفاخر کوخاک میں ملاویا۔

اس شرمناک المیے ہے کوئی سبق سکھنے کی بجائے اس وقت کے حکمرانوں نے اپنے کالے کرتو توں کی سابی فوج کے منہ برمل دی حالانکہ ریسوفیصد ساسی فلست تھی۔ 1975ء میں محترم عنایت اللہ محروم نے "اپنی کلست کی کہانی مجھ آ تھوں دیسی کھ غیروں کی زبانی"۔ کے عنوان سے ستوط مشرقی یا کستان کا تجزید پیش کیااور آخریس مارشل لاء حکام کواس سانے کی انگوائری کا مشورہ دیا۔ بیمضامین يرُ هدكر ليفشينت جزل امير عبدالله نيازي ني " حكايت " كوايك مضمون بعيجا اورعنايت الله صاحب کے مؤقف کی تائید کی۔ہم بیضمون فتد کرر کے طور پرشائع کررہے ہیں تا کدا پی لغزشوں کا احتساب ہو۔اب دشمن بلوچستان میں وہی کھیل کھیلنے کی کوششوں میں ہے۔ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدارا! اپنی آئیسی کھلی رکھیں اور وطن عزیز میں وہ حالات پیدا نہ ہونے دیں جن کی وجہ ہے تو م کو فلت كى ذلت كاسامناكرناي كا- (دير)

# پاک سوسائی فلف کام کی مخطئ پیشمائن مائی فلف کام کے فٹن کیا ہے = UNUSUBLE

 پرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر بو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الكسيشن ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپريسڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی ممل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنکوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب واوَ لُووْكُرِينِ مِwww.paksociety.com اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیگر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





Scanned By BooksPK

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



نے مارسل لاء حکام کو بیمشورہ میں دیا ہے کہ اگر سقوط ڈھا کہ کی انگوائری کا کوئی ارادہ جیس تو اس موضوع پر آئے ون جو كتابي جماني جارتى بين ان يرجى يابندى عائد كردى جائے كيونكدان سے قوم غلط مهيوں بيس جتلا ہو رتی ہے اور آ مے چل کر یمی جاری تاریخ بن جائے گا۔ میں بھی کی مشورہ وینا جا ہتا ہوں مرستو داؤھا کہ کے بعد ملك اورقوم كى كردن ايسے سياستدان كے ماتھ يش آگى جوقو ی وقارکود الی افتدار پرتزنج دیتا تھا۔اے سب سے زیادہ خطرہ فوج کا تھا کہ یمی ایک قوت ہے جوتو می و قار کی خاطراً سے ذالی افتدار سے محروم کرستی ہے۔ لندا اُس نے مملی مہم فوج کوقوم کی نظروں میں کرانے کے لئے چلانی-اس کے لئے اس مہم کی کامیانی آسان می کیونکہ مك تو زاجاجكا تفااوراس كے نتیج میں آ دھی وج دسمن كى تید میں مجوا دی گئی می - اس افتدار پرست حکران کے کئے بیادرموق تھا کہ اٹی اُس فوج پرجس نے ہرمیدان مں شجاعت اور فنی قابلیت کی نئی روایت قائم کی تھی۔ ایسے ایے الزام عائد کرے جس کا تصور بھی جیس کیا جا سکتا کہ یاک فوج نے یوں بھی کیا ہوگا۔

اس حکران نے آن انسانی کمپیوٹروں میں اپنے مغادات اور عزائم کے مطابق معلومات اور عزائم کے مطابق معلومات اور کما ہیں لکھ انہوں نے اُس کی مشائن مغابین اور کما ہیں لکھ ذالیں تو اس حکران کے حاشیہ برداروں نے آئیں حوالے اور سند کے طور پر استعال کران شروع کر دیا۔ حوالے اور سند کے طور پر استعال کران شروع کر دیا۔ مقصد صرف بید تھا کہ صرف جھے نہیں بلکہ پوری فوج کوقوم مقصد صرف بید تھا کہ صرف جھے نہیں بلکہ پوری فوج کوقوم کو نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے۔ ہمارے ازلی مقد کالم کے لئے بیسنہری موقع تھا۔ اُس نے دخم اُس نے کھران ٹولے کی مہم کوانے ایجنٹوں کے ذریعے آسان کر دیا اور پاکستان کی دفاعی مشینری کوائی مرضی کے مطابق دیا اور پاکستان کی دفاعی مشینری کوائی مرضی کے مطابق دیا اور پاکستان کی دفاعی مشینری کوائی مرضی کے مطابق

کمزور کرنے ک کوشٹیں شروع کردیں۔ أی ونت کے حکمران ٹولے کو دوسہولتیں حاصل معیں - ایک بیا کہ قوم سرایا سوالیہ نشان بن کی می - ہر کسی کی زبان برسمی ایک سوال تھا کہ اس فکست کے اسہاب کیا ایں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسری مید کرقوم کی غالب اکثریت کوری سلیٹ کی طرح اُن پڑھ ہے اور جو لوك تعليم يافتة كهلات جين ووحقيقت پسندكم اور جذبات یرست زیادہ ہیں۔ اس فریب خوردہ مخلوق کو جہاں ہے کوئی آ واز سنائی دی اس نے یکی مان لی تکر جان نہ سکی کہ بدایک طرف کی آواز ہے اور دوسری طرف کی آواز جام كردى كى ہے۔ پاكستان كے انتذار برست حكرانوں كو ہمیشہ بیس مولت حاصل رہی ہے (جو پاکستان کی بدسینی ہے) کہ بہال ملم فروشوں کی لمی میں۔ حالم وقت کے ذاتی عزائم مقاصد اور مغادات کی خاطر توی وقار اور حقائق پر الغاظ کا سیاه برد و ڈالنا اور جبوٹ کو یج کر دکھانا ان اللم فروشوں کے لئے بائیں باتھ کا کام ہے۔ چھل حکومت نے بھی اس کروہ کی خدمات ساصل کر لیں۔ البیس عہدوں اور نفذی کی صورت میں انعام وا کرام ہے نواز ااور ی پردروئ کے پردے پڑتے گے۔

اب چونکہ ملک کی ہاگ ؤوراً س فوج کے ہاتھ میں مسال کے بیاتو تع رکھی جا کتھ ہیں مسرف بید جھان میں مسرف کہ انکوائری ہوگی جسے گئی کہ اس وقت کی مست کی کہ اس وقت کی سیس بلکہ بیر محقیقات بھی کی جائے گی کہ اس وقت کی سیاست اور سیاستدان فوج کی دونوں محاذوں کی کارکردگ سیاست اور سیاستدان ہوئے۔ میرے جرنیل بھائی اچھی مسلست اور سیاستدان ہوئے۔ میرے جرنیل بھائی اچھی مسلست اور سیاستدان ہوئے۔ میرے جرنیل بھائی اچھی مسلست کے ساتھ جو خانہ مسلست کہلاتی ہے جسے اُس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب دشن کہلاتی ہے جسے اُس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب دشن کے ساتھ یا اپنے ملک کے فدار ٹولے کے ساتھ جو خانہ کے ساتھ یا اپنے ملک کے فدار ٹولے کے ساتھ جو خانہ جنگل کے لئے ذبیان ہموار کر رہا ہو، پُرامن نداکرات بھی جنگل کے لئے ذبیان ہموار کر رہا ہو، پُرامن نداکرات

ا كام او جاتے بيں۔ فوج كو آخرى حرب كے طور پر استعمال كيا جاتا ہے۔ اپنى حكومت جو ہر پہلو سے سياسى او ق ہوتى كر م استعمال كيا جاتا ہے۔ اپنى حكومت جو ہر پہلو سے سياسى او ق ہوتى كر كے كم اوقى مر مطے ميں محسوس كر كے كم فوجى حر بدنيام ميں واپس آجانا جا ہے تو فائز بندى كر دى ماتى ہے۔

بیب کوشدد کراس کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے۔
میں سے کہدرہ تھا کہ پاک افواج کو ذیل ورسوا
کرنے کا ناپاک مقصد ذہن میں رکھ کر میرے فلاف،
میر سے سینئر افسروں اور میری کمانڈ کے فلاف پرو پیگنڈا
کیا گیا اور میری آ واز جام کر دی گئی۔ آپ اس کے کواو
ایں۔ آپ نے 1975ء کے آغاز میں سقوط مشرق
پاکتان کا تفصیلی تجزیہ شائع کیا تھا جس میں آپ نے
فائن سے اور دعمن کے جرنیلوں کے بیانات کے حوالوں
فائن سے اور دعمن کے جرنیلوں کے بیانات کے حوالوں
ماری جو می بحرفوج تھی وہ تجبر 1965ء کی نسبت زیادہ
الدی جو می بحرفوج تھی وہ تجبر 1965ء کی نسبت زیادہ
الدی جو می بحرفوج تھی وہ تجبر 1965ء کی نسبت زیادہ
الدی جو تھی کھر فوج تھی کا کتان میں پاک فوج معرکے
الدی کے لکھا تھا کہ مشرقی پاکتان میں پاک فوج معرکے
العما تھا کہ مشرقی پاکتان میں پاک فوج معرکے
العما تھا کہ مشرقی پاکتان میں پاک فوج معرکے
العما تھا کہ مشرقی پاکتان میں پاک فوج معرکے
العما تھا کہ مشرقی پاکتان میں پاک فوج معرکے
العما تھا کہ مشرقی پاکتان میں پاک فوج معرکے

بناء پر جنگ ہار دی۔

میں نے آپ کے سمفامین بڑھے تھے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ" حکایت" کے بیشارے اپنی سلح افواج کے لئے ممنوع قرار دے دیئے گئے ہیں حالانکہ آب نے ان میں قوم کو یہ بتایا تھا کہ شرقی یا کستان میں یاک نوج کی تعداد دحمن کے مقالمے میں لٹنی کم می اور اپنی فوج کے پاس اسکحہ اور ساز و سامان کی گفتی کی تھی اور دیگر تمام احوال و کوائف مس طرح ہماری فوج کے خلاف تھے۔اس کے باوجود فوج لڑی اور دشمن سے کہلوالیا کہ پاکستان کی فوج کے پاس نفری اور عمل سامان ہوتا اور اس کے سامنے مید شواریاں نہ ہوتیں تو ہم ( بھارتی ) میانی بحى حاصل ندكر عكته - يك" دكايت" كاجرم تما كداس وفت كا حكمران أس كاخوشامدي نوله نوج كوايخ اقتذار کے لئے خطرہ سمجھ کر ذیل کرنے کے دریے تھا تحر آپ نے اصل حقیقت بیان کر دی تھی۔ آپ پر بیدالزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ آپ نے میرے کہنے برمیری مغانی اور ميرے وقار كے تحفظ كے لئے يدمضامين لكھے ہيں، حالا نکہ ان مضامین کے متعلق مجھے اُس وقت پید چلا تھا جب بيرجيب عِيم تق - اگر مجھے پہلے بية چل جا تا تو ميں آ پ کوروک دیتا اور آ پ کوخبردار کرتا که مشرقی محاذ کی کھری بات کہد کرائے آپ کومصیبت میں ندؤ الیں۔ منیں نے "حکایت" کا حوالداس کے دیا ہے کہ تابت کیا جاسکے کہ سے بات کہنے پرلیسی یا بندی عا کد سی اور يكى وجه ہے كەش اپنا بديمان صرف" حكايت " كوجيج رما ہوں سین میں اپنی مغانی میں چھ ہیں کہوں گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ جب سے میں بھارلی قید ہے والیس آیا ہول مجھے میرے دوست کہدرہے ہیں کہ میں سقوط ڈھا کہ کے اصل اسباب پرلیں کو دے دوں۔ پھر میرے خلاف مضامین اور کتابیں لکھی اور تکھوائی بانے لکیں۔ یہ یڑھ کربعض ایڈیٹر اور رائٹر میرے یاس آنے

کلے۔ انہوں نے مجسی یمی سوال ہو جھا کہ میں خاموش كيول ہول -سب نے فردا فردا مجھے اكسايا كه ميں بھى ایک کتاب تکعول کیکن میں خاموش رہا۔

ا بی خاموشی کی ایک وجدا دیر بیان کرچکا ہوں۔ یہ جو میالی میرے پاس آتے یے ان کی تعداد بہت ہی کم معی۔ ان میں سے بعض جنگ امور کو مجھنے کی اہلیت مہیں ر کھتے تھے اور ان میں ایسے بھی تھے جن کے سامنے صرف كاروبارتفا ميري للعي هوني كتاب باتعول باتحد بك ستتيمني اور جماینے والول کوخوب پیسدد سے سکتی تھی۔اس کے علاوہ مجيم بمعلوم تعاكديس جوحقائق سنانا حابتنا بهول ادرجوتوم کو سنانے ضروری ہیں وہ بیالوگ شائع کرنے کی جرأت مہیں کریں گے۔ پھروہ حکمران جیل میں بند ہو گیا جس کی حكمرائی میں فوج کے حق میں بات كرنے والے كوسولى ير كفرا كرديا جاتا تفاريس اب بات كرسكنا تفاريس الله كا فنكر اداكرتا ہوں كہ جنزل ضياء الحق نے زبان بندى حتم كر کے هناختم کردی ہے۔اب میں میرے خلاف جو پکھالکھا کیا ہے اُس کے جواب میں کچی ہاتیں چھپوا سکتا ہوں مگر میں پھر بھی خاموش ہوں۔انتخابات کے دوران ہمیں نے چندجلہول برتقریریں کی تھیں۔ سنے والے سمجھے کہ میں نے سب کھے کہددیا ہے مگر میں نے جو پکھے کہاوہ اس کا دس فیصد بھی تبیں جو مجھے کہنا ہے۔

اب بھی میں وہ باتیں نہیں کہوں گا جس کی قوم منتظر ہے۔ میں صرف سے بنانا جا بنا ہوں کہ میں کیوں خاموش ہوں۔اس کا جواب ان تھوڑے سے الفاظ میں دے سکتا مول كه مين ليفشينك جزل تعا- مين اب بهي ليفشينك جنزل ہوں۔ مجھے قومی وقار ذالی وقار سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر میں اپنے عہدے، اپنی حیثیت اور تو می و قار کو الگ رکھ دول تو میں طعنے کا جواب طعنے سے اور گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہوں۔ میں اک پرؤکی اور نملے یر دہلہ مارسکتا ہوں۔ میرے خلاف جوجھوٹی اور کھناؤٹی

ہا تیں لکھی گئیں۔ آج میں ان کے جواب میں ان سے زیادہ کھناؤئی ہاتیں چھیوا سکتا ہوں۔ میں اُن مصنفوں کی اصلیت کو بھی بے نقاب کرسکتا ہوں جنہوں نے کتابوں اورمضامین میں میری مخصیت برسیابی ملنے کی کوشش کی اور کردے ہیں۔

انہوں نے مجھے ناامل اور برول جرنیل کیا۔" جز ل نیازی کی را تیں' کے عنوان کے تحت مجھے راجہ اندر بنایا۔ مجھے شرالی ، کہانی اور عیاش کہا اور اس ہے بھی گھٹیا اور محش با تنیں حیما پیں اور چھیوائی کئیں جب کہ بات جنگ، سقوط ڈھا کہ،مغربی یا کتان میں فائز بندی اور ان کے سیاس اور فوجي پهلوؤل کی ہوئی جا ہے تھی۔ اب ایک اور کتاب چھیوانی گئی ہے جس کی پلٹنی ٹیلیوژن پر بھی کی گئی ہے اور اخباروں میں خبروں کے ذریعے بھی۔ اس کتاب میں تجمی گھنیااوراخلا قیات ہے گری ہوئی باتیں <sup>لیسی ک</sup>ی ہیں۔ یہ کتاب برو پیکنڈے کے اس اصول کے تحت مکسوائی کئی ہے کہ جھوٹ کو دہراتے جلے جاؤ حتیٰ کہتم خو داس جھوٹ کو بچ ماننے لگو۔ یہ کتاب ای سلسلے کی ایک کڑی ہے جو مارشل لاوے پہلے شروع کیا گیا تھا۔

ان میں زیادہ تر کتا ہیں اگریزی میں مکھی گئی ہیں اورجس تازہ کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے یہ انگلینڈ میں چھپوائی گئی ہے۔ یہ کتابیں اُن تمام مما لک میں پڑھی جا رہی ہیں جہاں انگریزی پڑھی اورلکھی جاتی ہے۔ انگریزی يزهنے والے لوگ فہم و فراست اور عقل و دائش والے ہوتے ہیں۔ یہ کتابیں پڑھ کروہ صرف مجھے بُرا بھلائیں کہتے بلکہ بیرائے ویتے ہیں کہ جس قوم کے قلمکار (بلکہ فوجی قلمکار ) آتی بڑی فکست کے بعد ایسی ممٹیاا وراخلاق سوزیا تیں لکھ لکھ کرخوش ہورہے ہیں اس قوم کا کوئی کردار تہیں اوراہے جو فکست ہوئی ہے وہ اے ہوئی ہی جا ہے تھی۔ وہ غیرمما لک جو پہلے ہی یا کتان کے دعمن ہیں اور جنہوں نے ستوط مشرق پاکستان سے بہت عرصہ بہلے

جوانی حملے کا وقت آیا تو فائر بندی کرا دی گئی۔ دونوں محاذوں برنا کا می ایک ایسا تو می اور تاریخی حادثہ ہے جس کے اسباب اور پس منظر کے متعلق جماری حکومت کو وائث ہیر (قرطاس ایش) شائع کرنا جائے تھا۔ اس سے پیشتر کسی قلمکار اور کسی برائیویٹ ادارے کواس موضوع بر تستجح يا فلا كتاب محايية كي اجازت تبين لمني جائية محكم مر ہمارے ہاں بیددھاندلی ہورہی ہے کہجس کے دل میں جو آتا ب لکھتا چلا جارہا ہے بلکہ چھلی حکومت اپنے مطلب کا مواد چھیوالی رہی ہے۔ حدید کدایک فوجی افسر کتاب لکستا اور چھپواتا ہے اور بازپُرس مہیں ہوتی کہ اس وحائد لى كاذمه داركون ٢٠

یہ جو چھ بھی ہے میں اپنے خلاف کالی کلوج س کر مجمی خاموش ہوں۔ میں جانیا ہوں کہ میری خاموتی میرے خلاف الزامات کو مجھ ثابت کر رہی ہے اور لوگ النمي تحريروں کو چھم مجھ رہے ہيں جوميرے خلاف جمالي جا ربى بيں۔ يهال ميں آپ كوايك لطيفه سناؤل كا-كزشته صدی کی ابتدا تک الکلینڈ میں جیب تراثی اور مل کے مجرموں کوسر عام بھالی دی جالی تھی۔ پہلے سے اس کا اعلان کیا جاتا۔ تماشائی دور دور سے تماشہ و یکھنے آتے تھے۔ایک بارایک بحرم کو چاکی کے لئے لے جارہ تعبد تماشان ایک دوسرے کو دھکے دیے اور آ مے ہو کر میانی کا تماشدد میمنے کی وحش کردے تھے۔ بھالی بانے والے کوآ کے لے جانے کا راستہیں ٹل رہاتھا۔

اں مجرم نے بلند آواز سے تماشائیوں سے کہا۔ "جب تک میں آمے جاکر ہائی کے سختے یر کمزائیس ہوں گا۔ اُس وقت تک تم وہ تماشہیں ریکھ سکو مے جس كے لئے استے بے تاب مور ہے ہو۔ مجھے دہاں تك كيني کے لئے راستدود"۔

جب سے میرے خلاف یرو پیکنڈے کا اورسفوط مشرتی با کستان کے عجیب وغریب تجزیوں کا طوفان اٹھا

Scanned By

ONLINE LIBRARY

یا کتان کامشرتی باز و کاٹ دینے کی مہم کا آغاز کر دیا تھا،

یہ رائے ضرور دیتے ہوں مے کہ جس ملک کے حکمران

اے ایک معمولی عہدے کے فوجی افسر کو ایس کتابیں

تھیوانے کی اجازت دے سکتے ہیں وہ ملک کے اس تھے

كوبهى جيس سنبال سيس ك\_ جك بنسائي كااين باتعول

ا تظام كرنے والول كے متعلق اوركها بھى كيا جاسكتا ہے۔

بالنمن بمي آتي بين -ايك بيركه بيتازه كتاب الكريزي من

كيول العي تي \_ اور الكليند من كيول جميواني تي كيابياين

توم کے لئے میں العی تی اور کیا بدا تھریزوں، امریکیوں

وغیرہ کے لئے الکھوائی کئی ہے؟ میسی سے خیال آتا ہے کہ

یا اگریزوں کے اُسی پروگرام کی ایک کڑی توسیس جس کے

تحت اتمریز آج تک مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہے،

ہیں؟ میرے اس شک کی تعمیل یوں ہے کہ برطانیہ میں

مجمی اجھی تک ایس کتابیں اور ناول جیب رہے ہیں جن

الل 1857 و کی جنگ آزادی کے مجابدین کی تذکیل کی جا

الدے صوبہ مرحد کے قبائلی علاقے کے پٹھان

14 اگست 1947ء تک الکریزوں کے خلاف لڑتے

رے اور انہوں نے اینے علاقے کو اکریزی راج سے

آ زادر کھا۔ ان کے متعلق الگریزوں نے بہت ک کتابیں

للسي بين اورلكسي جا ربي بين- ان سب من پيمان

اریت پیندوں کو ڈاکو کہا تھیا ہے۔ اب سقوط مشرقی

یا کتان کے متعلق بھی ہے کتاب انگریزوں کے ہاں چھپوائی

کئی ہے جس سے میرایہ فلک پلنہ ہوتا جارہاہے کہاس

معمولی سا واقعہبیں تھا۔اس کے ساتھ مغربی با کستان کا

می کاذ مسلک ہے۔ ادھرراجستمان سیفر میں بے شار

رتبہ ادر شکر کڑھ کی بوری معیل وحمن کووے دی گئی تھی۔

ایک اور پہلوتوجہ طلب ہے۔ ستو طامشر کی یا کستان

میں آگرین ول کی خوشنودی کامل دخل ضرور ہے۔

ری ہے۔سیداحمد شہید کور ہزان اور شیرا کہا جارہا ہے۔

اس كتاب كے ممن ميں ميرے ذہن ميں محداور

چندال چوکر ہوں کے تبعرے میں ہیں بہتر الفاظ میں Drawing Room Review کہہ لیں۔ میں فوجی راز پریس میں بے نقاب بیس کرسکتا۔ ان کے ذکر کے لئے صرف وہ بند کمرہ موزوں ہوگا جس میں تین جار وہ جرنیل بیٹے ہوں کے جنہوں نے یا کستان کی جاروں حبیں تو ایک جنگ ضرورلڑی ہواوران کے ساتھ یا کتان کا کوئی سینئر جج ہوگا جو ہماری ای وقت کی سیاست ہازی کو غيرجانبداري سيمجمتنا ہو\_ میں میکز ارش خاص طور پر کروں گا کہ کتابوں اور

رسالوں کے ذریعے ہی قوم کو بتانا ہے کہ اس تاریخی حادثے کا پس منظر کیا تھا تو غیر ملی مبصروں کی وہ کتا ہیں جن كا ياكستان مين واخله بعثو في ممنوع قرار و ، ويا تفا ان ير سے بھي يابندي اشاليس تاكه قوم كونسور كا وہ دوسرا رخ بھی نظرا جائے جوقوم سے چمیانے کی کوشش کی جاتی رتی ہے۔ ایک ایک کتاب ایک برطانوی وقائع زلارتے الكليند من المعي عي اور بعثون اس ياكتان كي لئ خاص طور برممنوع قرار دیا تھا۔ بھارت کے ایک جرمیل کی لکسی ہوئی ایک کتاب ہی یا کتان میں آنے ویں۔ غیرممالک کے اُن نامہ نگاروں کی رہورٹوں کے تراشے مجمی قوم کود کما میں جنہوں نے مشرق کاذ کی جنگ اپنی آ تھوں ویکمی می اور اگر ایبا کرنے کا ارادہ نہ ہوتو پاکتان میں مجمی معوط مشرقی پاکتان کے موضوع پر ستابول کی اشاعت بر یابندی عائد کر دیں تا که ہماری تاری کے بنیاد ہاتوں اور غلط اعداد وشار سے محفوظ ر ہے۔ آپ نے اخبار میں بڑھا ہو گا کہ بھٹو نے حودالرحمٰن میفن کی کا بی کورٹ کے حوالے کرنے سے ا تکار کردیا ہے۔ میں اس پر دائے میں وے سکتا کیونکہ ہے كورث كامعالمه ب- البنديس بديع جدسكا مول كراس میشن کی تحقیقات کے مطابق اگر میں مجرم تھا تو سرے خلاف وہ کارروالی کیوں نہ کی گئی جو فلست کے بحرم کے

طاف کی جانی جائے ہی ؟ اس میشن کے فائل چمیا کر کیوں رکھے گئے؟ اس کی بجائے کتابیں اور مضامین کول لکھوائے مجلے؟ اور تازہ کتاب ایسے افسر کے نام ے کیوں چھپوالی کئی جس کا کام کڑنا ہے تی جیس اور جو جنگ کی ابجدہے بھی واقف جیس؟

میں نے ابتدایس کردیا ہے کہ میں ابن مفالی میں کرمیس کبول گا۔ میں صرف اس سوال کا جواب ہیں کر ر ہا ہوں کہ میں خاموش کیوں ہوں۔ میں نے بیجی کہا ے کہ میں فوجی رازوں کا تذکرہ اخباروں اور رسالوں میں مہیں کر سکتا کیکن محارت کی اور اپنی جنگ توت کے اعداد وشار پیش کر دیتا ہوں بیاب راز کیس رہا۔ بیاعداد و شار فيرمما لك كے بعض جريدوں من شائع موسي بي اور پاکستان میں بھی ایک کتاب میں آھے ہیں۔زمین و آسان كاليفرق الماحظة فرمائية:

میرے لئے مک اور رمد کے تمام رائے بند تھے۔ فوج کے یاس وردی تک ناکانی می میڈیکل کور (ملی امداد کے لئے) تاہید می میری بونوں کے سامنے وممن مر رومن کے طمارے اور عقب میں ایک لاکھ كما نذر اور كوريلا فورس سركرم محى - ب وقت ظالماند اور نا کام مشری ایکشن سے (جومیرے دہاں جانے سے پہلے ممل ہو چکا تھا) دہاں کا بچہ بچہ یاک فوج کا دحمن بن چکا تما- ش تنعيلات ش كيس جاؤل كاربياعداد وشار صرف ال لئے بیش کے این کہ آپ کو پیڈھنے میں آسانی ہوکہ مشر کی یا کستان میں یاک فوج کو بے سر وسا مائی اور نغری كى قلت كى حالت ين الزايا حميا اور بتعيارة الني كاهم ديا کیا۔ دلیب امر میا ہے کہ میاعداد وشار کتابوں میں ائے جاتے ہیں مربات جب معمار ڈالنے برآتی ہو تام تر ذمه داری میرے سریر ڈال دی جاتی ہے اور اے برتن ثابت كرنے كے لئے عجيب و غريب تجزيے اور تبرے پین کئے جاتے ہیں۔

یهان میں ایک معارتی جرئیل، جزل پیلست کی للهی مونی کتاب کا صرف ایک اقتباس بطور نمونه پیش

"ہاری اس کامیانی میں مجھے اخلاق عناصر مجمی کارفرما تھے جن میں قابل فکر ہی ہے کہ بھارت نے یا کتان آ ری کے خلاف لوٹ مارءآ بروريزي مل عام اورغيرانساني تشدد كا یروپیکنڈہ (بے بنیاد)اس قدر بڑھ جڑھ کر كيافغا كدمشرني بإكستان ش بإكستان آري كرسب سے بوے افسرے لے كرمعمولى سے سابی تک کی قدر و منزلت بحثیت انسان ہر کسی کی نظروں میں حتم ہو تی تھی۔ اس برو پیکنڈے سے الیس انسانیت کے درہے سے خارج کر دیا گیا تھا۔ اس کا اثر ان کے مورال پریزا ..... جہاں تک اڑائی کا تعلق ہے ان (یا کتان آ ری) کی ہوشیں

اور پر مکیڈ غضب اور قبرے لڑے"۔ مل نے براقتان اس کے پین کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ دھمن کا ایک جرنیل اعتراف کررہا ہے کہ پاکستان آرمی کا مورال توڑنے کے لئے پیدنفسیاتی حربه استعال کیا حمیا تھا کہ برہ پیلنڈہ کیا حمیا کہ یاک وج نے آ بروریزی اورلوث مار وغیرہ کا ارتکاب کیا تھا لیکن یاک فوج کا مورال ندنوٹ جاتا تو بھارت کا پیر جرنیل ہے اعتراف نه کرتا که یا کتان آری کی بینیں اور بریکیڈ کروپ خضب اور قبرے لڑے۔

بہ تو ہمارے دحمن کا بو پیکنڈہ تھا۔ یمی پروپیکنڈہ یا کتان میں یا کتائی مصنفوں نے کیا ملکہ ان سے کرایا میا اور دھمن کے عائد کئے ہوئے جموٹے الزامات کی تائيد كى - رسوا سرف جھے كرنا تھا مكر سارى نوج كورسواكر ویا حمیا اور بیہ ندموم حرکت صرف اس کئے کی گئی کہ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ب بھے برلطفہ اکثر مادة تا ہے۔ من آب سے مبی كبول

كا كداكيك دومرے سے يوھ يا حكر كمايس لكھے اور

للموايظ اور ان كي تبلني سيجئه ليكن بيه تماشه أس وقت

تك مل ميں موكا - جب تك جھے آ مے جانے كاراسته

مليس الم كار جويس جانا مون وه كوني بحي ميس جانا\_

شمالیہ بھی کہتا ہوں کہ جھے بھالی کے تختے پر کھڑا کر کے

پہندا میری کردن میں ڈال دیں اور جھے بات کرنے کا

موقع دیں۔ اگر می حقائق کے مطابق سقوط کا ذمہ دار میں

بی ہوں تو میرے یاؤں کے نیچے سے سختے ہٹادیں مرخدا

کے گئے مجھے تماشہ بناتے بناتے بوری قوم اور فوج کو

عبدے اپنی پوزیش اور قومی و قار کونظرا نداز جبیں کرسکتا۔

میں کہہ چکا ہوں کہ میں جرنیل تھااور جرنیل ہوں۔او پھی

تحريرين، ذاتى حمل اور كند اجمالنا ايك جرئيل كى شان

كے خلاف ہے۔ ميں الكريزي لكه سكتا ہوں اور ميں اردو

مجى لكوسكنا مول مريس وحمن سے يہيس كملوانا عابتا تھا

کہوہ ویکھویا کتان میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔

خلافی جومضاین اور کتابیل العوائی منی بین ان می سیای

اور جنگی حقائق کونظرا عداز کیا حمیا ہے۔میں اگر ان کے

جواب میں کتاب لکھ ڈالوں تو مجھے حقائق سامنے لانے

یڑیں گے بھران میں متعدد حقائق ایسے ہیں جن کا کتاب

میں کی اخبار یا رسالے میں چھوانا مناسب میں کونکہ ہے

ملکتی اور فوجی راز مین، یعنی بیسٹیٹ یا ملٹری سیرٹ

ہیں۔ بیا یے راز ہیں جن کا میں ہر کسی کے ساتھ ذکر میں

کر سکتا۔ سمتابوں میں صرف وہ مجرزیے اور تبعرے

چھا ہے جا سکتے ہیں جومحاذ ہے ایک ہزارمیل دور کھروں یا

وفترول میں بیٹے کر تکھے جاتے ہیں، یا کتاب میں وشنام

طرازی کی جاستی ہے۔ میں بیدونوں کا مہیں کرسکتا۔ بیہ

میری خاموثی کی ایک دجرید بھی ہے کہ میرے

اب ميري خاموى كى وجديد ب كديس اي

ساری دنیا کے سامنے تماشہ نہ بنا میں۔

کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اب ہمیں یہ تابت کرتا ہے کہ
ان کوششوں میں نہ بھارت کا میاب ہو سکا ہے نہ پچلی
حکومت میں پورے اعتماد ہے اور پورے فخرے کہتا ہوں
کوفن حرب وضرب جذبہ حب الوطنی اور مورال کے لحاظ
ہے پاک فوج دنیا کی بہترین فوج تسلیم کی جاتی ہے۔
ہمئو پر ملک تو ڑنے کا لزام بھی عائد کیا جا رہا ہے
لیمن بیکا فی نہیں۔ ضرورت بیہ ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان
کی انگوائری کی جائے جس میں تمین چارسینئر جرنیل ہوں
اور اس کا سربراہ کوئی سینئر جسٹس ہو۔ یہ میرا ذاتی محاملہ
نہیں، یہ کے افواج کے وقار اور مورال کا معاملہ ہے اور بیہ
ناریخ کا تنازعہ ہے۔ ہمیں آنے والی تسلول کو بتانا ہے کہ
تیسی کیسی لغزشیں کیسے کیسے بھا تک دتائج کی حال ہوئی

بھار تیوں کی طرح ہماری کھیلی حکومت کا بھی بہی منشا تھا کہ پاک فوج کی قدر و منزلت بحثیت انسان ہر پاکستانی کی نظروں میں ختم ہو جائے۔ بیہ اقتدار کی کری اور دھاندلی کے تحفظ کی ترکیب تھی لیکن وہی ہوا جس کا بھٹوکو خطرہ تھا۔ پاک فوج نے ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لئے بھٹوکوافتد ارسے محروم کردیا۔

اب نون کواپ چہرے سے وہ داغ مٹانے ہیں جو پہلی حکومت نے لگائے تھے۔ نوج کو اچھلے کردار کے مظاہر سے کرکے میں فات کرنا ہے کہ 1971ء میں فوج کا کردار ہے مظاہر سے کرکے میں فات کرنا ہے کہ 1971ء میں فوج کا کردار ہے داغ تھا۔ میرے جرنیل بھا ئیوں پر میہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حقائق سے ثابت کریں کہ سقوط مشرقی عائد ہوتا ہے کہ وہ حقائق سے ثابت کریں کہ سقوط مشرقی یا کستان فوجی فکست نہیں تھی ۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ فاتسے نور دیا ہے اور ایک فکست دی ہے۔ پاکستان میں بھی گرزشتہ چھ نظر ہے کو فکست دی ہے۔ پاکستان میں بھی گرزشتہ چھ نظر ہے کو فکست دی ہے۔ پاکستان میں بھی گرزشتہ چھ برسوں میں یا کستان آ رمی کے Image کو بی تو ڈ نے برسوں میں یا کستان آ رمی کے Image کو بی تو ڈ نے



امریکداس وقت د نیا میں سپر پاور کے در ہے پر فائز ہے اور اس گامیڈیا د نیا کا مضبوط ترین میڈیا میڈ اس وقت د نیا میں سپر پاور کے در ہے پر فائز ہے اور اس میڈیا پر یہود یوں کی ممل اجارہ میں ہونے کے باوجود اس میڈیا پر یہود یوں کی ممل اجارہ داری اور کنٹرول ہے جواس ملک کی سیاس، معاشی ،ساجی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

- انصال مظهرا مجم

جس کا تعلق ثقافت بعلیم ، تہذیب ، ند ہب ، حالات حاضرہ ، میوزک ، علم ث ننون ، کھیل ہے ہواور کسی بھی ملک ہے ہو دیکھنے کا موقع ہروقت میسر ہوتا ہے۔

ریسے ہوں ہروس یہ حربوں ہے۔

ذرائع ابلاغ ہی وہ مؤثر ذریعہ ہیں جن کے

ذریعے سے لوگوں کے خیالات پر اثر انداز ہونے ، اپنے

خیالات اور فکر کو دوسرے تک پہنچانے کے علاوہ عام

لوگوں کے خیالات بدل کراپنا ہم نوا بنانے کا مؤثر ترین

کام انجام دیا جاتا ہے۔ قلم اور دماغ کی اس طاقت سے

ہی اینے ہم نواؤں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے جے

ہی اینے ہم نواؤں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے جے

دور میں ذرائع ابلاغ یا میڈیا جس میں موجودہ الکیٹراک میڈیا، انٹرنیٹ، کیبل نیٹ ورک، الکیٹراک میڈیا، انٹرنیٹ، کیبل نیٹ ورک، اللی وژن اور پرنٹ میڈیا روزنامہ اخبارات کے علاوہ سیکرین، کتب کے پبلشک ادارے شائل ہیں وہ ونیا میں مؤثر ترین کردارادا کرتے نظر آ رہے ہیں، بیسب میڈیا کی جب رفتار ترقی کی وجہ ہے۔ ونیا سمٹ کے رہ گئ ہے، ایک بی وقت میں ونیا کے کئی بھی حصہ میں ہونے والے ایک بی واقعہ کو پوری ونیا میں دیکھا جار ہا ہوتا ہے اور پوری ونیا میں دیکھا جار ہا ہوتا ہے اور پوری والی بین دیا کرائی پیند کا کوئی بھی پروگرام



ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

'' اوب سرائے''125-ایف-ماڈل ٹاؤن لا ہور۔

مصنف 205/M داول ناوَن الا ہور 54700 بنون 205/M - مصنف مصنف

عالمی طاقتیں اپنی ہالا دی کے لئے مضبوط ہتھیار کے طور یر بھی استعمال کرئی نظر آئی ہیں۔ امریکہ اس وقت دنیا میں سریاور کے درجے پر فائز ہے اور اس کا میڈیا و نیا کا مضبوط ترین میڈیا شار کیا جاتا ہے سیکن انتہائی کم تعداد میں ہونے کے باوجود اس میڈیا پر یہودیوں کی ممل اجارہ داری اور کنٹرول ہے جواس ملک کی سیای ،معاشی ،ساجی پالیسیول برجمی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہودی کمیونٹی کے زیر كنفرول ميذيا كے اعداد وشارے آپ كى آ معيں جرت ہے کھل جا نیں گی۔

ونیا کی سب سے بری میڈیا سمینی والٹ ڈزنی ہے جس کے چیف انگر مکٹو مائکل آئز یبودی ہیں۔ ڈزلی سلطنت جس کو ایک ہی مخصیت جلا رہی ہے اس میں کئی نیلی وژن، برود کشن کمپنیاں، والٹ وُ زُنّی نیلی وژن، پیج سٹون ٹیلی وژن، بونا وسٹا ٹیلی وژن اس کے اپنے لیبل نیٹ درک اور ویڈیو پروڈ کشن کمپنیاں شامل ہیں۔ جہاں تک فیج فلمول کالعلق ہے دی والٹ ڈ زنی چجر کروپ جس کے میڈ جوروتھ ہیں وہ بھی یہودی ہیں۔اس کروپ میں م سنون بگیر، بالی وڈ پگیرز اور کارلوان بگیرز شامل ہیں۔ وینسائن براورز کے زیر سرکردگی میر امیکس فلم کی ملکیت مجمی وزن کروپ کے باس ہے۔ 1984ء سے پہلے وزنی مینی جنٹائل وزنی میلی کی ملکیت میں جس کے بعد آ ئنزنے اس کے کام میں مزید وسعت پیدا کی۔اس مروب کے 225 الحقہ سین بورے امریکہ میں پیلے ہوئے ہیں۔اس کے علاوہ کروپ کے یاس بورنی تی وی كمينول كى ملكيت ب-

اے بی ی میل سبدی ای ایس بی این کے سر براہ سٹون بوسٹن بھی ایک بیبودی ہیں۔اس مینی کے یاس بھی لا نف ٹائم کیلی وژن کے تعیم ہیں۔علاوہ ازیں آرنس اینڈ انٹر مین منٹ نیٹ ورک لیبل مینی کے تصص مجمی النمی کے بیاس ہیں۔اے بی می نبیٹ ورک حمیار واے

الم اور دس اليف اليم سيشن كي ما لك ب اور وه بھي بزے شہرول نیو یارک، واشنکٹن کے علاوہ 3400 سنیشنوں کا الحاق اس کے ساتھ ہے۔ اگر چہ ایک نیلی کمیونی کیشنز مینی میپنل تی اے بی سی نے ایک ارب ڈالرے زائد 1994ء میں صرف پلی کیشنز سے کمایا۔ اس کے زر ملکیت سات روز ناہے، جا کلڈ پہلی کیشنز، چلڈرن پہلی کیشنز اور ڈ اور ریفائیڈ پہلی کیشنز محروب شامل ہیں۔ ٹائم وار خرمیدیا کی دنیا کا دوسراعلی و یو ہے۔ بورڈ کا چیئر مین جیرالڈالیون ایک یہودی ہے۔

ٹائم وارنر ملک کا سب سے بڑا نی وی نیٹ ورک ہے۔ وارز میوزک و نیا کی سب ہے بوی میوزک ممپنی ہے جس کے ہیڈ کولڈ برگ یہودی ہیں۔ نائم وارز بہلی لیشنز ڈویژن میکزین کی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کے زیرا ہتمام ٹائم ،سپورٹس، فارچون اور پیپل جسے میکزین جیسے ہیں جس کے ایڈیٹر ان چیف فارس یر یسعائن میبودی میں۔ ٹرنرنے کا میاب ٹی وی تبیت ورک ی این این قائم کیا جہاں کلیدی عہد وں پر یہود یوں کوہی تعینات کیا حمیا ہے اور اس چینل پر بھی یہود یوں سے مفادات کے خلاف کوئی ہات مہیں کرنے دی جاتی۔ چیئر من کی حیثیت ہے ی این این میں ایک اور یہودی متخصیت ولیم یا لے بیٹمی ہوئی ہے جس کا اصل نام یالنسکی ہے۔ کی لی ایس نیٹ ورک کے 1986ء سے لے کر 1995ء تک چیئر مین بھی یبودی نا مور فخصیت لارنس نش تھا جوانشورنس، ہونل اورسکریٹ انڈسٹری کے مالک بھی

امریکه کی تیسری میگا میڈیا کارپوریش سمر ریڈ سٹون ہے جس کا سالاندر ہونیو 10 ارب ڈالر ہے اور اس کے زیرانظام 12 کی وی سیشن اور 12 ریڈیو سیشن ہیں۔ بدادارہ 400 بلاک بسٹر سٹورز پروڈیوں تقلیم کرتا ہے۔ اوارہ دنیا میں کیبل پروگرام مہا کرنے کا سب سے بروا

ام بدار ہے جو اس کے جینیکوں ایم ٹی وی، شو ٹائم اور لی لاو ذین کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں۔ چوتھے تمبر پر میڈیا کسٹ کا اوارہ نیوز کار بوریشن ہے جس کے زیر النظام فانس نیکی وژن اور پنجری فانس فلمز ہیں۔ یا تجویں آبر پر جایان کی سوئی سمپنی ہے جس کی امریکہ میں بدای اداره سولی کار بوریش امریکه ایک میبودی مانکل 

بهت ساری نی وی اور قلم پروونکشن کمپنیال یود یوں کے زیر انظام ہی جلائی جارہی ہیں۔ان میں نے ورلڈ انٹرئینمنٹ نمایاں ہے جس کا یہودی ما لک رونالڈ ے۔ دوسری دو بری بروڈکشن کینیاں ایم ی اے اور ا برسل بگرزی کرام مینی کی زیر مکیت ہے جس کا سر براہ ایڈگار ورلڈ جیوش کا تکریس کا بھی صدر ہے۔

بیویں صدی کے آغاز سے ہی فلموں کا بنانا اور ان کی اسٹری بیوشن میبود بول کے تشرول میں ہیں۔ یا گ ہوی موشن پلچرز کمپنیوں کی طرف سے بروو کشن کی ہوئی المول کے یاس 74 فیصد بائس آفیسر کا کاروبار ہے۔ ان کینیوں میں ڈ زنی، وارٹر برادرز، سونی، پیراماؤنٹ اور ع شورسل شامل میں۔ نیلی وژن براڈ کا سٹنگ نیٹ ورک کے تین برے اداروں جس اے لی می بی تی ایس اور این لی مال ہیں۔اے فی می وزنی مینی کا حصر می اوراے لی ی کے تمام پروڈ بوسر یبودی تھے۔ اے لی می جزل الکٹرک کی ملکیت ہے جس کا صدر اینڈر یو لیک ایک

کیل وژن کے بعد برنٹ میڈیا امریکہ میں دوسرا مؤثر ترین میڈیا ہے یہاں برروزانہ 6 کروڑ اخبارات الرافت ہوتے ہیں۔ نیو ہاؤس کا ادارہ دو میودی بھائیوں مریل اور ڈونلڈ کی ملیت ہے جن کے زیر اہتمام 26 روزنا ہے ہیں۔ نبو ہاؤس براؤ کاسٹنگ کے اینے 12 تی ولى براذ كاستنك ستيشن اور 87 كيبل في وي مستم موجود

ہیں۔ دی سنڈ ہے سیلیمنٹ پریڈ کی اشاعت 2 کروڑ 20 لا کھٹی ہفتہ ہے۔علاوہ ازیں اس کے 2 درجن کے قریب دوسرے میکزین بھی ہیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں بی جب سے یہودی تاجروں اور دولت مندول نے امریکه میں قدم جمائے تو اخبارات کے کاروبار کو جمل اپنے بالعول ميں لينے ميں كامياني حاصل كى حالانكه اس سے یہلے اکثر بڑے اخبارات عیسانی یا غیر یہودی لوگوں کے زر انظام جلائے جاتے تھے۔ ایدورٹائز تک کمپنیال يبوديوں كے باتمول ميں ہونے كى وجہ سے وہ اين مضبوط کروپس کے اخابرات میں اشتہارات و پنے کوتر ہے

تین بوے یہودی روزناہے"دی نیو یارک ٹائمنز''، ''وال سریٹ جرفل'' اور ''واشکٹن بوسٹ' میود بوں کے وہ تمن بوے اخبار میں جومیڈیا کی فیلڈ کے مؤر ترین اخبارات ہیں۔ بیمیڈیا کے میدان میں نے ر بخانات اور ٹی گائیڈ لائنز معین کرتے ہیں۔ یہی اخبارات بی اس بات کا فیملہ تو می اور عالمی سطح بر کرتے میں کہ بہتر کیا ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ باقی لوگ ان کی لقل کرنے پر مجبور ہیں۔ 1851ء میں قائم ہونے والا نیویارک ٹائمنر میہود ہوں کی زیر ملکیت تھا جے 1896ء میں ایک دولت مند یہودی ایرالف نے خریدلیا تھا۔ شکز برجر مملی نیویارک ٹائسزے 33 اخبارات 12 میکزین کی یا لک بن جن میں سے ہرا یک کی دی براڈ کا سنتک سیشن، کیبل کی وی مسلم اور حمن ببلشنگ ادارے بھی ایسی کی ملکیت ہیں۔ نیو بارک ٹائمنر نیوز سروس، ٹی کہانیاں معجر وغير وسينكر ول اخبارات ،ميكزين اورينوز اليجنسيول كومهيا كرتا ہے۔ اس طرح سے بى دى واشنكن يوسك 1877ء میں ایک غیر یبودی قائم کردہ ادارہ تھا جے 1933ء میں اس کے و بوالیہ ہونے بر ایک یہودی فنانسر نے خرید لیا۔

27 بارج کی دات کومیجر ضیاءالرحمٰن نے چنے مجیب الرحمٰن کی طرف سے

عددیش کے لئے اعلان آزادی کیااورخود آزاد بنگلددیش آرمی کا کماغرر

ا نچیف اور گرف**تار شیخ مجیب الرحمٰن کی واپسی تک بنگله دلیش کا صدر بن کیا۔** 

ی ایش کی آزادی کا اعلان کرنے والا پہلا محص

بنكليه ويتل ميجرضاءالرحن تفاجو بعدين بنكله ديش

آری کا چیف آف آری شاف مارشل لاء

المنشخ يثراورصدر بثكله دليش بنااور بعد مين ان كي مسز

مالده ضیاء بھی وزیر العظم بنیں۔ میجرضیاء الرحمٰن ہے میری

والفيت ياكستان ملفري أكيد يمي من 1967ء من مولى

:ب اس کی بوسٹنگ وہاں ہوئی اس دور میں اکیڈ می

یں آنیسرز کی تعداد بہت کم ہوئی تھی اس کئے سب ایک

، ، ے کے محل مل کرایک خاندان کی طرح رہے تھے۔

زیادہ تر آفیسرز شاوی "رہ تھے جواپنی فیملیز کے ساتھ

اہے زیر تسلط ہونے کی وجہ سے ہی میودی کمیونی اینے خلاف انصنے والے می بھی طوفان کو دبائے میں كامياب رہتى ہے۔ اس كى سب سے بوى وجد امر كى میڈیا یا عالمی میڈیا کا یہود ہوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے کمیکن دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے سای حالت میں ظلم، ناانصافی اور زیاد تیوں کوصرف میڈیا کے ذریعے ہی د بانا اور اینے آپ کوسجا ثابت کرنا کیکن مظلوم کی آ واز کو بلند نہ ہونے دینے کا ڈرامہ زیادہ عرصہ تک چاتا نظر نہیں

تيسرے نمبر پرسائمن اور شراور چھے نمبر پر ٹائم وارز ٹریڈ

ڈائجسٹوں کی د نیا کےمعروف قلم



مرد سلیم اخر کی سب سے بوی خوبی میدے کدا دیجت سا دہ اور مل لکھے میں اس لئے ان کی تحریر قاری کے وارو ہو ے براہراست مکالمہ کرتی ہے۔

منز وسهام الديثره وثيزه، كي كبانيال

انہیں قار نمین کواپیے ٹن میں منہک رکھنے کافن آتا ہے۔ اليمال دادت

الخازاحمه نواب ر کھتے ہیں۔ الله عن سلیم اختر کی کمانیوں کے بغیر پرچہ کو نامکمل نصور کرتا ہوں . يرويز بلكراي

قرعي بك منال عدماس كرير . وإيذر بيد V.P.P طلب فرها مي . نواب ننزيب كيشنز



المراحد مليم اخر نثري كائنات من ايك مجرما كب-

الله محد مليم اخر كهاني اورقاري كية أن ير فضب كي كرفت

جاسوى ذا تجست بل كيشنز كرا جي

Ph. 251-5555275 Sign St. J. J. W. J. Way . Way V V192

--- سکندر خان بلوچ

عليجده عليجده ربائش يذبريت يصيه ميجرضياء الرحمن بعمي شادي شدہ تھااور فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری طرح غیرشادی شده آفیسرز تحض چند ایک ہی تھے جو آفیسرزمیس میں

تم آفیسرز ہونے کی وجہ ہے ایک دوسرے کے کھر آناجاناايك معمول تفاررمضان المبارك مين تقريبا روزاندلسی نه سی شادی شده آفیسرے کھر افظاری ہوتی اورسب وماں انکھے ہوتے ۔خوب کپ شپ لکتی۔ اتوار کے دن آفیسرز کے لئے پیٹل سینما شوہو تا تو وہاں بھی تمام ہ فیسرز اور میملیز کی ملاقات ہو جاتی۔ اُس دور کے بہت

ضرب سكندري

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



**BooksPK** 

اس اعلان کے ساتھ ہی اے بید اندازہ تھا کہ چنا کا تک میں جو بھی تھوڑے بہت مغربی یا کستائی فوجی ہیں وہ جلد یابدر ضرور ریڈ ہو شیشن پر قبضہ کر کیس مے۔ البذااس نے فوری طور یر ''سوادھن بنگلہ بیتار کندرا'' (آزاد بظال رید بوشیشن) کے نام ہے ایک علیحدہ نشریالی سنيتن قائم كيا- بدريربوسيتن كاكسنر (Cox's) بازار کے نزویک کلور کھاٹ کے علاقے میں قائم کیا حمیا تھا۔وہاں اس نے ہا قاعد وتشریات کا آغاز کیا جس میں یا کتان آری کے بنگالیوں کے خلاف مبینہ مظالم ک خوفناک کہانیاں سنائیں اور حکم دیا کہ یا کستان فوج اور یا کتالی لوگوں کے خلاف ہر بنگالی اٹھ کھڑا ہواورائے خلاف ہونے والے مظالم کا بدلہ لے۔ کسی پاکستانی کو زندہ نہ چھوڑے نیز رہیجی اعلان کیا کہ آ زاد بنگلہ دیش تو ٹ اس وقت یا کتان نوج کے خلاف برسر پریارہ اور یا کستان نوج برے طریقے سے فکست کھا کر بھاگ رای ہے۔ انہیں مت چھنے ویں بلکہ آعے برہ کر فتم کردیں۔ایک بھی بچتے نہائے۔

ررین دید بیاکہ پاکستانی فوج بڑگالیوں سے بہت دفزوہ سے ۔وہ مخلف مقامات پر مارکھا کر ہتھیارڈال رہی ہو۔ انہیں ختم کر دیں۔اس اعلان کا بڑگالیوں پر بہت اثر ہوا۔ پورا مشرتی پاکستان خون میں نہا گیا۔ بھارت جو ایسے موقعہ کے انظار میں تھا، نے باغیوں کی بحر پور طریقے سے مدد کی اور نومبر 1777، میں حملہ کرکے طریقے سے مدد کی اور نومبر 1777، میں حملہ کرکے پاکستان کو دولخت کر دیا۔ پھی رپورش کے مطابق بڑگالیوں پاکستان کو دولخت کر دیا۔ پھی رپورش کے مطابق بڑگالیوں نے تقریباً ایک لاکھ بہاری اور مغربی پاکستانی کل کئے۔

ساحب اس وقت تک گرفتار ہو بچلے تھے۔خود آزاد بنگلہ ایش آرمی کا کمانڈران چیف اور پینے مجیب کی واپسی تک سدر بنگلہ دلیش بن جانے کا اعلان کیا۔

Announcement of the Independence of Bangladesh made by Major Zia-ur-Rahman, Secondin-Command of 8 East Bengal Regiment, on March 27, 1971.

- a. "I Major Zia, provisional commander-in-chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh."
- b. "I also declare, we have already formed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution."
- c. "The new democratic government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace."
- d. "I appeal to all governments to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh."
- e. The government under Sheikh Mujibur Rahman is

25 مارچ 1971 وکو جب ساک بات چیت ناکام ہوئی اور فوجی کارروائی کا اعلان ہواتو تمام بنگالیوں نے مغربی یا کتانیوں کے خلاف مسلح بغادت کردی جس کے کئے وہ پہلے ہی سے تیار تھے۔انہوں نے بهار بول اور مغربی یا کتانیوں بر قیامت ڈھا دی اور درندگی کے وہ مظاہرے کئے جن کے سامنے چھیز خان اور ہلاکو خان کے مظالم بھی شرما جائیں۔26ماریج کو چنا کا تک کی بندرگاہ برمغربی یا کتان ہے کچھسامان لے کر ایک بحری جہاز پہنیا۔اطلاع کی کہ مکتی ہانی کے غندے وہ جہاز لوٹنے کی تیاری کررہے ہیں۔لہذا کرنل جنجوعہ نے میجرضیاءالرحمٰن کو بھیجا کہ وہ ذاتی طور پر بندرگاہ یر جائے اورایل محمرانی میں سامان انز وائے۔ میجر ضیاء کے ملی بائی اور تحریک آزادی بنگلہ دیش کے ک کار کنوں ے پہلے سے رابطے تھے۔ ہندرگاہ پر جانے کی جاتے ہے سید سے ان کے ہیڈ کوارٹر مینجے۔ بعادت اور کل و عارت کے گئے سیکٹر کمانڈرز پہلے ہی مقرر کرد کھے تھے جنہیں اس نے فوری طور پر کارروائی کا حکم دیا اورخود واپس بوتٹ ہیں آ گیا۔چندسیاہیوں کے ساتھ کمانڈگ آفیسر کے بگار بر بہنچا اُے زیر حراست لے کر دفتر لے آیا۔ وہاں اے كرى كے ساتھ باندھ كراس كے أردى سے اذيت ناك طریقے سے اسے شہید کروادیا۔ بونٹ کی کمان خودسنھال لی اور بعناوت کا اعلان کر دیا جس کے لئے پہلے ہی ہونٹ کواس نے تیار کرر کھا تھا۔

بادر ہے کہ بہتمام کی تمام یونٹ برگائی ساہیوں پر مضمل تھی جو چندمغربی پاکستانی آفیسرز یا ہے کی اور تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یونٹ کواس نے مختلف بغاوتی کارروائیوں پر روانہ کیااورخود چند ساہیوں کے ساتھ ریڈ یوشیشن پہنچا جس پر پہلے ہی مکتی بائی کا قصہ تھا۔ لہذا 27 ارج کی رات کواس نے شیخ مجیب الرحلن کی طرف سے بنگلہ دیش کے لئے اعلان آزادی کیا کیونکہ شیخ طرف سے بنگلہ دیش کے لئے اعلان آزادی کیا کیونکہ شیخ

ے جونیر آفیسرز بعد میں اعلی مقام تک بہنے اور کھی تاریخ ساز محصیتیں ثابت ہوئیں اُن میں ایک میجر ضیاء الرحمٰن مجمی تھا۔ <sub>می</sub>تقریماً دوسال وہاں رہائیکن بہت سجیدہ بلکہ مغرورتهم كا انسان تعاربهم جي جونيئر آفيسرزے بات كرنامناسب سيس مجمتا تعاريس في شايدي بعي اس عمل كريشت ہوئے ياكب لكاتے ہوئے ويكھا ہوليكن بنگالی آنیسرزگ بات دوسری می ان کی سنز جواس وقت تحض بعالى خالده محيس زياده بنس مكه اور باوقارخاتون تھیں۔ اب جب بھی بھی میں میجر ضیاء الرحمٰن کے اس دور کے رویے برغور کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شايداس وفت بقمي بيمغرلي ياكستانيون كويسندتبين كرتا تعابه ميجر ضياء الرحمٰن يا كستان ملثرى اكيذي كالربيت یافتهٔ آفیسرتمااور پیشه ورانه طور بر دلیراور قابل آفیسرز میں شار ہوتا تھا۔ اگر متحدہ یا کتان رہتا تو یقیناً پہنوج کے اعلیٰ مقام تک پینچا۔ اس کاتعلق 8ایسٹ بنگال رجنٹ ہے تها جو ماري 1971ء ميں جب فوجي كاررواني كاهم ملاتو چنا گانگ میں مقیم تھی۔ میجر ضیا والرحن یونٹ کا سیکنڈ! ن کمانڈ تھا۔مغربی یا کتان کے لیفٹینٹ کرنل عبدالرشید جنوعه (شهيد) يون كے كما غرنگ آفيسر تھے۔ چٹا گانگ میں چونکدایسٹ برگال رحمنقل سنتر بھی تھا اس لئے پورے مشرقی باکتان میں سب سے زیادہ بنکالی فوجیوں کی تعداد بھی چٹاگا تک میں بی تھی۔بدسمتی سے سب سے زیادہ سویلین مغربی یا کستانیوں اور بہار یوں کی تعداد بھی چٹا گا تک ہی میں تھی جو وہاں مختلف سروسز۔ کاروباریا مزدوری وغیره کرتے تھے اور مزید بدسمتی سے کہ وہال مغربی یا کتانی نوج کی تعدادسب سے کم محی ای لئے وہاں مغركي بإكستانيولاور بهاريول كالمل عام بهت زياده ہوااورائبیں سخت اذبیتی دے دے کر مارا میا پختلف ذرائع کے مطابق تقریباً ہیں ہزار ہے گناہ لوگ بڑالیوں ك باتمول چنا كا تك ييل مل موئ يا سخت زحى موئ \_

Scanned B

اگریدونیا عارفوں اور عالموں کے لئے ہوتی تو جاہل کیوں اس پرلوٹ پوٹ ہوتے اور اگرید پہلے کے تصرف میں باتی رہتی تو دوسرے کو کیے معمل ہوتی؟



مکر 👢 بن بوسف جواینے وقت کے بلندیایہ عابد و

را زاہد تھے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل میں ہے ایک نبی پر وحی نازل فر مائی کہ

بڑے بڑے شہروں اور قلعوں میں جاؤ اور میری طرف ہے دو ہاتھی انہیں بتا دو۔

1-مىرف طىپ چىز كھاۋ،

2- ہمیشہ سیج بولو۔

ایک مرتبه یزیدالرقاشی عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آ پ نے فر مایا۔'' یزید کوئی کلمہ نفیحت

انہوں نے کہا۔''اے امیرالمومنین! صفحہ ارض پر سب سے پہلے جومرتبہ خلافت پر فائز ہوا تھا،موت نے

اُس بھی نہ مجھوڑا''۔

عمر بن عبدالعزیز پرگریه طاری ہو گیاس انہوں نے فرمایا۔''اے بزید! پھھاور''۔

وہ کہنے لگے۔"آپ کے اور آ دم کے درمیان جو چيز مائل ہے وہ صرف موت ہے"۔

عمر بن عبدالعزيز نے روتے ہوئے کہا۔"اے يزيد! وكهاور"-

انہوں نے کہا۔ ''اے امیرالمونین! جت اور ووزخ کے مابین کوئی درمیانی منزل نہیں ہے''۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنا اور فرطہ تاثر ہے ہے

لیں اے انسان! یادر کھاس دنیا کے چیچے وی لیکا

ے اس کے لئے وہی جمکوتا ہے جو ال لی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اس کی زیب و ا سے متاثر ہو کروہی متلائے حسد ہوبا ہے جوہم و وائل ہے کورا ہے۔جس نے اس دنیا کو یالیا وہ کھائے میں رہا۔ اس کے ملال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کا حرام موجب عمّاب ہے جو اس کے پیچھے دوڑا اے میہ د «کار دیتی ہے اور جو اس سے استغنا برتا ہے اس کے یے فوددوڑنی ہے۔ نداس کے خرکودوام ہے نداس کا شر باتی رہے والا ہے۔ نہ یہاں کا کوئی جاندار ہمیشہ زندہ رے گا، آج جو چھے تیرے پاس ہے وہ کسی کی موت کے احد ہی تیرے ہاتھ آیا تھا اور یہ تیرے ہاتھ ہے بھی اس ال ن الل جائے گا جس طرح تیرے پیش رو کے ہاتھ ے نقل کیا تھا۔ اگر میدونیا عارنوں اور عالموں کے لئے ہونی او جاال کیوں اس پرلوث ہوت اور اگر بیہ سلے کے تسرف میں باتی رہتی تو دوسرے کو کیے معل مولی؟ زائل موجانے والی چزیر فخر بھی کوئی فخر ہے، باق فد بن والى چزير تازش كوني معنى ميس رهتى -

الله خلیفه بارون رشید نے ایک مرتبد این السماك \_ اس حالت ميس كه ياني كا كثورا اس ك بالحد مين تعاكما-" ليحريضيحت سيحيح"-

ابن السماك نے كہا۔"اميرالموسين! اگر آپ ير یانی بند کر دیا جائے تو کیا آپ اے حاصل کرنے کے لئے اپنی ساری حکومت دینے پر تیار نہیں ہوجا تیں ہے؟'' ا بارون الرشيد نے جواب ديا۔" بال، بے شک ساری حکومت ایک تھونٹ یائی کے لئے دے ڈالول

ابن السماك نے كہا۔" اور اے امير المونين! اگر اس یاتی کا اخراج زک جائے لیعنی پیٹاب بند ہوجائے تو كيا اس ك لئے بھى آپ اپنى سارى حكومت وے ڈا لنے پر تیار مبیں ہوجا تیں ہے؟''

بارون الرشيد نے جواب ديا۔" بال بے شک جم ایبا کرگزروں گا"۔

ابن السماك نے كہا۔" كھراس حكومت سے بھلا کیا فائدہ جس کی قیت ایک قطرہُ آب ادر ایک قطرہُ پیتاب ہے جی کم ہے'۔

اے سرمت شاب نوجوان! این جوانی بر نہ پیول، اکثر مرنے والے جوالی ہی میں مرتے ہیں اور اس کی دلیل ہے ہے کہ بوڑھوں کی تعداد جوانوں کے مقالمے میں بہت کم ہے۔ کتنے بیجے اور نوجوان ہیں جو کوشئہ قبر میں جاسوئے مکران کے نانا اور دا دا انجھی زندہ ہیں۔

الله عليه في ابن الى طالب رضوان الله عليه في ایک نومسلم ہے ایک مرتبدار شاد فرمایا۔" کوئی انھی بات

وہ كہنے لگا۔" آكر خدا آپ سے خفا ہو جائے تو كونى ہےجس ہےآ باولگاسلیں؟" فر مایا۔" بہت خوب لیکن پچھاور بھی تو کہو"۔

اس نے کہا۔"اگر خدا آپ کے ساتھ ہو پھر بھی آپ کسی ہے خائف ہو سکتے ہیں؟''

فرمایا۔" بہت خوب چھاوربھی کہ۔سکوتو کہو"۔ اس نے کہا۔'' فرض کر کیجئے ، خدا تمام گنہگاروں کو معاف کر ویتا اور ان کی خطائمی بخش دیتا ہے تو بھی نیکوکاری کا تواب تو حمیا''۔

فر مایا۔'' ہاں ہتم نے کچ کہااور سیمیرے گئے بہت کافی ے'۔ آپ بر کر سے طاری ہو گیا اور پورے جالیس دن تک آپ کی مینی کیفیت رہی۔

الله سلیمان بن عبدالملک نے ایک مرتبہ حمید الطّويل ہے كہا۔" ميں آپ كى تقييحت كا جويا ہوں، پہم

حمیدالطویل نے جواب دیا۔" اگرتم عناہ کرتے ہو اورتمهارا بيعقيده بكه خدامهين وكيور باب توتم في

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

رب تظیم کے مقالمے میں بہت زیادہ جرأت دکھانی اور اكرتم يد بجھتے ہوكہ وہ بيس ديكه رہا ہے تو تم نے كفر كا ارتکاب کیا"۔

🖈 .....ایک مرحبه علی بن حسین (امام زین العابدين) نے سليمان کولکھا۔" دنيا کي مثال سانپ کي س ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم کیکن یمی نرم اور ملائم سانپ جب ڈس لیتا ہے تو اس کا زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ پس ونیا کی زیب وزینت سے مذر کرو''۔

🖈 ..... ابن شرمه كاقول ب-" بدن اكر يهار ب تو غذا اے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور دل اگر دنیا کی محبت مي كرفار بي وموعظت اور تذكير سا ال كوني تعوي

المنسساتهمعی سے روایت ہے کہ تعمان معنی امرؤالفيس اكبرنے ايك بهت برا تلع تعير كيا۔اے ايل مملکت کی وسعت پرافتدار وافتتیار پر، شوکت وسطوت پر اور عروج و اقبال رر بردا ناز تھا۔ اس نے اینے ایک مصاحب سے جومر دوانا وظیم تعابو جھا۔

ی" کیا میری طرح کسی اور کو مجمی مید شوکت وقوت

أس مرد حيم نے جواب ديا۔" كيابيہ جو و كھ آپ کے پاس ہے لازوال ہے؟ یا بیدالی چیز ہے جو پہلے کی اور کے پاس می اوراب آپ کے پاس آلی ہے؟"

تعمان نے جواب دیا۔"ہاں، بیسب مجھے سیلے کسی اور کے یاس تعااب میرے اتھ آیا ہے۔

مرد عليم نے كيا۔" كيا آپ ايكي چيز پر نازال ہيں جوآب ہے ( بھی نہ بھی ) چمن جائے گی؟''

نعمان نے سوال کیا۔'' پھر جائے فرار بھی کوئی

اس نے جواب دیا۔" ہاں، اگرآب احکام الی کی پیردی کریں ، اس کی عبادت کواپنا شعار بنا تمیں اورخوشایہ

پندول ہے دور بھا کیس تو عافیت حاصل ہو عتی ہے!'' نعمان نے سوال کیا۔" پھر کیا ہوگا؟" علیم نے جواب دیا۔''وہ زندگی جو موت سے نا آشنا ہو گی، وہ شاب جس پر برها یا طاری مبیں ہوگا، وہ محت جو جمی بیاری سے دو جار نہ ہوگی، وہ توت وشوکت جو بھی زوال آشنانہ ہو گی''۔

نعمان حکمت اور دائش کی ان باتوں ہے اتنامتاثر ہوا کہ راج یاٹ چھوڑ خدا کی عیادت اور بندوں کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی۔

منبط تعس کے معنی اپنی جان کو قابو میں رکھنے کے میں اور حکم کے معنی برداشت کرنے کے۔ جو محص فصے کی حالت مي اين آب برقابور كم، ووطيم اور برد باركبلاتا ہے۔ میر حصلت تیمبروں اور اللہ کے خاص بندوں کی ہے جنہوں نے بیٹی اسلام میں دشمنوں سے بری بری اللیفیں برداشت كيس اورسى سے بدل ميں ليا۔ برو بارى سے ايك فعل دومرے کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ وشمن دوست ہو جاتے ہیں۔اللہ تعالی اس پر اپنا صل کرتا ہے،اس کے محناه معاف ہوجاتے ہیں۔

معترت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ تیرے بندول میں سب سے زیادہ کون سا بندہ احجا ب-الله ياك نے فر مايا جس ميں بدله لينے كى طاقت مو اوروه معاف كردي

ایک جنگ ہے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ و ملم لونے تو آپ نے فرمایا۔"ہم چھوٹے جہاد سے برے جہاد کی طرف لونے ''۔ لوگوں نے عرض کیا۔''برا جہاد کون ساہے؟" فرمایا۔"اے مس (جی) کے ساتھ جہاد کرنا، کیوں کہ تیراسب سے برداد من تیرانس ہے"۔ **\$\$\$** 



جوتو میں این ماضی کی فلطیوں سے سبت نہیں سیکستیں ، وه دنیا میں بے حیثیت موجاتی ہیں اور پھرتاری آئیس فراموش کر ویتی ہے۔ ہمیں بحثیت قوم اس کیے کوفراموش ہیں کرنا جائے

شرى ------ 0345-8599944, 0301-3005908 ------ گزاراخر كاشميري

كامهيدة حميا ميرے وطن كودولخت موئے 43 وسبر سال ہو تھے مرمشرتی پاکستان کی علیحد کی کوئبیں بھول سکا۔ باکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا كراب تيسر يمبريرة حميا بي مرجوى طورير مارى بوري قوم كواس نقصان كاكوئي زياده احساس تبيس اور نه بي كامطلب كيا .....لا الدالا الله "-اس نقصان کا کوئی زیادہ انسوس ہے۔ جیسے بیا یک ہو جھ تھا جو اتر حمیا۔ زندہ قومیں اپنے نقصانات کا جائزہ بھی لیتی ہیں، نقصان ہونے کی وجوہات کا جائز وہمی کیتی ہیں اور

ویا ہے۔ ای طرح ''مکتی ہائی'' بنائی جا رہی ہے۔ وہی سارا منظر ہے جو 1971ء میں شرقی باکستان میں تھا۔ ذیل میں ہم ان عوامل کا جائزہ کیتے ہیں کہ آخر مشرقی یا کتان کی علیحد کی کے اسباب کیا تھے۔ بیمملک جو وجود میں آ رہی تھی اس وقت کے لوگوں کا نعرہ تھا۔'' یا کستان

پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ ان علاقوں کے لوگوں نے بھی حصول یا کتان کے لئے قربانیاں دیں جو یا کتان کے نقشے میں آئے اور ان علاقوں کے لوگوں نے بھی بہت قربانیاں

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

آئدہ کے لئے اس کا تدارک بھی کرتی ہیں۔ محر میں و کھے

یا ہوں کہ دہمن نے بلوچشان کو پھرڈ ھا کہ بنا تا شروع کر

# تغليمي بإليسى كا فقدان

مشرتی با کنتان میں حکومت جن عقلند لوگوں کے ہاتھوں میں رہی انہوں نے وہاں پیدا ہونے والے مسائل کا علاج بیسو مها که موسیقی ، رفص وسرود اور کمیل کود کا قوم کورسیا بنایا جائے۔ان کے دل و کان فتنہ پر داز وں کی باللى سننے كے لئے فارغ ند تصاور نت نے مطالبات سامنے آنے برآ جمعیں بند بلکہ امر دانعہ بدے اور معتبر ذرالع نے اس کی تقدیق کی ہے۔ فتنے کے ملاح کا م حکیماند نسخہ ہمارے افلاطونوں نے خوب سوج سمجھ کر مرتب کیا تھا۔ان میں ہے کی نے بھی ان اسباب کو بھنے اوران کوخل کرنے کی فکرنہ کی جومشرقی یا کستان میں ہے چینی کے حقیق موجب ہے۔ کی نے بیانہ دیکھا کہ ہم ا ہے کالجول میں نو جوانوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اور مستم کے لوگوں کے ذریعے پیعلیم دے رہے ہیں اور اس کے فطری متابع کیا ہو سکتے ہیں۔ کسی نے اس کٹر پجریر تکاہ ندوالی جو ملک کے اندر بی سے بیس بلکہ باہرمغرلی بنگال سے آ کر يہاں پھيلانا رہا۔ كى نے بيسوچنے كى زحمت کوارا ندکی اس اشاعت کا آخر کار بتیجه کیا ہوگا۔ بیہ ساري فكرين تو دماغ كو تكليف دينے والي ميس - آسان تدابیراس کے سواکون کی محل کہ بلبل اکیڈمیوں کی طرز پر م محدادارے قائم كرديتے جائيں جس عوام كا ول بھى بہلے اور حکمرانوں کا بھی۔

### زبان كالمسكله

مشرقی یا کتان میں جب بداعلان ہوا کہ ملک کی قوى زيان اردوموكي تو بعارت تواز مندوول في طليهي بيەمۇقىف اجىمالا كەملىك كى قوى زبان اردو ہوكى تو بۇكالى بولنے والے لوگ جمعی ترتی نہیں کرعیس سے۔

# بیوروکریک کا ناروارو بیه

نفرت کا سب سے بہلا ج جمادے ان سرکاری انسران نے بویا جو قیام یا کتان کے بعد سرکاری انسران شرقی پاکتان میں ملئے۔ان کی ایک انجی خاصی تعداد نے وہاں مجھاجھارو میا ختیار نہ کیا۔ وہ انگریز کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے انگریزوں کے اس مرز عمل کی تعل ا تاری جووہ غیرتوم برحکومت کرنے پراختیار کرتا تھا۔ میرووسب ہے جس نے چندسال کے اندر مشرقی یا کتان کے عام باشندوں میں بیا حمایں پیدا کر دیا کہ

ان کوایک نوآ بادی بنا کرر کھا گیا ہے۔ بدسمتی سے میلوگ اردو ہو گئے والے تھے۔ جاہے وہ مغربی یا کتان سے مكا، بعارت سے جرت كر كے آئے تھ، مشرق یا کنتان کے عام لوگ اردو کومغربی یا کنتان کی زبان مجھتے تھے۔اس کئے وہاں کےعوام نے میں مجما کہ اصل یا کتان تو مفرلی یا کتان ہے۔ہم اس کی ایک کالولی بنائے محت ہیں۔ یہ باتنی مشرق یا کتان کے مسلمانوں کو ماہوی پیدا

آیام پاکتان کے وقت پاکتان کے تھے میں آنے والے 83 انڈین سول سروس کے انسران میں سے مرف ایک بنگانی اضر تعاله بانی جو لوگ تنے وہ مغربی یا کتان سے تھے یا مجرانڈیا ہے جمرت کر کے آئے تھے مكر نصے وہ ارد و بولنے والے۔

كرفي كاموجب بنين اورنفرت بيداكرف كالجمي-

1948ء میں مشرقی پاکتان سے 11.01 فیصد مول آ فیسر کئے مسئے جبکہ 1958ء تک بیاتعداد 41.07 تک پیچی۔مغربی یا کتان کا تناسب 88.90 سے 58 نصدتک آیا۔ پھر 1958ء سے 1962ء کے ورمیان ابوب خان کے دور میں فیصلہ ہوا کہ مشرقی یا کستان سے لعلق رنكفنے والے افسران كومشرقی باكستان میں رکھا یائے۔اس کے بعد مشرق یا کتان می تطلع والی بوسٹول مظہر میں۔مسلمانوں نے آسام کی 34 کشتوں میں ہے 31 سنستیں جیت لیں۔اس وقت سہلنہ آسام کا حصہ تھا ادر بنگال یک ایک سوالیس تشتوں میں ہے ایک سو ائیس برشاندار کامیالی حاصل کر لی سی - بنگال کی اسلام اور یا کستان کے لئے یہ والہاند محبت کی جذبانی یا واقتی وابتقى كالتيجه ندمحي بلكهاس كابزا سبب بيرتفا كيمسكم بنكال کے عوام نے انگریز وں اور ہندوؤں کے علم وستم کا بحر پور مقابله كيااور جب منزل متعين هوكني اور رہنما كي ميسر آم گئي تو پھروہ دیوانہ وارمنزل کی جانب دوڑ پڑے۔ رائے کی مشکلات ان کا راسته نه روک سلیس اور یا کستان بن گیا۔ مشرق بنكال اورسبلط بالهم ملادية مكة \_

المریزوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری اور کلکت کو مغربی بنگال میں شامل کر لیا۔ اب سوچنے کا مقا کہ ہے ہے کہ جو بنگال حصول یا کستان کے لئے چیش چیش رہا تھیس سان میں وہ کیا وجوہات چین آئیں کہ یہاں کے برگانی مسلمان مغربی یا کتان کے بھائیوں کے خلاف ہو گھے اوراسلامی رشته حتم کر کے بنگالی ازم برمفق ہو گئے۔ میں تقریباً نو ماه مشرتی با کتان می ره کر آیا مول\_ مختلف كتب فكر كے لوكول سے ملاقا تيس كيس ـ ان ميں يز ھے لکھے لوگ بھی تنے اور اُن پڑھ جمی۔ سرکاری انسران جمی تھے اور بیورو کریٹ بھی۔ سیاسی جماعتوں کے لوکوں ہے بھی ملاقا تیں ہوئیں اور ساجی شخصیات ہے جی۔ اساتذہ مجمی طے اور ہرطرح کے طالب علم ہمی۔ اس موضوع پر مختلف مضامین بھی پڑھے اور کتابیں بھی مکر ان مضامین اور کتب میں کانی تعنقی محسوس ہوئی۔ میرا دعویٰ بیس کہ میں نے اس کاحق اوا کرویا نہ بی سی چھوٹے سے معمون میں اس ساری حقیقت کو واضح کیا جا سکتا ہے اس کے لئے تو ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ میں نے جو پھر اخذ کیاوہ مختفر حاضر ہے بیصرف اشارے ہیں تعصیل ہیں۔

وی جن کومعلوم تھا کہ ان کا علاقہ یا کتان میں شامل ہیں ہوگا۔اس طرح مشرقی بنگال کے لوگوں نے بھی بے پناہ قربانیاں دیں۔مشرق بنگال تو ہمیشہ ہے مسلم اکثریت کا علاقہ رہا ہے۔ 1881ء کی مردم شاری میں بورے مندوستان من جار كروژ دى لا كامسلمان من جبكهان ميس ے ایک کروڑ اتھمتر لا کھڑیے ہرارمسلمان مرف بنگال میں تھے۔ 1905ء میں جب الریز نے بال کورو حصوں میں معلیم کیا تو مشرقی یا کتان کے مسلمانوں کو فائدہ وکنینے کا امکان پیدا ہوا تو ہندوؤں نے ہنگامہ شروع كرديا- 7 الست 1905 وكومهاراجد مند چندرندى نے ایک احتیاجی جلے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ نے صوبه مشرتی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ہندو محدود تعداد میں ہیں اگر بیصوبہ برقرار رہا تو ہم ایل ہی سرز میں میں اجسی بن جائیں ہے۔

كأنكرس نے تقسیم بنگال كى بخت نخالفت كى اس وجه ے 30 و تمبر 1906 و و حاکہ میں آل انڈیا مسلم الجوكيشن كانفرنس ہوئی۔جس میں مسلم ليك كا قيام عمل میں لایا حمیا۔اس اجلاس میں برصغیرے کونے کونے ہے مسلمان سرکردہ شخصیات نے شرکت کی جن میں نواب سليم الله خان دُ ها كه نواب على چو بدري بوكره بنكال جسنس شاه دين لا مورمولا نا ظفر على خان لا مور اورمولا نا محم على جوہرنے بھی شرکت کی تھی۔ تو مح پاسلم لیک جو برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت میں اس کا آغاز ڈھا کہ سے ہوا 23 مارچ 1940 م كو لا ہور مينار ياكستان كے مقام پر جلسہ عام میں قرار دادیا کتان پیش کرنے والے مولوی فضل حن کالعلق بھی مشرقی بنگال سے تھا۔ 1946ء کے انتخابات جو یا کستان پر ریفرنڈم کی حیثیت رکھتے تھے 96 فیصد بنگالیوں نے قیام یا کستان کے حق میں ووٹ ديا- مسلم ليك كو ان انتخابات مين جويشاندار كامياني

ماصل ہوئی وہ بنگال کے مسلمانوں کے مجمع جذبات کا

By BooksPK

تعين ادر نداداره تعليمات اسلام كي - ندتو ندوة المصنفين

کی کتب ترجمه موسکیس نه مدرسه دارالا صلاح کی معظم میه

ے کہاس وقت تک کسی متند تغییر قرآن کا ترجمہ نہ ہوسکا

نه ترجمه قرآن ماک کا نه کوئی سیرت حضرت محمصلی الله

مايدوسكم كانز جمه موسكانه صحابه كرام رضوان الله عليه الجمعين

کی سیرت کی کتابوں کا نہ بی اسلام کے انتظالی واعیوں

کے حالات زندگی میسر تھے۔ مشرقی باکستان میں اِس

وتت جوسر مابيداوب بتكليز بإن مين موجود تعاوه تمام تربتكم

پند مرجی ، رابندر تاتھ ٹیکوریا ان کے زیراٹر ادیوں کا پیدا

كرده تفابه ايك صاحب قاضي نذراسلام كانام ان كتابول

ش مسلمانوں والانظر آیا مکران کا حال سیتھا کہ انہوں نے

ار جر وندو دایو اول اور دایوتاؤل کی حمد و ثناوش ایسے

ایسے بلند یا یہ جمن اور کیرتن لکھے تھے کہ کوئی زبر دست ہندو

شاعر ملی این کلدسته عقیدت میں اس معیار کے پھول

بروكرائي ويوتاؤل كرماض فيتن كرنے سے قاصر تھا۔

اليي صورت مين نو جوان سل بنگله هجر اور بنگله قوميت كي

طرف اگر جاتی ہے تو اس کا گلہ حکوہ کسی بات کا اشترا کیت

ك طرف جائ يا بكلة وى تعصب كاشكار موجائ تواس

تیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان میں

1290 باني سکول تھے اور 47 کالجوں میں 95فیصد

ادارے ہندوؤل کے برائیویٹ انظام میں تھے جبکہ

مشرقی یا کتان میں ان پُر جوش طلبہ کے جذبات کو سب سے پہلے ہندوؤں نے اپنے مقاصد کے لئے استعال کیا۔ چنانجیان میں بالخصوص اس تاثر کو تمبرا کیا تھیا كەمركزى حكومت بىس جس بىنى پنجابيوں اور مهاجرين كا غلبہ ہے اکثرین آبادی کے صوبے کواس کی مادری زبان سے محروم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبان کے مسئلے برز را برابر نرمی دکھائی تو اردو ہو لئے والے غیر بنگالی ان کے حقوق غصب کرلیں سے اور تمام کلیدی آ سامیو بران کا تل قبصنه اورتصرف ہوگا۔طلبہ کے جذبات اس حد تک برا هیخته کرد ئے ملئے کہ وہ قائداعظم کی بات سننے کے روادار نہ رہے۔ 20 مارچ 1948ء کو جب قا كداعظم وها كوتشريف لے محت اور انہوں نے بوے اعتاد کے ساتھ بیاعلان کیا کہ صرف اردو ہی یا کتان کی تو مي زبان موكى \_ 24 مارچ 1948 م كودُ ها كه يو نيورش میں اساتذہ اور طلبہ کے خصوصی اجتاع سے خطاب کرتے ہوئے جب قائداعظم نے چرد ہرایا کہ یا کتان کی واحد سرکاری زبان اردو ہو گی تو اس کے ساتھ بی بال میں آواز م کو بھی نہیں ،نہیں ۔طلبہ کے اس کروہ کی قیادت طالب علم ربنما ينخ مجيب الرحمان كررما تعاد جي مسترحسين سيروردي کی حمایت حاصل محی۔ رفتہ رفتہ ڈھا کہ یو نیورٹی کیمپس بنگلہ زبان کی حمایت میں منعقد ہونے والے اجماعی مظاہروں کا مرکز بن کیا جس کے بھیجے میں 21 فروری 1952 ء كو ذهاك بوليس كى فائر تك كا المتاك واقعد ونما ہوا۔ بولیس فائرنگ سے تین طالب علم مارے سمے۔ بیہ واقعه جلتي يرتبل كاكام كرحميا بشر يهندعنا صركوليمي مطلوب تھا۔ اب نہ صرف اردو کے خلاف بلکہ اردو ہو لئے والول کے خلاف مجمی جذبات نشوونما بانے کلے۔ آخرکار 1962ء کے دستوریس بنگلہ زبان کواردو کے ساتھ دوسری سرکاری زبان تسلیم کر لیا حمیا۔مشرقی یا کستان ہندوؤں نے اور کمیونسٹوں نے اس کا میاب اسانی تحریک سے درج

ذیل نتائج اخذ کئے وہ یہ تھے۔ 1- عوام کولسانی مسائل کے ذریعے آ سانی ہے ایکسپلائٹ کیا جاسکتا ہے۔ 2- سمی مجمی تحریک کوآ مے بوھانے کے لئے تشدہ

وتمبر 2014ء

ضروری ہے۔ 3۔ ممی بھی تحریک کو آئے بڑھانے کے لئے پاکستان میں طلبہ سب سے زیادہ مؤثر گردہ ہیں۔ 4۔ ممی بھی الی تحریک کوقوت کے ذریعے دہایا نہیں جاسکتا جس میں طلبہ سرگری سے تمایت میں کھڑے نہیں جاسکتا جس میں طلبہ سرگری سے تمایت میں کھڑے

رہ ہیں۔
ہندہ اور کمیونسٹ جس زبان کے لئے لا رہے تھے
وہ مسلم بنگلہ نہ تھی بلکہ بیدہ وہ زبان تھی جس کی تخلیق کلکتہ کے
فورٹ ولیم میں ہندہ براہمنوں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔
چنانچہ اس کی ترقی وتروی کے لئے بنگالی اکادی تائم ہوئی
اس اکادی ہے کتابوں کا ایک سیلاب شرقی پاکتان کی
مارکیٹوں میں آیا اس لٹریچ ہے مشرقی پاکتان میں قری

# اسلامي لشريجر كافقدان

قرها کہ مجدوں کا شہر کہلاتا ہے لیکن اس کے باوجود

یہ کتنا ہوا المیہ ہے کہ وہاں کے ملائے کرام بحیثیت مجموع

اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر ان کے دین اور سیاست علیحدگ

کے تصور نے عوام کو طالع آزماسیای کھلاڑیوں کے ہیرد کر

دیا۔ جو چندلوگ دین کا مجمع تصور اور حالات کا شعور رکھتے

میا ہے دوسرے کے خلاف فتوؤں نے پاکستان کے
دراصل
معلائے کرام کی ایک بوئی تعداد ملک کے حالات ہے۔ دراصل

تعلق ہو کر اپنے مداری میں فتوؤں میں مخصوص نہ بی و

نقیمی مباحث میں مشغول رہے۔ بنگلہ زبان میں اقبال کا

لفریچر تھا نہ سید ابوالاعلی مودودی کی المصنفین کی کہا بی

پاکستان میں پرائمری اور ڈرل سطح کے سکول سرکاری سطح

ہنائے بی نہیں سمنے بلکہ پرائیو بٹ سطح پر قائم پرائمری سکول

اور ڈرل سکولوں کو حکومت بالانہ گرانٹ وی نیمی ۔ تعلیم

بجٹ کا بڑا حصہ ان سکولوں پر خرج ہوتا تھا۔ غور وفکر ک

بات یہ ہے کہ 1947ء میں تعلیم ہند کے بعد ہندو

اسا تذہ اور پروفیسروں کی بڑی تعداد جو ہائی سکولوں اور

اسا تذہ اور پروفیسروں کی بڑی تعداد جو ہائی سکولوں اور

لیکن ان کی اکٹریت نے اپنے خاندانوں کو مغربی بنگال

بعدارت میں معاقل کردیا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ یہ

بعدارت میں معالی تھا۔ و حاکہ یو نیورٹی میں 90 فیصد

ساف ہندہ تھا انہوں نے نہایت ہوشیاری سے طلبہ کو

مثاف ہندہ تھا انہوں نے نہایت ہوشیاری سے طلبہ کو

د بی نشین کرایا:۔

1- پاکستان کا معاشی طور پر قائم رہنا ممکن نہیں .

2- غیر بنگالیوں کا مقصد مشرقی پاکستان کو اپنی نوآ بادی بنانا ہے۔

اساتذہ کی جانب سے مسلسل ان نظریات کی تشہیر نے آخرا پنااٹر دکھایا اور ہے اطمینائی نے طلبہ کے ذہوں پراپنارنگ جمیانا ٹروع کردیا۔ایک شرمناک حقیقت تعلیم کے المیے جم تھی کہ بیشتر دری کتب کلکتہ سے جمیب کرآتی تعمیں اوران کے مصنفین بھی مغربی بنگال سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کتابیں 1971ء تک ہمارے سرکاری اداروں بیس پڑھائی جاتی وہیں۔ کو یا پاکستان کی نسل پاکستان کے جمنوں کی تصنیف کردہ نصابی کتب پڑھتی رہی۔ ہائی کلاسز کی کرامراور کمپوزیشن کے معمولی جملے بھی ای طرح کی کھے جاتے جن میں ہندواور مسلمان فرق کوختم کرنا مقصود تھا۔ جاتے جن میں ہندواور مسلمان فرق کوختم کرنا مقصود تھا۔ حالے جن میں ہندواور مسلمان فرق کوختم کرنا مقصود تھا۔ حالے جن میں ہندواور مسلمان فرق کوختم کرنا مقصود تھا۔

مطالعہ پاکستان اور تاریخ کی کسی کتاب میں بھی 1940ء کی قرارداد پاکستان کا تذکرہ تک نہ تھا۔ تاریخ کی ایک کتاب دیکھی جس میں سب سے بوی تصویر اور سرکاری سکولوں جی جمی ہندواسا تذہ کا تناسب زیادہ تھا۔ بیاسا تذہ بڑی کا وق کے ساتھ مسلمان بچوں اور توجوانوں کے معسوم ذہنوں میں تفکیک کا زہر کھولتے رہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی ثقافت کے ہارے میں مسلمان طلبہ میں اختیار پیدا کیا اور اس اختیار نے ہالآ خر مسراط مستقیم سے ہنا دیا۔ یہاں میہ ہات بیش نظر رہے کہ مشرقی

كاذ مدداركون بوكار

3<u>Y</u> J

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

سب سے بڑامضمون شیوا جی مرہشہ پر تھایا ہندونواز بادشاہ ا كبرانظم كي تصوير يعي- اكبركي باليسيون كو بهت سراما كيا تھا۔ تاریخ پاکتان کے نصاب کی یہ حالت تھی کہ 1970ء من كرنل بشارت سلطان جب ڈھاك يونيورش کے وائس جانسلر بے تو وائس جانسلر نے انہیں بتایا کہ تاریخ پاکتان کے بونیورٹی نساب کے لئے ہم نے تاريخ ياكتان كا ايك جامع نصاب مرتب كرايا تو بنكالي طلبے نے اے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کورس تم كر كے تحض جار ابواب ر كھے تمر طلبداس پر بھی تيار نہ ہوئے۔ ناجاراس كتاب كا فقط ايك مى باب طے كيا مكر طلبهای بربھی انکاری ہیں کہ ہم تاریخ یا کستان پڑھنا ہی تہیں جائے۔لازی طور پراس ماحول میں شرقی یا کستان ے جوسل آتھی ان کے اندر بنگالیت کا احساس پیدا ہوا کہ ہندواورمسلمان پہلے بنگالی اور پھر ہندواورمسلمان ہیں۔

بنگالی ایک قوم کا نام ہے جس میں ہندواور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ نئی تہذیب اینانے والی ہندو اور مسلمان خواتین میں کوئی امتیاز نه رہا۔مسلمان عورتیں ماتنے پر تلک لگائی تھیں۔مسلمان نوجوانوں اور ہندو نوجوان میں کوئی فرق ندر ہا۔ ڈھا کہ یو نیورٹی سمیت تمام کا کجوں میں شعوری طور پر نو جوانوں کو بنگالی قومیت پر ابھارا حمیا۔ اس طرح وہاں کے مسلمان نو جوانوں میں ہندو هچر، ہندو تہذیب اور ہندو اقد ار کو بنگالی گلچر، ہنگالی تہذیب اور بنگالی اقدار بنا کر پیش کیا گیا۔ جو ان نو جوانوں میں سرائیت کر حمیاجیں کی واضح مثال 1951ء میں ڈھا کہ یو نیورٹی میں آل یا کتان ہشار یکل کانفرنس ہوئی جس کے ایک اجلاس کی صدارت برصغیر کے عظیم مفکر اورمسلمان مؤرخ مولانا سيدسلمان ندوي نے ک، شرکا م کی اکثریت ڈھاکہ یو نیورٹی کے طلبہ تھے۔جنہوں نے نہ صرف جلے کو درہم برہم کر دیا بلکہ معزز مہماتوں ہر حملہ آور بھی ہوئے۔اس کی وجہ بیکی کہانہوں نے اپل

ایک کتاب میں بڑگال اور ہندو تعصب اور مسلم دهنی کی تاریخ اورمسلمانوں بر ہونے والے مظالم کی نشاندہی کی تھی۔ یہ ظماہرہ ارباب حکومت کی آئیسیں کھولنے کے کئے کافی تھا جس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ مشرقی یا کتان کی نو جوان سل سست میں جا رہی ہے۔ 1953ء تک ہندواسا تذہ پروفیسروں نے وہ کام کرلیا تھا جس کے لئے بھارتی حکومت نے مغربی بنگال سے انہیں واپس اینے اینے اداروں میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ وہ ایک مثن کے کرآئے تھے اور ای مشن کے مطابق کام کرتے رہے، ان كامشن 6 ستمبر 1971 وكو يورا بهو كيا\_

یا کستا**ن تو ژنے والے کر دار و**ل کا حشر

مملکت یا کتان اللہ کا عطیہ ہے۔ برسفیر کے مسلمانوں نے اللہ ہے وعدہ کیا تھا کہ یا کتان بن کیا تھ اس میں اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اسلام کا عاولات نظام تو قائم نه ہو سکا مگر یا کتان کوتوڑنے کی سازتی کرنے والوں اور ان کے خاندان کی تباہی کا منظر ہم نے ا بن آ تھموں سے ویکھا۔ یا کشان کوتور نے والے تین كردار ڈائز ميكٹ تنصان ميں بھارتی وزيراعظم سز اندرا كاندهى مسابق باكتاني وزبراعظم ذوالفقارعلى بعثواور بنكله ویش کے سابق وزیراعظم کی جیب الرحمان متنوں کا حال میہ ہوا کہ وہ اینے ہی ملک میں اینے ہی لوگوں کے ہاتھوں انجام كو بينيج ـ ان مين سرفهرست بهارتي وزيراعظم مسز اندراگاندهی کانام ہے۔

یا کتان کو تو ڑنے والے تینوں ڈائر یکٹ کردار تینول مل ہوئے تینوں کے بینے بھی مل ہوئے اور تینوں کے خاندان بھی مدو جزر کا شکار ہوئے۔ یا کستان ان شاہ اللہ قائم رہنے کے لئے بنا ہے اس کوتو ڑنے کی سازش كرنے والے تباہى سے فائسيس سكتے۔

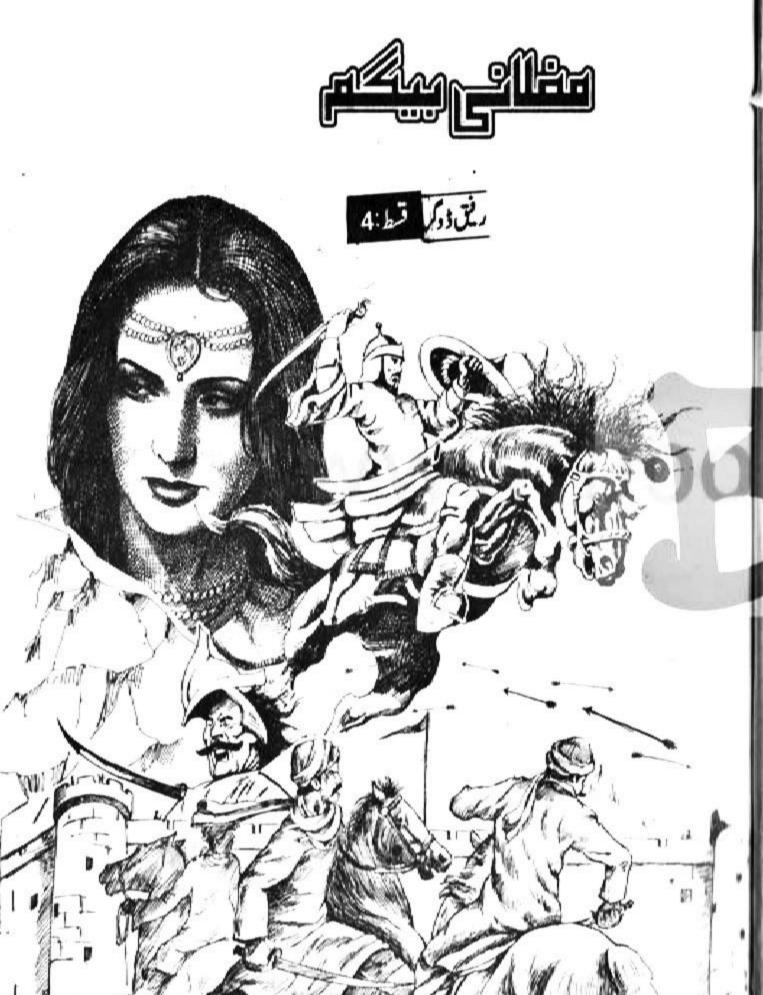

کریم بخش کے سرداروں نے اپنے سواروں مرزا کے ساتھ مغل شہنشاہ کی سفارت کا لا ہورے ایک کوں ہاہر لک کر استقبال کیا اور آئیس شہر کے باز ارول میں سے عماتے ہوئے جلوس کی صورت شاعی قلعد لے کئے۔ بخش عازی بیک خان نے سفارت کو دمل وروازہ کے سامنے خوش آ مدید کھا۔ نادر بیک نے مہمان خانے تك ان كى رہنمانى كى۔

میرمومن خان اوران کے ساتھی وہ رات بھی سونہ سكے، وہ سوچے رہے كەمغلانى بيكم اب كيا جال چلے كا۔ شہنٹا و کی سفارت کے ارکان نے عازی بیک خال کو متا دیا تھا کہ وہ میرمومن خان کے نام کی سند حکومت کے کر آئے ہیں۔اس نے جواب دیا۔''شہنشاہ عالم پناہ عالمکیر وانی کے برحم کی حمیل ہم بندگان مخاب کے لئے باعث الكار ہے۔ ميرموس خان آج تك نائب حاكم ونجاب تھے۔ مام بنجاب مغلال بیلم کاظم ہے کہ عالی مرتبت مہمانوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق عزت اور احرام كساته ركها جائ \_كل منع شهنشاه معظم كافرمان میرموس فان کے حوالے کرنے کی شایان شان تقریب

. ووسطمئن ہو گئے۔

بادشاه کی سفارت کی شائدار مہمان توازی کی گئی، عازی بیک خان کے جواب کے بعدوہ رات سکون سے سوئے منج کی تماز کے بعد غازی بیک خان امرائے وربار كے ساتھ مہمان خان من حاضر موتے مطلال بيكم كى طرف سے سب ارکان سفارت کومیتی خلعت اور تحاکف پیش کے اور انہیں جلوس کی صورت میں میرموس خال کی حو ملی لے محے جہاں ان کے مای جع تھے۔ میرمومن فال نے شابی سفارت کا استقبال کیا اور فکریے کے ساتھ سند حکومت وصول کی ، سب ممائدین اور ممال نے میر مومن خال کومبار کماد دی، غازی بیک خان اور امرائے

دربار نے بھی میرمومن خال کومبار کہاد دی اور قلعہ واپس

شہنشاہ عالمکیر ٹائی کی سفارت سند حکومت پہنچا کر اللِّي مَبِع شَا بَجِهان آ ماد روانه ہو گئی۔ مظانی بیکم قلعہ اور حكراني ير قابض رين ، فوج اور امرائ دربار اس ك وفادار اور طالح فرمان تھے۔میرمومن خان اور اس کے مامیوں نے بہت کوشش کی محر البیں اپنے ساتھ ملانے جس کامیاب ند ہو سکے۔ میرمومن خال نے مو یک درواز میں ایک اور حو مل خریدی اور اس میں حاکم وخاب کے شایان شان در بارداری کے لواز مات فراہم کے ، وہ ہرمنی ومان داربار لگاتے۔ غازی بیک خان مجھی اور دیگر امرائے ورباری ان کے دربار میں ماضر ہوتے آ داب بجالاتے اور پر جلوس کی صورت میں قلعہ رواند ہو جاتے اورمغلانی بیکم کی بدایات کے مطابق حکومت کرتے۔وو ماہ تک مخاب کے دو حاکم رہے۔ فوج اور عمال مطلال بيلم كے ساتھ تھے اور معل شہنشاہ كى سند حكومت مير مومن خال کے یاس می لوگ میرمومن خال کی شرافت کا احترام کرتے تھے مرحم مغلانی بیکم کا مانے تھے۔مغلانی بیکم نے بھکاری خان اوران کے ساتھیوں کی بدوال بھی ناکام ینا وی۔ وزیراعظم عمادالملک نے شہنشاہ کے جاری کردہ فرمان بر عمل کرانے اور میر مومن خال کو طاقت کے ذریعے ماکم مخاب منوانے کے لئے کوئی تدبیر نہ ک بموانی داس کی اطلاع برآ دینه بیک نے وزیراتھم ا مراسلہ ارسال کیا تھا کہ اگر انہوں نے مغلانی بیم کے خلاف قوجی کارروانی کی تو احمد شاہ ابدالی خاموش مبین رے گا اور آگرا بدالی اس کی مدد کے لئے و خاب تک آ حمیا تو اس کی فوجوں کوشا ہجہان آباد کی م**لرف بڑھنے سے کوئی** خبیں روک سکے گا۔ آ دینہ بیکم نبیل جا ہتا تھا کہ بمرمو<sup>م</sup>ن خان کامیاب ہواور وزیراعظم اپنی ساس کوفوجی قوت کے ذریعے افتدار سے خارج کر کے اس کی تو بین جیس کرنا

ما بتا تھا۔ اس كے مجمانے يرشبنشاه عالمكير الى في بعى غاموتي النتيار كرنايي بهتر جانا اور ميرمومن خال مايوس مو كرخاموش بينه كيا-

میرمومن خان اور مظید دربار کے امراء کا منصوبہ ناکام بنانے کے بعد بیلم نے کرے سکموں کی شورش ربانے كا آغاز كيا۔ حاكماندوملى كى بنايروه بنجال فوج كو لا مورے باہر میں جیج علی میں تا کہ عل اور ترک سردار كونى سازش ندكرين \_ جساستكوكلال عرف آ بلوواليدلا مور كواح يس بهت سركرم موحميا فنا اوراس كي جمع دن کے وفت بھی مسافروں اور قافلوں کولوٹ کیتے تھے۔اب تک سلموں کے خلاف مہوں کی سر کردگی معل اور ترک روار کیا کرتے تھے۔ مغلانی بیلم نے ان کے خلاف ولا وت سيع اور مرزا كريم كولا مورك جنوب اور مشرق بس سكسول ك خلاف مهول كاسر براه مقرر كياجس في المورك المراس على الا مور عصورتك اورمشرق میں اٹاری تک مل اس بحال کر دیا۔ مغلائی بیلم نے انیں آئے بوہ کررام کرے پر قبضہ کرنے کا علم دیا تا کہ جالندهر تك رائة محفوظ موجا نيس- منجالي فوج كي ال کا سیازوں سے اہل لا ہور کے علاوہ مسلمان کسان اور ر يهاني جي بهت خوش موسة اوران كااسية آب يراحماد بحال ہونے لگا۔

يوه كى وه رات بهت شندى مى اور بهت طويل موكني سی، تی روز سے سلسل بارش موری کی، بارش میں تھے كانية موئ يبريدار ويوزهى من داهل موئ توانيتمى كے سامنے او جھتے كما تدار نے سرا شاكران كى طرف ويكھا "الومر كليمريت بي؟"

" بنجره اورلوم وونول بخيريت إيل" - انهول في كيرول سے مانی چركتے موئے جواب ديا۔ " پید میں خواجہ سعید اس کے کہاب کب بنا عمی

مع ؟" كما عرار في كروث بدلت موسع كها-"لومر کے کہاب طلال ہوتے ہیں؟" ایک سیاعی

" طلال موں یا حرام ہم نے کون سے کھاتا ہیں، جان تو مھوٹے کی ہاری۔ دن رات اس کی حفاظت كرتے كرتے اب تو تلك آھئے ہیں۔مغلانی بيكم شايد بعول عی کئی ہیں کہ لوم ر پنجرے میں بل رہا ہے ' ۔ کما عدار

پیرے سے واپس آنے والی اُولی نے سیکے کیڑے نجور كرايك طرف لظائ اور الكيتس كے سامنے نصف دائره من بين محد كاندارايك طرف مث كيا-"ان كو تحينوا غدكر جكراكا نس مجمه وكياتوامان كوبيعي معلوم بين مو كالال الحكيسي موت مرك "- الل في اللينمي ك یاس او تلمنے ساہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " کھیل ہوگا سردار! اس سردی میں کون آئے

کا"۔ایک سابی نے جواب دیا۔ "اليي سردي بي تو خطرتاك موني بي،معلوم موتا ہے تم لوم رکی فطرت سے وا تف میں "۔

وہ باتیں کررے تھے کہ باہر کی طرف مطلے والے وروازے کے محافظ نے کی کوسلام کیا، سب تظری وروازے کی طرف الحیں اور کسی اور طرف مڑ نہ سکیل۔ جس كا باتحد جهال تفاوين ساكت بوكيا، ادهور ب الفاظ ہونوں رجم کئے۔خواجہ سعیدائے محافظ دستہ کے ساتھ مانے کوئے تھے۔

جب ہے بھکاری خال کو کرفتار کر کے ان کی محرانی میں دیا کمیا تھا دو بھی رات کو حفاظتی انظامات کا جائزہ کینے حميس آيا تعار اتني سرد سياه رات ميس ده بذات خود بارش میں بھیکتا آ وارد ہوگا، پہر پداروں کے کمان میں بھی نہ تعارسوت جامت اوهمت اور بيضيب ببره ويولى وال مرجما كركمز ب يوسكا-

پہرہ والے دستہ کے کما تدار نے دونوں مکھنے زمین پر فیک کران کے پاؤں جمونے کی کوشش کی تو خواجہ نے اس کے منہ پر زوردار تحیثر رسید کیا۔'' تمہاری مال نے از بک خاوند کی امانت میں ضرور خیانت کی ہے، اس جرم میں تمہارا سرکل اس کو بجوادیا جائے گا''۔

ستر ہوئی کے سواسب کپڑے اتر واکرسپ کو بارش میں کھڑا کر دیا حمیا۔ کما تدار کے کپڑے اتار کر ہاتھ باؤں ہا تدر دیتے اور ڈیوڑھی کے سامنے سڑک پر منہ کے تل لٹا کراس پرسیا ہیوں کی ڈیوٹی لگادی۔

بعکاری خال کو کھر سے کھانا منکوانے اور دن کے وقت كرے سے باہر لكل كرايك جمولے سے اطاطہ ش محوضے کی اجازت محی کھاٹالانے والے ملازم کےعلاوہ كولى اوران سي مبين السكا تفاقروب آفاب سي يهل اليس كرے من بندكر كے جاني ويور كى من جره وسته کے کما تدار کو پہنچا دی جاتی تھی۔جس کمرے میں الیس بند كياجاتا تعاام لوع كسلاخون كادروازه لكاديا تعاتاكم مہر بدار جب ما ہیں و کھے کرسلیں کہاومز خیریت سے ہے۔ كمرے كے اندرلكڑى كا تخت، رئيتى قالين آ رام دہ بستر اس کے مرتبہ کے مطابق ضرورت کی ہر چز قراہم کردی گئی محی۔ ہر جعد کی مبح حمام اور علیم ان سے ل سکتے تھے۔ بمكارى خال زياده وقت يؤصف بش معروف ربتا- جب مجح لكسنا بوتا تو كاغذهم دوات فراجم كرديج جات اور ایک آ دی سامنے بیٹاد یکتار ہتا جو چھودہ لکعتا کھل کرکے اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ پڑھ کرسلی کر لیتا کہ کوئی قابل كرفت چيز توجيس لكه دى اور پرير يحرير كمانا لانے والے ملازم کے ہاتھ اس کے مرجیج دی جاتی تھی۔وہ تاری اور

تہذیب کے بارے بھی کہ بین زیادہ پڑھا کرتا تھا کیلن پچھ طرصہ ہے تصوف بھی بھی دلچھی لینے لگا تھا۔ تہجر کی نماز کے بعدوہ قرآن کی طاوت کرتا اور دن پڑھے تک قرآن پڑھتار ہتا۔ اس تہدیلی کا بیہ مطلب لیا جانے لگا تھا کہ اس کے خیالات بھی تبدیلی آربی ہے اور افتذار پر جند کی تمام کوششوں اور سازشوں کی تاکا ی کے بعدوہ دنیا کی بجائے دین کا سہارا طاش کرنے جل پڑا ہے۔ اس کی بجائے دین کا سہارا طاش کرنے جل پڑا ہے۔ اس کے باوجوواس کی گرانی سخت کی جاتی تھی۔ اس کے تجرب اشرور سوخ اور ہوشیاری کو جانے ہوئے مظل نی بیم کو احساس تھا کہ وہ اس پنجرے سے بھی ان کے خالف معاصر کی رہنمائی کرسکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی من طریقہ معاصر کی رہنمائی کرسکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی من طریقہ معاصر کی رہنمائی کرسکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی طریقہ اس گرانی کی ساری ذمہ داری خواجہ سعید کے ہردی ۔ اس گرانی کی ساری ذمہ داری خواجہ سعید کے ہردی ۔

این دستہ کے پہلے سپاہیوں کو "لومز" اور پہرہ کا جائزہ لینے ہیں کے خواجہ سعید خود مقبادل تفاظتی انظامات کے بارٹ اب بھی ہوری سعید خود مقبادل تفاظامات تھی ۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں نے واپس آگر بتایا کہ لومز اور پنجرہ خیریت سے جیں اور اندر سے تلاوت کی آ واز آ رہی ہے۔ خواجہ سعید نے جما تک کر ہاہر کھڑے سپاہیوں کا باوالیا اور آئیں کیڑے ہیئنے کی اجازت دے دی۔ اس تھم بلوالیا اور آئیں کیڑے ہیئنے کی اجازت دے دی۔ اس تھم کی تھیل پرسب نے مھنے زمین پر فیک کراس کے پاؤں کا محبور اور خواست کی ۔ اس تھوا اور اپنے جرم کا احتر اف کر کے دست بستہ معافی کی ورخواست کی ۔

روو سی ہے۔
''اہمی تم سب فار فی ہوسیج ہم تمہارے جرم کی س سنائیں گے'' ۔خواجہ سعید نے آئیس ڈیوڑھی سے نکلوادیا۔ کما ندارا بھی تک سڑک پر پڑا بھیگ رہا تھا، دوسیاہ وقلہ دقلہ سے اسے الٹ پلٹ رہے تھے۔'' میج کی اڈالا ہونے والی ہے جب تمازی مہم کی طرف جا ئیں تو اسے زور زور سے جوتے لکوا تمیں''۔ اس نے اپنے دستہ کے کما ندار کے کان میں کہا جس نے سر جھکا کرفیل کی یقیو

و باین کراوی۔

خواجہ سعید نے ہم کی نماز ڈیوڑھی بیس می اداکی،

ہارش تھم چکی تھی مرمیح کی ڈیوٹی والے دستہ کآنے بیل

اہمی تاخیر تھی، وہ ڈیوڑھی سے لکلے اور پنجرے کی طرف

بل دیئے۔ "میں خودد کھنا جا ہتا ہوں کہ لومڑ کے پنجرے

گل دیئے۔ "میں خودد کھنا جا ہتا ہوں کہ لومڑ کے پنجرے

گر صحت تو قابل بحروسہ ہے"۔

خواج سعید کوآتاد کی کر بھکاری خان بستر ساتھ کر آن دروازے کے قریب آگئے، ان کے باتھ ش قرآن ان کے اس میں قرآن ان کے باتھ ش قرآن ان کے باتھ ش قرآن ان کے بالا بھراب میں ان کے بالا با جواب میں بھکاری خان نے انہیں وعادی اورا کی تبہ شدہ کا فذکھ کے آن میں رکھ کر ان کی طرف بڑھا دیا۔خواج سعید نے باتھ بڑھا کر کا غذ اٹھا لیا، اس بڑھا اور پھر تبہ کر کے بھکاری خان کی طرف بڑھایا۔ اس نے کھلا قرآن آگ کے بیا،خواج سعید نے ایک اور کا فذ قرآن پر دکھ دیا۔ بھکاری خان نے کھا قرآن آئی کی طرف بڑھا ویا، اس نے کھر قرآن شی رکھ دیا۔ بھکاری خان اٹھا کر چوااور کھر پڑھ کر پھر قرآن شی رکھ دیا۔ بھکاری کی خواج سعید طرف بڑھا ویا، اس نے تبہ شہ کا فذا تھا کر خواج سعید طرف بڑھا ویا، اس نے تبہ شہ کا فذا تھا کر خواج سعید طرف بڑھا ویا، اس نے تبہ شہ کا فذا تھا کر خواج سعید طرف بڑھا ویا، اس نے تبہ شہ کا فذا تھا کر خواج سعید طرف بڑھا ویا، اس نے تبہ شہ کا فذا تھا کر

"مقلانی بیم میر منواور ترکوں کے نام پر بدنما داخ ب، اے مٹانا سب ترکوں کا فرض ہے"۔ بھکاری خال نے قرآن بستر پر دکھتے ہوئے آ ہستہ سے کھا۔

"آپ کا پیغام برادر بزرگ خواجه مرزا خال تک پنچادیا جائے گا" ۔خواجہ سعید نے آئیں یقین دلایا۔ " عمادالملک اس پرخوش ہوں ہے ، بادشاہ سے سند طومت مل جائے گی ، پنجاب کے مقل اور ترک سرداروں سے اس عرضداشت پر دستھا کرائے جا سکتے ہیں"۔

بعکاری خال نے کہا۔ "شیں اپلی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کرسکتا، برادر بزرگ کا عظم تھا چیش ہو کہا ہوں، جو پیغام دیں گے آپ تک پہنچادوں گا،اس سے زیادہ پھوٹیس کہ سکتا"۔ "میرے اور خواجہ مرزا خان کے درمیان بیقرآن

منامن ہے"۔ بھکاری خال نے قرآن افغا کر اسے چوستے ہوئے کہا۔"خواجہ مرزا خان اچھی طرح جانتے میں کہ میں جومہد کرتا ہوں پورا کرتا ہوں"۔ میں کہ میں جومہد کرتا ہوں پورا کرتا ہوں"۔

"آج سے محافظ اور پہریدار کھی تی کریں تو اسے مریدا متیا کا مجو کرمعاف کردیں ،مطانی بیم کے مجربہت ہوشیار ہیں' ۔خواجہ سعید نے کہا۔

"وس ماہ سے اتنا کھے برداشت کررہا ہوں، میرمنو اور ترکوں کی عزت کے لئے سب کھے برداشت کرلوں ما"۔ بمکاری فال نے جواب دیا۔

خواجہ سعید ڈیوڑھی جی واپس آئے تو دن کے پہرے والا دستہ بھی چکا تھارات کے دستہ کے کما تدار کو ہا ہر سڑک جی پڑا دیکھ کر سپانی اور کما تدار سب خوفز دہ دکھائی دیتے تھے۔

"اوم وخوراک پہنچانے والے ملازم کو ڈیورسی سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے خوراک تہاراسیائی لے جائے گا۔ آج سے ایک سیائی ہمدونت پنجرے کے سامنے موجود رہے گا"۔ خواجہ سعید نے کما تدار کو تھم دیا۔

دستہ کے کما تدار نے تین دفعہ فرقی سلام کر کے سنے احکامات وصول کئے۔

"دو پہرتک یہ کمین زادہ پہیں پڑارے گا،اس کے بعدا سے گھوڑوں کے اصطبل میں بند کردیا جائے ادر کول والی خوراک دی جائے۔ ہم اس کا سراس کی مال تک پہنچانے کا بندو بست کریں گے"۔خواجہ سعید نے سڑک میں پڑے کما ندار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھم دیا اور است کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔

دو پہر تک لا ہور کی ہرجو کمی اور ڈکان برلوگ آیک دوسرے کو آیک تی تازہ کہانی سنا رہے تھے کہ کس طرح ہارش اورسر دی میں خواجہ سعیداس کوشری تک جا پہنچ جہال بعکاری خان بند ہے اور تحرانی میں خفلت برسے بر کما تدار

BooksPK

خواجہ مرزا خان نے دربار میں ماضری کی درخواست بلیجی تو مغلانی بیکم نے دوسرے روز خصوصی ا پچی کے ہاتھ اسے درخواست کی قبولیت کا پیغام ارسال کر دیا اور غازی بیک خان کواس کے استعبال اور قیام وطعام کے انتظامات کا علم دیا۔ خواجہ مرزا خان نے اپنی وفاشعاری اور کار کردگی ہے بیٹم کے دربار میں خاص مقام پیدا کرلیا تھا۔ انظامی معاملات اور نو تی مہمات میں کوئی مجمی معل اور ترک عامل اس کے برابر جبیں تھا۔ عام مسلمان علاء اور اہل لا ہور بھی اس کوعز ت اور احتر ام کی نگاہ سے دیکھنے لکے تھے۔اس کئے جب اس نے خود حاضر ہوکر مالیہ کی قسط اور اپنے پرگنہ کی حالت کے ہارے میں ربورٹ پیش کرنے کی اجازت جابی تو کی طرف ے احتیاط یا مخالفت میں رائے مہیں آئی ،سب اس کے استقبال اور مہمانداری کی تیاریوں میں لگ مکھے۔ جعرات کی دو پیرخواجہ مرزا خان اور اس کے دستہ کو دریا ك اس يار ب لان ك ك لئ ملاحول في بهت چكر لكائ ،سب س آخر من جب خواجه خود تنتي س از ياتو قلعہ دار ناور بیک نے ان کا استقبال کیا۔ پین سے قلعہ کے دروازے تک امیس جلوس کی صورت میں لایا حمیا جہاں ان کے دستہ کے قیام کے لئے خیمے لکے تھے۔خواجہ مرزا خان نے اپنے دستہ کے درمیان قیام کی خواہش ظاہر ک کیکن جب البیس بتایا حمیا که مغلانی بیلم کے علم برمہمان خان خاص میں ان کے قیام کا انظام کیا گیا ہے تو وہ اپنے خاص محا فظول کے ہمراہ وہاں معمل ہو سکتے۔مغلائی بیلم کے در بار میں ان کی حاضری ہفتہ کے روز می ،اس کے کئے امرائے شہر اور عما ئدین کو بھی وعوت وی منی تھی۔ مہمان خانہ میں خواجہ مرزانے چند کھڑی آ رام کیا اور پھر سید صابر شاہ کے مزار برقر آن خواتی کی محفل میں شرکت

كرنے چلے محتے۔ دعا كے بعداس نے بابا خان ولى كے حجره میں حاضری وی اور نذرانه پیش کیا۔" معذرت خواه

مول قدم بوی کے لئے جلد حاضر ندہو سکا "۔ ''تم جہاں بھی تھے ہماری دعا میں تنہارے تعاقب میں رہیں۔تم نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے ہم بہت خوش ہیں۔ ایک روز اللہ اس کی جزا دے گا''۔ بایا خان ولی نے سکتے پڑھتے ہوئے جواب دیا۔

" کامیابی اور عزت جو بھی ہے اللہ کے کرم اور آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے، بندہ جنتا بھی مشکر کرے کم

" ہم آپ کا ستارہ بلندیوں کی طرف جاتا د کمیر رہے ہیں۔اللہ آپ پر بہت مہریان ہے '۔ بابا خان ولی نے ان کے چمرے کا جائزہ کیتے ہوئے کہا۔ "اس میں حاکم و خاب کے اعمادادر کرم کا بھی ہاتھ ہ، بندہ ان کاشکر سادا کرنے آیا ہے"۔

"بيتهاري وفاشعاري بمرجم آب كے لئے وعا اوردوا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے"۔ "جب تک جان ہے وفاشعاری جزو جان رہے

ک ،اس می سب کی فلاح ہے"۔ بابا خان ولی نے نظریں اٹھا کر کمرے کی نیم روشی میں خواجہ مرزا خان کی آ تھموں میں آ تکھیں ڈال دیں۔ " تہاری آ معول میں خواب ہیں، ہم ان کی تعبیر کے

لخے دعا کریں گئے''۔

"بيآپ كى بنده نوازى ب، آپ دعا كري، وفاشعاری کےخواب بورے ہول'۔

" ہاری دعا تیں ہراس خواب کی تعبیر میں تہارے ساتھ ہیں جوامت مسلمہ کے فائدہ میں ہے'۔

خواجه مرزا خان نے بابا خان ولی سے اتو ارکی شام حاضری کی درخواست کی اور اجازت کے کر اینے وستہ کے سواروں کے ساتھ قلعہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ باوشاہی

پاک سوسائی فائے کام کی تھی گیا۔ پیون میان موسائی فائے کام کے بھی گیا ہے = UNUSUPER

پیرای ئیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ہے ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

واونلوژ کرس www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/paksociety twitter.com/paksociety1

♦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائکز

ہرای بک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈنگ

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری کنکس، کنکس کویسے کمانے

کے لئے شرنگ تہیں کیاجاتا

سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی

Scanned Bow

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



مجرکے پہلوے ہوکروہ حضوری باغ میں داخل ہوئے تو عشاہ کی اذان ہوری تھی۔ وہ محوثے سے اثر کرلگام تھاہے جب تک اذان ہوتی رہی وہیں کھڑار ہا،اس کے ساتھی ہمی ساکت کھڑے رہے۔ اذان تتم ہوئی تو سب محوثہ دل پرسوار ہوکر قلعہ میں داخل ہو گئے۔

خواجہ مرزا خان اپنے دستہ کے ادکان کے ساتھ جعہ کی نماز کے لئے ہادشای سمجہ جی داخل ہوئے تو نماز ہوں نے ہادشای سمجہ جی داخل ہوئے تو نماز ہوں نے گردنیں محما کر آئیں دیکھا۔ وہ اللہ لا ہور کے لئے نئے نیس تھے مران کی کامیابیاں اور کارتا ہے سنے تھے۔ اس لئے خطبہ کے دوران تی انہوں نے کردنیں محمالیں۔خواجہ مرزا خان دل جی الل لا ہور کے روبی مجمالیں۔خواجہ مرزا خان دل جی الل لا ہور کے مان کے بعد وہ سید بخاری کوسلام کہنے صحے اور ان کے سامند دو زانو ہینے گئے۔ ان سے خصوصی دعا کی درخواست کے ہمدوقت قلب ودئین سے دعا کور جے تھے انہوں نے کے ہمدوقت قلب ودئین سے دعا کور جے تھے انہوں نے اس جاد جی خواجہ مرزا کی کامیانی کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا

دعا کے بعد سید بخاری کانی دیر تک ان سے پرگنہ ،

ایمن آ باد اور اس سے آ کے کے حالات کی تفصیل سنتے

رہے۔ سورج کی آ کھوں میں سرخی اثر رہی تھی جب وہ

مجد سے لکل کر قلعہ کے سامنے اسٹے بھی داخل ہو

رہے تھے کیمپ میں انہوں نے کما عدارے سواروں کے

قیام وطعام پر بات کی حال احوال ہو چھا اور دوائل کے

لئے رکاب میں پاؤل رکھ کررک کئے۔ "ہم چاہج ہیں

رات کھانا کے بعدتم مہمان خانہ میں ہم سے کو" کما عداد

سواروں کے ساتھ قلعہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عالمیری

سواروں کے ساتھ قلعہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عالمیری

دروازہ کے محافظوں نے بند دقوں پر ہاتھ مار کر آئیں

دروازہ کے محافظوں نے بند دقوں پر ہاتھ مار کر آئیں

سلامی دی۔

خواجہ مرزا خال کی رکول بھی اس ہم جو توم کا خوان
دور رہا تھا جس کے علق کروہوں نے تاریخ کے علق اورار بھی دنیا کے علق صول پرز پروست مکوشی قائم کی محصل ۔ اس قوم کا جوفرد مجی دطن سے دوانہ ہوتا تھا اس کے حل محسل ۔ اس قوم کا جوفرد مجی دطن سے دوانہ ہوتا تھا اس کے دل بھی جوئی موٹی مکویں مکور موجود ہوتی تھی۔ جب وہ تھی صد سواروں کا دستہ خواہش ہوگی لیکن وہ اس مقام تک جھی ہے گا جہال خواہش ہوگی لیکن وہ اس مقام تک جھی ہے گا جہال اس خواہش ہوگی کے جہال مارے سے گزرتے ہوئے اس نے جمروکے کی طرف مارے دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی در سے ہوئی۔ اس نے جمروکے کی طرف دیکھا تو اکبرامظم کے رصب و دبد ہہ سے عالمیں ٹائی کی در سے ہوئی۔ اس نے محدوث ہوگی۔ اس نے دار کے موار بھی در سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا یہ درک محد ہو ہوگوں سے اتر التو سب نے اس کی تھا ہو گور ہوگوں سب نے اس کی تھا ہو گور ہوگوں سے درک محد ہوگوں سے درک محد ہوگوں سب نے اس کی تھا ہوگوں سب نے اس کی تھا ہوگوں سب نے اس کی تھا ہوگوں سب نے اس کی تو سب کی تھا ہوگوں سب کی تھا ہوگوں سب کی تھا ہوگوں سب کی تو سب کی تھا ہوگوں سب کی تھا ہوگوں سب کی تو سب کی تھا ہوگوں سب کی تو سب کی

12U14/71

''کوڑ اسطبل کی پہنچا دیں، ہم مہمان خانہ تک پیدل چلنا چاہج ہیں'۔اس نے سواری خادم کے حوالے کردی۔اس کے نائب سر جمائے کچر فاصلہ رکھ کراس کے پیچے چلنے گئے۔اس نے دیوان عام دیوان خاص اور دیکر محارتوں کو فورے دیکھا اور پھر شیخ کی طرف دیکھ کرمسکرادیا۔وہ ان کوں کا شار کر دہاتھا جواس کے اور شیش محل کے درمیان حاک تھے، جو اس کی حکم انی کو منظانی بیٹم کے دورے جدا کرنے کا عمل جیزی سے پورا کر رہے شیم کے دورے جدا کرنے کا عمل جیزی سے پورا کر رہے خواب بھی بیدار کر دیئے تھے لیکن سیامید نہی تھر انی کے میرانی کے خواب بھی بیدار کر دیئے تھے لیکن سیامید نہی کہ بیرخواب خواب بھی بیدار کر دیئے تھے لیکن سیامید نہی کہ بیرخواب خواب بھی بیدار کر دیئے تھے لیکن سیامید نہی کہ بیرخواب خواب بھی بیدار کر دیئے تھے لیکن سیامید نہی کہ بیرخواب خواب بھی بیدار کر دیئے تھے لیکن سیامید نہی کہ بیرخواب خواب کے بغیر دو پنجاب کی صوبیداری تک بھی سکے گئے سکے گا۔

ک پہنیا ان کی اظافیات میں بھی معیوب ہیں رہاتھا،
اس کے دل میں کوئی الی خلش نیس تھی۔ مہمان خاندے دیش محل کا راستہ اور قاصلہ آ تھیوں میں تایا ہوا آ مے بر ما تو نادر بیک کے محول سے سموں کی آ واز اس کی سوج کے شکسل میں تا ہوگا۔

نادر بیک کا والد اور پانچ ہمائی میرمنو پر قربان ہو کئے تھے، وہ اس فاعدان کا واحدز کدہ فرد تھا۔ سے تک اس کا انجام کیا ہوگا، وہ سوچے لگا۔ قریب کچھ کر نادر بیک جملا تک لگا کر گھوڑ ہے ہے اثر کیا، اس کے ساتھی سوار بھی کموڑ وں سے کود مجھے۔ نادر بیک خواجہ مرزا فال کے پہلو ٹیں ملنے لگا۔

میں ملئے گا۔ "میں بیسوی کر محوثرے سے اتر کیا کہ ایک زمانہ میں بادشاہ کے علاوہ کسی کوقلعہ کے اندرسواری کی اجازت زمتی ہمیں ان روایات کا احرام کرنا جا ہے" ۔خواجہ مرزا فان نے بہانہ بنایا۔

" قلمہ کے اغدر کی ضرور بات کے لئے مجھداستوں پراب سواری لانے کی اجازت ہے، وروازے سے مہمان خانہ تک اب پاکی متاسب میں مجل جاتی"۔ ناور بیک نے وضاحت کی۔

نادر بیک مهمان خاندتک ان کے ساتھ رہا اور پھر آ داب بجالا کرفصیل اور مختف برجوں پر پھرہ کی پڑتال کے سفر پر رواند ہو کہا۔

رات نے کروٹ لی قادر بیک نے کھوڈے کارخ موڑ دیا بھیل برآخرش کے پہریدار خبردارادر ہوشیار ہو یکے تھے، ڈیوڑی کے کما عمار کو جدایات دے کراس نے آسان کی طرف دیکھا تو رات کی سیاہ چادر جس سنہری ستارے جمک جمک کر رہے تھے۔ دیوان عام کے سامنے بالج کراس نے نصیل کے اور سے خوابیدہ شمر رامنے کا کوشش کی محرائد جرے جس مجھ دکھائی ندیا۔ تعویر اسا محدم کروہ دیواروں کے سابیسایہ چلنے لگا۔ اس

کے گوڑے کے سموں کے سوا کیل سے کوئی آ واز میل آ
ری تھی۔ یہ خاصوی اور اند جیرا اسے جیب سالگا، اس کا
ول چاہا وہ گھوڑے کی لگا جی ڈھیلی چھوڈ کر اسے ایڈ لگا
وروازے پر گھوڑا المازم کے حوالے کرکے وہ دب پاؤل
وروازے پر گھوڑا المازم کے حوالے کرکے وہ دب پاؤل
اس طرح اندروافل ہوا جیسے اپنے گھر جی جی کی اور کے
خواجہ مرزا خان کو بیکم کے صفور چیش کرنا تھا، اس نے سوچا
نیج جاک گھے تو نینز کے چند کھنے بھی میسر نہیں آ کمی
کی معروفیات کے ہارے جی ہو چنا ہوا نینز کی آ فوش جی
کی معروفیات کے ہارے جی سوچنا ہوا نینز کی آ فوش جی
کی معروفیات کے ہارے جی سوچنا ہوا نینز کی آ فوش جی
نینز پر روک کرتی ہوئی خور بھی شھور کی منزل سے آ کے گلل
نینز پر روک کرتی ہوئی خور بھی شھور کی منزل سے آ کے گلل
نینز پر روک کرتی ہوئی خور بھی شھور کی منزل سے آ کے گلل

کا تدار نے ہماری بندوق دیوار کے ساتھ کھڑی
کی، ڈیوڈی کے بیرونی دروازہ پر کھڑے کا فقا کوآخری
گالی دی اور ہاتھیں بہار کر درازہ کو کیا۔ سفلانی بیلم نے
مرزا کر ہم بخش کی بخاب فوج کو سکسوں کے خلاف بیلے کر
واقع اچھانیں کیا۔ وہ سوچے لگا اس کی کامیابیوں سے
مفلوں اور ترکوں کی بوٹری ہوئی ہے۔ اگر بیسلسلہ
جاری رہاتو ان کی عزت کیارہ کی۔ اس مورت کی مشل
واقعی ہاتھیں ہے، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنیہ
سلطانہ نے کی تھی ، اس نے بھی وہی تلطی کی ہے جو رہنیہ
سلطانہ نے کی تھی ، اس لئے تو سیانے کہتے ہیں مورت کو
صلطانہ نے کی تھی ، اس لئے تو سیانے کہتے ہیں مورت کو
صلحات بھی بین مونا میا ہے۔ دہ سوچے لگا۔

پاور بیک کے دروازے کے سامنے دوسوار آکر رکے " قلعہ دارکوفورا ہے آرام کریں" وہ چلائے ہمر پدار انہیں بیچان کر بھائی ہوا اندر چلا گیا اور نادر بیک کی خواب گاہ کا دروازہ کھکھٹانے لگا۔ نیسری ضرب پر نادر بیک کی بوی نے اے جمجوز کر جگایا، وہ کھڑکی سے پردہ بیک کی بوی نے اے جمجوز کر جگایا، وہ کھڑکی سے پردہ بیٹ کر باہرد کیمنے لگا۔

ميان خوش مهم دورتا موابا برنك كيا-طلعت بيكم اورعمه وبيكم والهن آتنين تو مغلاني بيكم کمزی ہوئی۔ دونوں کی پیشانیاں جو میں کل بنفشہ اور مکتار كيرُون كي تتحريان الفائح كمرے ميں داخل ہو تي اوان كے پھول سے چرے مرجمائے ہوئے تھے اور آ تھوں

میں خوف کے ذورے انجر آئے تھے۔ مظلالي بيكم الى بينيون اوركتيرون كي بمراه دالان می سے ہو کر سیر صیال از کی ممیال خوش فہم سمع افعائے آمے جل رہاتھا۔

جب إدشائل معجد ش ميح كا إذان مونى تو قلعه ير خواجه مرزا خال کی فوج کاهمل تبعنه بوچکا تما، ایس سے بعی کمی پہریدار نے مزاحت نہیں کا تھی۔خواجہ معید نے پہریداروں کے کما تدار کورشوت اور ترخیب سے ساتھ طالیا تمااور کیل کولی کی آواز برخواجسعید کے زیر کمان فوج نے باہرے قلعہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور ایمن آبادے آنے واليوسية تمام الدروني عمارتون يرقابض موسي تقي حیش کل کے دروازوں کے محافظ ہر مکرف سے بعنہ کی اطلاع با كرچيكے سے غائب ہو مكئے تھے۔ جب خواجہ سعيد اینے دستہ کے تعمراہ فیلٹ کا احاطہ میں داخل ہوئے تو لمازم اور کنیزیں بدحوای میں إدهر أدهر بھائتے بھردے تے۔ سل ساموں کود کھ کردہ سب می دیکار کرنے گئے۔ ساہیوں نے سب ملاز مین کو سخن میں جمع کیا اور

ملوارین تان کران کے کرد کھڑے ہو مھے۔ خواجه سعيد نے كل كا ايك ايك كونا جمان مارا عمر مغلائی بیکم کا کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ بیکم کے اس طرح عائب ہونے سے وہ بہت مالوس اور طعمہ میں تھا۔ " بیکم کہاں ہے؟"ووخدام کے قریب آ کرچلایا۔

خوف سے کانیے سراسمہ ملازمین میں سے کی نے کوئی جواب شدیا۔

"ہم یو جہتے ہیں بیکم کہاں ہے؟"اس نے جمل میں

المرآب؟" نادربيك ني يشانى سى يوجها-" مارا خدا ماري مدوكرے كاء آب جتنا جلد مكن و تلعہ ہے لکل جائیں ، جمیں اندیشہ ہے باقی جلد ادھر آنے والے این "۔

" كريم آپ و تهانيس جود كت " ـ نادر بيك نے ہانے سے اٹکارکردیا۔

"نادر بيك بيه ماراهم بادر مميل يفين بيم اماراهم ای طرح مالو مے جیسے مانتے رہے ہو"۔ بیکم نے ای اعماد ہے کہا۔ ناور بیک اور سرفراز خال نے جمک کر آ داے وض کیااور مندوق افغا کرمیاں مہابت فال کے بالعبوليرهل محف

والان ش بھی کرناور بیک نے پیریداروں کو پھر اوشارر بنے كا علم ويا اور بھائتے ہوئے سيرهيال اتر كر الانفيداسة كاطرف علي محقه

"جان مادر آپ میر منوکی رشیال ہیں، ایسے ماد ثات ہے کمبرالس توباب دادا کی روحوں کو تکلیف ہو ک- چاوجلدی سے لباس تبدیل کروہ ہم حیش کل خالی کرتا ماتے ہیں'۔ بیکم نے بیٹیوں کو علم دیا۔

عمده بيتم اور وقاربيكم سرجعكائ برده افغا كرملحقه كرے بن جل تيں۔

"كل بغشه! بم ميال خوش نهم كو يكم بدايات دينا واح إن " معلان بيكم في كنير كوفاطب كيا يكل بغشه ہاہر کنی اور واپس آ کرمیاں خوش قہم کی حاضری کی اطلاع ال- میاں خوش کہم نے فرقتی سلام کیا اور ہاتھ باعد ھے کر کھڑا

" فدام اور كنيري سب اين ممرول من جاسي ے ، کل بغشہ اور مکتار ہارے ساتھ رہیں گی ، ہم باہر أتنمي توسمحن مين كوئي نه مورتم جلد واليل آ كراطلاع Scamped قہم کو پیجان کر ہوچما اور چلا کر حیش قل کے بیرون دردازوں کے پہریداروں کو ہوشیارر بے کا علم دیا۔ قلعہ داركواسين ورميان بش ديكه كرمحافظ وليربو محقر

"ممان خوش فهم بیکم عالیه کو اطلاع دیں ناور بیک ولدعزيز بيك اين جال فارى كا جوت دينة آيا بيا". اس نے چلا کر کہا۔ ان کی آواز پر ایک کرے کے دروازے ی سے بردہ مٹا اور کل بغشہ اعد سے برآ مد مونى۔" بیکم عالیدنے شرف بار یالی کے لئے علم دیا ہے"۔ "سب لوگ این این کمروں میں چلے جا میں کی کوکوئی خطرہ میں '۔ نادر بیک نے حن میں جع خدام کو علم دیا اور سر قراز کے صرا وال بغشہ کے بیچے جل دیا۔

مرے میں فرقی شعدان روتن تھا، مغلالی بیم رلیتی قالین برگاؤ کلیے علی نگائے بیٹی کی اوران کی دولول بشيال عمده بيكم اور خلعت بيكم پاس كمزى تحيل-نادر بیک اورسر فراز خال نے جمک کرسلام کیا۔

وجمیں امید سی کہ میر منو کے جال فارضرور سی جائیں مے 'ربیم نے احمینان سے کہا۔ "ہم اپن کونائ کے لئے معافی کے خواستگار ہیں

اور جوسز احضور پستد فرماوی اس کے لئے حاضر ہیں''۔ نادر بیک اور سر قراز خال نے دست بست عرض کیا۔ " نادر بیک بیدایک بالوں کا وقت جیس جمیس تنہاری

جال فاری پر فرے ، ہم تہاری سلامتی واسے ہیں۔ کیاتم قلعدے بحفاظت كل سكتے ہو؟" بيكم نے يو جمار

"آب کے قلعہ دار کے لئے قلعہ سے لکلنا کوئی مشكل بيس ليكن بم آب كى سلامتى كے لئے جائيں قربان كرنے آئے ہيں''۔ نادر بيك نے جواب ديا۔

" جميل جال خارول كى جاليس زياده موزيز بيس بق میال مهابت خال کوساتند او میه مجمد سامان امال حضور کی حویلی پہنچا کر ملک جاول کے بال بھی جاؤاور ہمارے مم کا انتظار کرو ' ۔ مغلانی بیلم نے ایک بلس کی طرف اشارہ

"حضورا سرفراز خال مداخلت کے لئے معذرت خواہ ایں اور فوری طور پر خطرے کی نوبت بجانے ک درخواست لے کرآئے ہیں''۔ پہریدارنے اطلاح دی۔ نادر بيك لحاف ايك لمرف مييك كرشب خوالي کے لہاس میں وروازے کی طرف ہماگا۔

" خواجه مرزا خال کی وج قلعه بر قبضه کرنے کامل شروع كرنے والى ب"- سرفراز خال اسے و يعينے تى

نادر بيك اى طرح بعاكما مواوالي كميا اور متعيار لگانے لگا۔ ای دوران اس نے کولی میلنے کی آ واز کن، وہ سرفراز خان کے ساتھ کھوڑے مرسوار ہو کیا اور لوبت خانے کی طرف سریف محورا دورایا مر ویاں کوئی ہمی موجود تیس تھا۔ توبت خانہ کے دروازے میں بھاری تالا یرا تھا۔ انہوں نے تالا او ڑنے کی کوشش کی ای دوران ڈیوڑھی اورمستی دروازے کی طرف بھی کولیاں چلے آلیں۔ انہوں نے ڈیوڑھی کی طرف کھوڑ ادوڑ ادیا تکران کے وکہنے سے پہلے خواجہ مرزا خان کے سوار قلعہ میں واعل ہو میکے نتے اور فائزنگ کرتے ہوئے صیل کے ساتھ ساتھ بماعے جارے تھے۔انہوں نے محور او بیں جمور ویا اور معق د بوار کے سامیہ سامیہ ہو کر خفیہ راستہ سے حیث کل کی طرف دوڑنے کھے۔ پہریدارنے الیس پھان کر دروازہ محول دیا۔ تمرے کے درمیان میں روشن شعدان افغا کر وہ بھائے ہوئے اندمیری سرمیاں چ سے کھے حیش محل کے اعدونی دروازوں برمحافظ ہوشیار کھڑے تھے۔ بابر برطرف كوليال صلح كي وازي آرى ميس، اعدرخواجه سرا کنیزیں خدام سب حیش عل سے سخن میں جمع تھے۔ رات کی و این والے خدام بورے لباس میں اور و اول سے فار ا شب خوالی کے کیڑوں میں سمے ہوئے خوفزدہ اورب بس كمزے تھے۔

" بيكم عاليه كهال إن " الدربيك في ميال خوش

ے ایک خواجہ سرا کوز نائے کا تعیررسید کیا۔ "فدا کامم فداتی جانا ہے"۔ خواجہ سرا اس کے

"اے دروازے کے ساتھ الٹالگا دو"۔ خواجہ سعید نے اس تعد ارسید کرتے ہوئے حم دیا۔ دوسیات آے برمے اور خواجہ سرا کو تعمیلے ہوئے

''اگرتم نے بتایائیں کہ بیم کہاں ہے ہ تم سب کی كردنين ازا دي جائي كي" \_خواجه جلايا خوفزوه مازين حریدخوفز دہ ہو محیے مرکسی نے منہیں کھولا۔ "تم نے بیکم کوآخری بارکب دیکھا تھا؟"اس نے ایک اورخواجه مرا کوکر بیان سے میتی ہوئے ہو چھا۔

" مجھلے جعہ کو صنور" ۔خواجہ سرا کانپ رہا تھا۔ " كتياكے بي ش آج كى بات كرتا مول تم و كيلے جعد کی بات بتاتے ہو'۔ اس نے خواجہ سرا کے مند ی

زوروار كمونسار سيدكيا " في كہنا مول حضور ميري بيدي بيار مي ، شي آج شام عی والی آیا ہوں اور پکڑا کیا ہوں' ۔خواجہ سرانے خون لکتے ہوئے جواب دیا۔

"کون بیار محی، بیوی؟ تمباری بیوی بھی ہے؟" خوانيه معيد جلايار

"آپ کے سرمبارک کی حم ہے صنورا اس کے ي جي جي ان برحم فر اوي " - خواجه سرارو نے لگا۔ " كى كے بچے إلى؟" خواج سعيد جلايا۔ "اس میری بوی کے حضورا آپ مجھ پر رقم

"جب تك تمهاري بوي تمهارا يد مين جنتي تم كلف رہو کے '۔اس نے نیملہ سایا۔

سانی روئے ہوئے خواجہ سرا کو ٹاگوں سے تھیٹے -EL = M

"فيش كل عن يابر ع كولى آدى آيا تما؟" ال

" بمی حضور اید ہم مناسکتے ہیں۔جب کو لی چلی تو اس کے بعد فکعہ دار حضور اور سرفراز خان حضور، بیکم حضور کے شرف باب ہوئے تھے'۔ ایک خواجہ سرانے ہاتھ با عرور

" كروه كدهركو كئے تنے؟" خواجہ نے يو جما۔ " جدهرے آئے تھے، حنور وہ اُدھر کو چلے کئے تنصر بم نے اپنی آ کھموں سے بیس دیکھا"۔ خواجہ سرانے جواب ديا\_

"الرقم نے ہتایا نہیں تو میں تہاری آ تھیں نکلوا دول كا" - خواجه معيد خصه ش جلايا-

"آ الحول کے بغیر ہم حضور کا روش جرو کول کر ویکھیں مے، ہم تو آپ کے حم کے غلاف ہیں، دیکھتے تو ضرور متاتے'۔خواجہ سرانے اس کے یاؤں چھوتے موے کہا۔"ہم نے اب اکیس کیا کرنا ہے"۔

خواجه سعيد سوجن لكا اكر قلعه دار ادر سرقراز خال مظانی بیم کے پاس محاواب کہاں ہیں؟ قلعہ کے اندریا ووسب قلعدے لل جانے ش كامياب موسك إلى \_ "ان سب كو باہر ميدان جل لے جاؤ"۔اس نے خدام کی طرف اشارہ کر کے علم دیا۔" اور مرز اعظمت کو

''ایک سیای سلام کر کے باہر نکل ممیا اور باتی لماز من کوما تلتے ہوئے ہاہر لے گئے۔

'' قلعہ اور شمر کے سب درواز ول کے پیرہ والول کو جلداز جلد حاضر کرنے کا اہتمام کریں اور سب دروازوں یراینے پہریدارمتعین کر دیں''۔اس نے مرزاعظمت کو ويلميت علمم ديار

مرزاعظمت بيك علم سنتے تئ سلام كر كے دوڑ تا ہوا

خواجه سعيد كي موتى ألى تعييل مرخ مور تل مين وه اینے کولا مور کا حاکم اور مغلانی بیلم کا محافظ مجتنا تھا۔ قادے باہراس کے دیتے تھے، اعداس کے ہمانی کے ا ایوں کا تبضہ تھا، اس کے یاوجود ایک حورت سب کی آ تھوں میں مرجیں ڈال کرکل کی اے یقین جیس آ رہا تما۔ و وائی کبی موجھول کوتاؤ دیتا ہوا دالان جی ایسے جل ر یا تھا جیے بجرے میں بندکول خونوار بھیڑوا چکرلگارہا او۔ اس کے از بک سیائی مجھ فاصلہ برمؤدب کھڑے تے اور للجانی ہوئی تظروں سے عل سے درواز وں کی طرف

"تم چندساہیوں کے ساتھ ادھر آؤ، بالی سب یاں رہیں مے"۔اس نے ایک افسر کی طرف اشارہ کیا اور برده انتحا کرا ندر چلا گیا۔

خواجہ مرزا خال فوجی جلوس کے ساتھ مہمان خانے ے برآ مرہوا تو خواجہ سعیداور اس کی اپنی فوج کے اضر آ کے بیجیے اور دونوں طرف ملے آرے تھے۔قلعہ اور شمر ر بہندے اس کا ول خوتی سے بلیوں الممل رہا تھا۔ وہ باؤل زين برركمنا تو موايس تيرتا موامحسوس كرتا- واوان عام اورد بوان خاص سے موتا مواجلوں میش کل میں واقل ہوا تو ویرالی نے آگے بدھ کرآداب عرض کیا، چھ ساہیوں کے سوا وہاں کولی نہ تھا۔ مردہ افعا کر اغرر مجلے تو اں ہے بھی بڑی ورائی کلے مل مظانی بیلم کا حل مل طور برلوث ليا كميا تفارخواجه مرزاخان اين بحالي كي طرف ر کے کرمسرایا۔" ال علیمت میں مارا کی حصر محل ہے یا ب نوج من مسيم كرديا؟"

"فوج اوراس کے پاس جو چھ جی ہے آ ب کے لے وقف ہے " فواج سعید نے جمک کرموس کیا۔ "ہم فوج اور اس کے سریراہ کی کا کردگی پر بہت خوش ہیں، انہیں جو کچھ ہاتھ آیاان کی خدمت کے مقابلہ

من بہت م ہے۔ ہاری طرف سے اعلان کردیں کہم البیس انعامات بھی دیں گئے '۔خواجہ مرزا خان مشکرایا۔ خواجه سعيد نے جف كرسلام كيا۔"ي آپ كى "اس كمرك كينول كالمحمدية جلا؟" اس في مشراتے ہوئے ہو جھا۔ "جم بوری کوشش کررے ہیں،امیدے جلد کونی المجی خرسانے میں کامیانی ماصل کریں سے '-خواجسعید

"مغلانی بیکم وزیراعظم احتا دالملک کی ممانی اور ساس بیں ان کا ہاتھ سے نقل جانا مجی خطرناک ہے اور مارا جانا بھی خمہیں اس کی مکرف سے مفلت میں برتنا ما ہے تھی''۔خواجہ مرزا فان نے کہا۔

"اس فقلت كے لئے ہم معالى كے خواستكار إي، ناور بیک اور سرفراز خان اس تک یکی جائیں گے۔ ہم سوی نہ سکے ہاری اطلاع کے مطابق تو اس وقت ناور بيك كمريش مورب تفي وخواجه معيد في متايا-

"مرزا کریم بخش این نوج کے ساتھ لا ہورہے باہر ہارووس اس کے یاس تی سے تو جمزارد حائے کا ہم جاہد ہیں خواجہ قامنی کی فوج آج شب دریا ہے ياراتر جائے "۔ خواجہ مرزا خان نے ہدا يت كي -

"اس كا انظام موكما ب،سب كشتيال اس فوج كو لانے براگادی ٹی ہیں"۔

" المم شرکوانجي تک جارے حضور پيش ميس کيا جا

'' خبر ہے کہ چمن لال اہل ومیال سمیت فرار ہو حمیا

"خواج سعید! بیسب مارے انظامات کے ناقص ہونے کا فہوت ہے۔ حاکم پنجاب، ناظم شہر، ناظم قلعداور رچ فويسول كاسر براه سب فرار موسطة اورمرز اكريم بخش

Scanned Bl BooksPk

ہمارے ساتھ کہیں''۔خواجہ مرزا خان نے بھالی کی طرف

"ساری ترک اور معل فوج امرائے شمرا پ کے ا قبال اور ترتی کے لئے دعا تیں کررہے ہیں ، الل لا مور آب کی کامیانی پرشادال ہیں۔اس کشور کا مقدر آپ کے نام العدديا كياب وخواج سعيدنے جواب دين كى بجائے

"دعا کے ساتھ دواکی ہیشہ ضرورت رہی ہے،ہم جاہے ہیں سب نظام جلد قائم کر دیا جائے۔ اس بارے میں بھکاری خال اوران کے ساتھی امراء سے بھی محورہ کیا جائے"۔خواجہ مرزا خان نے علم دیا۔

" حضور کا علم سرآ جمعول برهیل ش کوتانی کیس مو

" ہماری خواہش ہے کہ بھکاری خال کوعزت کے ساتھ ہارے پاس لایا جائے ہم ان سے محورہ کرنا جا ایں

"بعكارى خان؟" خواجه سعيد في سواليه نظرول سےخواجہ مرزاخان کی طرف دیکھا۔

"بال بال بمكارى خان بم محصة إلى جارى بات میں کولی ابہام ہیں۔ہم اس مقام تک ان کے منصوبہ اور معورہ سے پہنچ ہیں۔ معل دربار کے امراء سے رابطہ وزیراعظم اور باوشاہ تک رسائی کے لئے ہمیں ان کی مرورت ہے۔ ان کی حالت اس شہباز کی ک ہے جس کے یہ کاٹ دیتے ہوں، ان سے خوفزوہ ہونے کی ضرورت میں '۔خواجہ رمرزاخان نے بھائی کوسلی دی۔ "بہت بہتر حضور آج شام آئیں پورے احزام

حیش کل ہے وہ ہاتی ہور کے راستہ نیچے آئے تو محوزے تیار کھڑے تھے،خواجہ مرزا خان رکاب کا سمارا

كے ساتھ آپ كے حضور ہيں كرديا جائے كا" \_ خواج سعيد

لئے بغیر ایک کر محوارے برسوار ہو سکتے ، بانی انسر جمی ان كے ساتھ ہو لئے۔ وہ قلعہ سے باہر آئے اٹی فوج كے کیمپ کا معائنه کیا، افسرول اور سیا ہیوں کومبار کباد دی اور راوی کے بیکن براتر نے والی این بھائی خواجہ قامنی کی فوج د ملے ملے ملے۔ جب سورج آسانوں سے مسل کررادی من فرق ہو گیا تو وہ والی لوث آئے۔شانی معجد کے عقب میں سید صابر شاہ کے عزار کی طرف د کھی کر بابا خان ولی سے ملاقات کی خواہش نے کروٹ لی، جنہوں نے مہلی باران کے دِل میں مشور پنجاب کی حاکمیت کا خواب بیدار کیا تعااور خو مخبری سنانی می اوراس کے لئے دعا اور دوا كرنے كا وعده كيا تھا۔ وہ سوچنے كے آكر بابا خان ولي الهيس مية خوهخبري ندسناتے اور بھڪاري خان کا ساتھ چھوڑ کر مغلانی بیکم کی حمایت کامشورہ نہ دیتے تو آج دوای قلعہ اور کشور کے حاکم اور مالک نہ ہوتے ۔ فرط عقیدت سے ان كي آ تعييل بحرآ تين، ان كا دل جا بهنا تما كدوه فظ یاول چل کران کی خدمت میں حاضری دیں ،ان کا شکر پیر ادا کریں، ان سے حرید دعاؤں اور دواؤں کی ورخواست کریں۔اکیس یقین تھا کہ بابا خان ولی ان کی اس کستا **کی** کومعاف کردیں مے کہ کزشتہ ملاقات میں انہوں نے اپنا اراده اور بروگرام ان برخاهرنه کیا تھا۔'' یقیناً بابا خان ولی کو میرے ارادے کا علم ہو کمیا ہوگا ای لئے وہ اتنی شفقت اور عارے کے تھے"۔ اس نے اپنے دل کوسل دی محرود خیالی ہاتھ ان کے حضور چیش کہیں ہونا جائے تھے۔ وہ آ کے جل دیتے مثام کی نماز قضاہ ہو چکی تھی اور خواجہ سعید

نے نماز کے بعد بھکاری خان کو پیش کرنے کا وعدہ کرر کھا

تہہ فانہ کے تک اعربیرے راستہ کے آخری سرے ہر مرحم ی روشن مودار ہونی تو بند دروازے کے ساستے بیٹے میال خوش مم کواٹی آ تھوں پر یعین میں آیا۔

کا لے برج کے لیچے کے تبد فانہ کے دومنزل کیے اس تب فانه كاراسته بيكم كے سوالسي كومعلوم ندتھا۔ روشني برهتي كئي ان کی مکرف چکتی رہی تو اس نے آ ہتہ سے دروازے بر وستک دی۔ کل بغشہ نے تعوز اسا درواز و کمولا تو انہوں نے بتایا کہ اعمرے راستہ میں روشی جلتی ہوتی آ رہی ے، کل بغشہ کا ہے گی، اس کی زبان پر لفظ پھڑ پھڑ ائے تو الدوبيكم في آكے برد كركان ال كے مونوں سے لگا دئے۔"روشی آ ربی ہے" کل بغشہ نے بدی مشکل سے

"روتی سے میں اندھرے سے درنا جاہے، میاں خواہم سے ایل جوآ تا ہے آنے دیں'۔مغلانی بیلم نے بسترے تھوڑ اساسرا تھا کر کھا۔

" موسكماً بنا در بيك آرما مور حالات تحيك موسك :ون، مرزا كريم بخش آحميا هو' \_ وقاربيكم بستر هي الحدكر

" والات اتنى جلد ببترسيس مواكرت جان مادر! مرزاكريم بخش اتنا قريب مين "مفلال بيلم في الممينان

"اگر ہاغیوں کے سیائی ہوئے تو چر کیا ہوگا؟" عمره بيكم كي آواز كانب كل-

" آپ ممادالملک کی محیتراور میں اس کی ساس اور مانی موں۔ عمادالملک سلطنت مظید کا وزیراطعم ہے، ہاغیوں کواس کاعلم ہے، آپ بے اگرر ہیں'۔مغلاقی بیکم نے بین کوسلی دی۔

"أكريا فيول كواس كاعلم موتا تووه الارك ساته ایا سلوک کرتے؟" عمرہ بیلم نے مجرانی ہوتی آ واز میں

" کچھ ہاتم بغادت کی کامیال کے بعد مجھ آیا کرنی ہیں، کچھافراد کا بعناوت کر چکنے کے بعد یا جلا کرتا ع،آب آرام قرما من "بيلم في جواب ديا-

کل بنفشہ نے دروازے کی کنڈی کے ما دی اور وہیں کھڑی رہی،عمدہ بیلم اینے بستر میں واپس آ سکی۔ روتیٰ کے بعد قدمول کی آہٹ بھی قریب آ رہی تھی۔ ميال خوش مهم كا دل كاهي لكا، جب روشني اورآ واز اور بمي قریب آ گئی تو اس نے بوری قوت سے سر کوتی کی کوشش کی۔" تم کون ہو؟" محرآ واز اس کے ملق سے خارج نہ

" تم وہیں کھڑے رہواور بناؤیہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟'' میاں خوش نہم نے ملہماس خان کی آواز بيجان كريو حجما-

نمك كاحق اداكرنے كى اجازت لينے آيا بول" \_ جواب

" میں میر منو کا جال نار ہوں، میں بیکم عالیہ کے

" يديرا دوست اور مرمنوكا جال نارمحمه عاقل ي، ہم بیکم عالیہ سے خواجہ مرزا خان اور بمکاری خال کومل كرنے كى اجازت لينے آئے ہيں"۔

وہ دونوں ہتھیار بند تھے، میاں خوش قہم نے آئییں سرے یاویں تک دیکھا اور خوفزدہ آ واز میں ہو جھا۔ '' کیاں ہیں کل کے حقدار بھکاری خان اورخواجہ مرزا؟'' "وہ دونوں اس ونت حیش کل کے ایک کرے میں سکیلے بیٹے معورہ کررہے ہیں۔ان کے یاس کوئی ہتھیار سیں' ۔ طبہاس خان نے بتایا۔''سیای باہر ہیں بیکم صاحبہ محم دیں تو ہم ابھی ان دونوں کے سر چیش کردیں مے''۔ میاں خوش فہم خوش ہو کیا اور جلدی سے دروازے یر دستک دی۔ کل بغشہ کواڑ سے لی ان کی منتلو سننے کی کوشش کررہی می۔اس نے بعکاری خان اورخواجہ مرزا خان کے سرچیش کردینے کے بلحرے بلھرے الفاظ من کر ذ ہن میں جمع کئے تو اس کے چیرے پر خوتی آ گئی،وقار بیکم ات د کھ کر خوتی ہے بستر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

''کل بغشہ! میاں خوش قہم سے یوچو کر ہمیں

بنائس کون ہے اور کیا پیغام ہے '۔مظافی بیکم بھی بستر يس بيندگا-

كل بنغشه نے تعوز اسادرواز و كھول كرمياں خوش كېم ے بینام لیا اور بیکم کو پہنچادیا۔

"امال حضور نوري علم دي كه باغيول كوحتم كر ديا

جائے"۔ محل وقار بیکم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ '' جان مادر! جنهول نے مل کرنا مودہ اجازت کینے جیس آیا کرتے اور جوا جازت کینے آئیں وومل جیس کیا كرتے"\_مغلاني بيكم نے كہا تو كل بنفشہ نے وہى پيغام طههاس خال کو پہنچا دیا تکرمعلوم ہوتا تھا وہ بھی اس فیصلے بر خوش جہیں کہ بیکم عالیہ نے دونوں وشمنوں کو حتم کرنے کی

پیفش تبول کیوں نہ کر بی۔ طهماس خان اورمحر عاقل مجحدد برخاموش كمزے رہے کارطبہاس خان نے اپنی وفاداری اور جال شاری کا واسطه دے کر دخواست کی کہ وہ بیٹم عالیہ ہے اجازت عاصل کر دیں مرمیاں خوش فہم کو پھر سے درخواست كانيانے كى جرأت ندمونى-

"مان! آب جاری جان شاری کے کواہ ایل"۔ طبهاس خان نے واس بلتے ہوئے مایوی سے کہا اور اس رائے سے والی ملے کئے۔میال خوش مہم فاموش بیٹا اليس جاتے و يكنا رہا اور سوچنا رہا كه حكرانى كے اسين اسے اصول کوں ہوتے ہیں اور سے اصول الگ الگ کیوں ہوتے ہیں۔اگرمغلانی بیلم کی جگہ کوئی مرد ہوتا تووہ مجى يهيشش مستر دكردينا؟ "ميرے باتھة جائين توجي وونوں کی کھال میں جس مجروادوں '۔اس نے اسے آب ے سر کوشی کی۔"استے بوے قائل کومعاف کرنا اس سے میں بواجرم ہے ' \_طویل اعرمبر اراستہ اور یوہ کی سرورات بیکم عالیہ اور اس کی بیٹیوں کا عم اور خواجہ مرزا خال کے ساہیوں کا خوف، اگر ملہماس خال نے آئیس بتا ویا تو کیا موكا؟ ووسوين لكار "جبيل طههاس خان الي غداري ميس

کرسکتا،اس نے اس کھر کا نمک کھایا ہے۔میرمنو کے کھر 📑 الدال کوار پر ہاتھ رکھ کرمسم اٹھا تا ہے۔ ''ہم مجرموں کواسک کے نمک پر کینے والا کوئی اتنا نمک حرام میں ہوسکتا''۔اس 🚽 🗸 اور الا مور نے اپنے آپ کوسل دی مردی اس کے جسم میں صلی جا 📗 مدری تاری کاظم دے دیتا ہے۔ کابل تندهار کی فوجیس

پیدا ہونے اور ملتے والی اس کی بیٹیوں ہر ایسا وقت بھی 👚 سے بھاک جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی لا مور ہر قبضہ کر آئے گا، اس نے بھی سوما تک ندفقا۔ اس نے زندگی کا کے البیل عزت اور احترام کے ساتھ حیش کل میں لاتے آ عاز كيال سے كيا اور وقت نے كيال پنجا ديا؟ اس كى 📗 إلى ، بنياب كى مكومت ان كے حوالے كر كے شريبندول كو آ تعیس بحرآ میں۔ تبدخاند کی دیواروں اور حیت کو پھٹی 📗 🤫 میں دیتے ہیں اور بھکاری خان کوان کے سامنے پیش اور کل بنفشہ اور کلنار کوشمعدان ایک کونے میں رکھ کرنتی ال کاسزا آب جویز فرماویں'۔ مرحم كرك موجان كاحم وب كرآ تكسيل بندكر ليل مر فیند کہیں بہت دور چل کی می ۔ اس نے خیل کے محور وال کی باکیس علی جموز ویں اس نے دیکھا کہ وزیراعظم سلطنت مغليد عمادالملك دربار لكائ بينا ہے۔ يرج لولیں اے لاہور مرخواجہ مرزا خان کی فوجوں کے تبعنہ کی خبروہے ہیں تو وہ مصدیث کمڑا ہو جاتا ہے۔ نوجوں کے کما عدار کوطلب کر کے فوری تیاری کاحظم دیتا ہے اور ہفتول كاسفردنول ميں طے كرتا ہوالا ہور في جاتا ہے۔خواجہ مرزا خان اوراس کے ساتھی قلعہ اور شہر چپوڑ کر بھاک جائے ہیں، وہ اپنی ممالی اور معیتر کو تلاش کرتا ہے اور انہیں ڈھو كر مند حكومت يربشا كر معانى مانكما ب كدوه ان كم حقاظت نہ کر سکا۔ بھکاری خان اور اس کے حامیوں کرفارکر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے پھراس کے و يكما كداحم شاه ابدالي فقد حارض دربار لكائ بيناب لا مورے ایکی کے آنے کی اطلاع برفوری ماضری کا دیتا ہے۔ایکی بتا تا ہے کہ خواجہ مرزا خان اور بھکاری خال نے سازش کر کے پنجاب کی حکومت پر تبعنہ کرلیا ہے او اس کے "فرزند خاص" کی بیلم اور بچیوں کو قید کر لیا ہے

ادر پٹاور کے کورٹر بلخار کرتے ہوئے راوی کے اس مظانی بیم بسترے آھی، بیٹیوں کو بیار کیااورائے گانارے نمودار ہوتے ہیں قلعہ کے نوبت خانہ میں اہے بستروں میں واپس جا کرسو جانے کو کہا محلوں میں 🗨 المرے کا نقارہ بجتا ہے۔خواجہ مرزا خان اینے ساتھیوں

یوہ کی سفین رات اس کے خیالات کے محور وال کے یاؤں تلے چل کر دم او ژر دی تھی کہ خطرہ کے نقاروں ک اواز تب خاند کے سوراخوں سے محمن محمن کرا تدرآنے الى اس نے آئىسىل كول ديں عدوبيكم، وقاربيكم، كل فہ اور کلنار کمری نیندسور ہی تھیں۔اس نے شمعدان اٹھا ر بن او کی کی اور دروازے کی کنڈی اتار کر تھوڑا سا کواڑ مول كرآ واز دى-"ميان خوش فيم!"

مغلانی بیکم کی آ واز برمیاں خوش قیم بڑیز اکراشا۔ " تى بىم عاليە بندە شرمسارىپى -

''شرمسار ہونے کی ضرورت جیس ، ذرا جلدی ہے ماا اور رابداری کی کمڑی کے سوراخوں سے دیکھو ہے الله ے کول نے رہے ہیں"۔ اس نے ایک کاغذ کھولا اے اور سے ویکھا اور قالین کے بیچے سے ایک مولی ک اال ماني نكال كراس كا جائزه ليا مجروه فيلتي موتي معمى ا ہم ارتک کی اور تعش و تکار کوغورے دیمنے لی۔ چو کھٹے میں ہے ایک د ہواری گلدان کے پیندے براتھی رکھ کر د بایا تو للرانی جکہ ہے تھوڑا ساہٹ کیا۔اس کے پیچھے ایک ہنی وراخ تما، کھڑی میں داخل ہوکراس نے وہی جانی آئی

وروازے کے سوراخ میں ڈال کر عمانی تو بلل می آواز سے وروازے کے بث وابوارول کے اندر چلے گئے۔ آ مے ایک اور وسیع آ راستہ کمرو تھا جس کے آخری سرے یرایک قالین لنگ رہا تھا۔ کمرے میں شمعدان روشن کر کے وہ والی آ منی۔ بیٹیوں کو جگایا۔" جلدی سے اس كرے ميں معل موجائيں" - كهدكر كنيروں كوعم ديا كه سامان اس کمرے میں معمل کر دیں۔اس مطرح اجا تک جانے اور مروفوری خال کردیے کے علم برعمدہ بیکم، وقار بیلم اور کنیزین پریشان د کمانی دین مفیس عرکسی میں وجہ يوجيني كأحوصله ندتغار

میاں خوش مہم نے وروازے پر دستک دی تو مغلانی بیم نے خود آ کے برد کر کواڑ کمولا۔ اس نے بتایا کہ خطرہ کے بعدار الی کے نقارے بچنے کیے ہیں اور تعیل یرے بندوتوں کی آوازیں آرہی ہیں۔مغلانی بیٹم نے اسے بھی ا عدر بلا لیا اور درواز ، بند کروا کراندر سے آسنی کنڈی چ ما دي\_ميان خوش مهم كمره خالي ديكه كرجيران ره كميا-

مغلانی بیلم نے کمرے میں بھی کرسوراخ میں جانی ڈال کر معمانی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی بیٹیاں اور کنیزیں ابھی تک بریشان کھڑی تھیں، وہ چکتی ہوتی سامنے کی دیوار تک گئی، قالین ایک طرف بٹایا تو پیچھے لکڑی کی ایک الماری می جس میں پھر شیشے اور بلور کے مرتان اور چھوٹے چھوٹے بلس ترتیب سے رکھے تھے، اس نے الماری کا میٹرل عمایا تو بوری الماری وروازے ک ما تند ممل کئی اس کے چھیے سٹریاں معیں جو او پر کو جا رہی

"بيسرميان يروكرب عادر كريد بري جا تیں اور کان کھلے رکھیں''۔اس نے میاں خوش قہم کو علم

ميان سيدها چلنامواسيرهيان يره حركيا، مغلاني بيلم نے مینڈل ممایا الماری این جکدوالی آسمی

"امال حضور اكيا بابراز الى بورى ب؟" وقاربيكم نے یو چھا تو حمدہ بیکم اور کنیرول نے کان بیکم کے جواب ک المرف لگادیے۔

"جان مادراآ فارتوسبالاالى كے بين "\_اس نے

"كون الرماي، غدارول سي؟" " ہم مجھتے ہیں مردا کر یم بخش بھی کیا ہے"۔ بیکم نے جواب دیا۔

انہوں نے خوش ہو کر مرز اکریم بخش کی کامیالی ک دعاكے لئے باتھا تھاديے۔

"امال حضورا كاربم ادهر كيول آ محيَّة " وقاربيكم في معموميت سيسوال كيا-

" جان مادر! جب دوست اور رحمن فو جيس از تي بي تو محفوظ جگہ بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہے''۔ بیکم نے جواب

"فدارول کے قبضہ کے وقت ہم وہال کیول رہے؟"عمرہ بیلم نے پوچھا۔

"جب غداروج قلعه برقابض مولی تو تمهارے بابا کے جال نار کواہ تھے کہ ہم سلامت ہیں، غدار ہم تک بھی مجمى جاتے تو البيس احساس موتا كه كواه محفوظ بيں۔ عمادالملك زنده ب- اب كوني كواوسين وه كميد سكت إن لرائی میں س نے کیا کیا، ہم میں جانے فائ فوج ک نبت فکست خوردہ سیائی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں "۔

كلنارني ناشته چناتو مغلاني بيكم انحد كردسترخوان رآ بیتی عمدہ بیلم اور وقار بیلم اس کے دائیں یا نیس بیٹھ

کئیں۔اس نے رونی کے تلوے پر شہد لگا کرو قار کو دے ہوئے اس کی آ جموں میں جما نکا۔"عروج میں زوال بھی نہ بھولیں اور زوال میں عروج سے بھی مایوس ہوں، ہمت اور حوصلہ سے بدی طاقت ہیں البیر بميشة تع رفيل"-

"اس تبدخاند کے بارے میں تو آب نے ہمیں بھی نہ بتایا"۔عمرہ بیلم نے تفتلوکی سجید کی توحسوں کیا۔ '' ہر کل میں کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جس کا کم از کم لوكول كوهم موتاب"-و و تکین بیرسب سامان یهان کون لایا؟ " و قار بیم

"الى جكه يرضرورت كاسامان محفوظ ركماجاتاب ما كمول كے حالات يو جو كرفيس بدلا كرتے"راس ف كوشت كا ايك فكرا وانتول سے كانے ہوئے جواب دیا۔ كلى بنفشه اور كلمنار ذرا مث كر كمزى تمين \_" "كل بنفشه ميال خوش قہم تک ناشتہ پہنچا دواورمعلوم کرو ہا ہر کیا خبرہے؟' کل بنفشہ نے رونی کوشت کے کلڑے اور ثبد رکابوں میں رکھے۔ محتار نے قالین بٹایا اور آ ہت، آ ہت سرمیاں چ منے کی۔ نبم تار کی جس او نبے زیے چ منے ہوئے وہ دو تین دفعہ کرتی کرتی چی۔اس کے یاؤں ایک مشعت کے عادی نہ تھے۔ سالس اکھڑنے کلی تو رک کر او پر دیکھامیاں خوش قہم دیوار سے فیک لگائے گہری نیندسو رہے تھے۔اس نے رکابیاں سیرحی ہر رکھ دیں اور ویلے یاؤں میاں خوش قہم کے قریب بھی کر آ ہتہ ہے" میال

> خوش مهم كڙاڻي کا کيابتا؟" يو حيما۔ ميال برُّر بيزا كرا فعا-" كون موتم ؟"

" جوکونی جنی ہوں ہوشیار خبر دار اور ذ مددار پہریدار ببرهال جين ہوں''۔

میاں خوش فہم نے آ تھیں ملتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔''گل ہفشہ خمریت تو ہے نا؟'' وہ پریثان ہو

" يكى معلوم كرنے تو يكم عاليد نے مجھے آب كے باس بعيجائے"۔ ووسلرالي۔ "سب قريت ہے"۔ " بال سونے والے کے لئے تو سب خمریت ہی

ويكور من سويانيس بس ذرااو كله حمياتها" \_ميال

'' تو بیکم عالیه کوا طلاع کر دول که حالات ذرا اوتکمه

'' دیکموگل بغشه! نینداز سولی پرجمی آ دمی کا پیچیالیس کھیوڑ کی کم بخت 🔭

"اچھاتوش بى بتادىتى بول" ـ وو يىلى مۇنے

" خدا کے کے کل بغشہ! ایسانہ کرنا"۔ میاں نے الد جوڑتے ہوئے درخواست کی۔

" تو كيا جوث بولون؟ ميان جي جم سے ايبانه ہو کا"۔ دومسرارای سی۔

" كل بنفشه! بهم في تهاري خاطر كلي جموث بول، کل بھی ہم نے بیر ہیں بتایا کہ طبہاس خال اصل میں تہاری فیریت معلوم کرنے آیا تھا، میرمنو برجال فاری تو ب و کھاوا تھا"۔میاں نے کہا۔

'' دیکمومیاں! ہمیں ایسا نداق پہند تبیں \_ بیکم عالیہ کا فوف نہ ہوتو ہم اس کمینے کواشنے جوت**ے لگا نی**ں کہ سر ملوہ ہو جائے۔آپ سے تو ہم چھ کم تہیں سکتے ،آپ ينرك بين -ووقارامكي سے بول-

"اس كا سرحلوه موجائ يا پنيرجمين اس سے كولى فرش میں ، ہم تو اس کئے خاموش رہے ہیں کہ آپ کے اوان کی خریت جاہے ہیں "مال جی سلرادیا۔ کل بغشہ نے رکابیاں اٹھا کراس کے سامنے رکھ

دیں۔" ناشتہ فرما تیں اور بیکم عالیہ کے لئے باہر کے حالات سے متعلق تھیک تھیک مراسلہ سوچ کیں''۔ "آب اس د بوارے کان لگائیں اور چوٹی کے ملنے کی آ واز بھی صاف سنائی دیتی ہے، نہ کوئی کمڑ کی ہے ندسوراخ چامیں بنانے والوں نے بیر کیا کمال کیا ہے"۔ میاں نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا۔

'' بیکم عالیہ کولڑ اٹی کی خبر مطلوب ہے، چیونٹیوں کے یاؤں میں مس مسم کی یازیب ہیں یہ انہوں نے مہیں

"اگر کمہاس خال کے نام کی مشاس سے آپ کے کان بالکل بند میں ہو گئے تو آپ کولڑائی کی آ وازیں مجمى سناني دينا ما ييخ"-

کل بنفشه ملههاس خال کا موضوع بدلنا حامتی تعی \_ " تو ہتا دوں کہاڑائی جاری ہے'۔

" إلى بلاخوف ترويد بنا دي كان صاف كريس بندوتول کی آوازی مانسنانی دی کی"۔

" الكهددول غدارول كاستياناس مونے والا ہے"۔ " نغدارول کا ستیا تو ضرور ناس ہوگا تکر بیر ہیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا"۔میال نے منہ جلاتے ہوئے جواب

"بياتو المحى خبر ، بن بنا دين مول ميال كمت یں غداروں کا ستیا ضرور ناس ہوگا''۔

" تحرہم نے بیاتو تہیں کہا، آج بی ان کا ستیاناس ہوگا۔ کیا معلوم کھواور ہو جائے ، ہم غلط بات بھی جیس

" ہم تو مجدے میں سرر کھ کردعا میں کردے ہیں، غدار لمياميث مو جائين، بيكم عاليه فيش كل مين والهن

" تاكدآب مرمري جاليول كى اوب سے طبهاى خال کے درشن کرسلیں 'مال نے بات کائی۔

"ميان جي جميس مشيابا تنس پندئيس" - وه طعيد يس

"جمنے كب كها ب حضور كو كمشيا باتس بيند بيں-بم الي رصت كي جرأت كرسكة بي؟" "اجها تو مم جارب بين" كل بغشه سيرهيان

" ہم خودر کا بیال لے کرآئے تو بیکم عالیہ تھا ہول ک " ۔ میاں خوش قہم نے برتن اس کی طرف برد مادیے۔ قالین ایک لمرف منا تو سب کی نظریں اس کی طرف الحد لنيل يكل بغشه جحك كرآ داب بجالاني اورخبر دی کہ از انی ابھی تک جاری ہے اور بندوتوں کی آ وازیں آ ربی ہیں۔مغلانی بیم نشست گاہ سے آمی اور کرے میں خیلنے کی محسوں ہوتا تھا اسے کمرے میں اپنی بیٹیوں اور کنیروں کی موجود کی کا حساس تک نہیں وہ کسی گہری سوج میں کم محی عمرہ بیلم اور وقار بیلم نے ایک دوسری کی طرف ديکھااوربستروں ميں چلي ڪئيں ۔ کنيزيں ايک طرف ہث كركونے ميں كمزى مولئيں۔وہ نے تلے قدم افعاتی ايك د بوار تک جانی اور پھر واپس مؤکر دوسری کی طرف چل

"آپ کے خیال میں لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟" جلتے چلتے وہ عمرہ بیم کے قریب آ کردک تی۔

''غداروں کو ذلت اور رسوائی نصیب ہوگ''۔اس

" ہمارے خیال میں اہمی ان کی ذلت اور رسوائی کا وقت میں آیا مرزا کریم بخش کی فوج تعداد میں کم ہے اور اس کے یاس یاغیول جیسے ہتھیار بھی جیس وہ اپنی جال شاری اور وفاشعاری کے جوش میں چڑھ آئے ہیں۔ ہمیں نادر بیک اور سرفراز خال کو ہدایت کرنا جا ہے تھی کہ وہ انبیں ایبا کرنے سے روکیں اور انظار کرنے کا مشورہ

'' کیا ہماری فوج پہا ہو جائے گ؟'' وقار بیکم

"بری فتو حات اکثر جمونی جموتی بسیائیوں کے بعد حاصل ہوا کرنی ہیں اس سے قرمند نہیں ہونا جا ہے' "لوجم بميشهاى جكه بندري كي اعدي وقاربيكم في

اليه جكمي بيشدرے كے لئے تيس كا ال بيكم كى آ واز بهت مدهم مي-

" کو چرکہاں جائیں ہے ہم امال حضور؟" وقار بیکم

" فیش محل میں"۔ مغلانی بیم نے اطمینان سے

ورتبم شیش محل میں واپس جارہے این؟" وواول بیٹیوں نے بیک زبان ماں سے یو چھالیکن و قاربیکم کے اعداز میں خوشی تھی اور عمدہ ہیکم کے سوال میں جیرانی۔ " بان جان مادر! جمیں فیش کل میں والی جانا ہے"۔اس نے ای اظمینان سے جواب دیا۔ جاروں الر کیوں کی تکامیں مغلانی بیلم کے چرے ہے چھسکتی ہوئی آپس میں نکرائٹیں۔

سورج و صلے میاں خوش قہم نے اطلاع دی کراڑا فی

" كون جيتا ميال خوش فهم؟" وقار بيكم تو جيسے اس خير

''انجلی کھوٹیس معلوم''۔میاں خوش قہم نے سوج کم جواب دیا اس کا حوصلہ نہ پڑا کہ بتائے از بک خوش ہے ناچ رہے ہیں۔

''خوشی کے نقارے جو پکھے بتانے والے ہیں وہ ہم جانتے ہیں میہ مرزا کریم بخش کی علطی تھی، ابھی لڑائی ا وقت تبین تھا'۔ مغلائی بیلم نے حواس پر قابور کھنے کا کوشش کرتے ہوئے کہا۔

وقاربيكم في ابنا چيره دونول ماتھوں سے چھياليا۔ ار و بیلم نے آ کے برو کراے سے سے لگایا اور بیار كل بنشه اور كلناركي آكميس بميك كنيس، مغلاني

يكم غاموش بينعي ان كي طرف ديمعتي ربي-"میاں خوش قہم تم وہیں رہواور کان تھلے رکھو"۔

اے یادآ یا کہ میاں ابھی تھم کا منتظر کھڑاہے۔ "اماں حضور! آپ کہتی تھیں جمیں واپس شیش محل بانا ہے"۔ معی وقار بیلم نے سسکیاں کیتے ہوئے یو جہا۔ " جان مادر ہم نے جو کہا تھا تھیک کہا تھا"۔ اس نے آ کے بڑھ کر بنی کوسنے سے لگالیا۔

کنیروں نے آ تکمیں یو نچھ کرایک بار پراس کی الرف ديكها منداني بيم في الماري كمول كرايك بكس كا مكنا اشاياء النارى بندكر كے والي نشست يرآ جيمى-ال مفشدا در النار كوتريب بلاكرايك أيك جزادً الموهى دى .. اليرتبهارا انعام ب،اس آزمانش من تم في حوصلويس

وولول کنیروں نے جمک کر مشکر میدادا کیا اور چور اللرول سے الكونميول كا جائز و كينے لكيں -

"ہم چاہے ہیں اس دوسرے مرے میں تعل ہو جا میں ہتم ضروری سامان تیار کرو۔عمدہ بیکم اور وقار بیکم لیڑے تبدیل کرلیں''۔اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے عظم دیا۔ كنيري سامان سمينخ لكيس اور وقاربيكم اورعمه وبيكم برل سے العین اور بردے کے میلیے جلی گئیں۔ قلعہ سے باہراز بک اور ترک سیائی خوتی سے ناج رے تھے۔ قلعہ کے اندر و بوان عام کے سامنے رفعل و سرده کی محفل ہیا تھی جہاں خواجہ مرزا خان بلند مسند پر

تشریف فرما تھے۔ ان کے پہلو میں بھکاری خان اور والنمي بالنيس امرائ شهر اور فوجي افسر ورجه بدرجه بينه تع کانے اور نامنے والیوں کو اتعام دینے کے لئے خواجہ

مرزا خان نے سب انسروں میں اشر فیاں تعلیم کی محمیں۔ لرانی میں کامیانی کے بعداس کی حاکمیت محکم موکی میں، اس خوشی میں وہ سب کوشر یک کرنا میا ہتا تھا۔ سب ایک دوسرے سے بڑھ کرخوش کا اظہار کر رہے تھے اور بڑھ بده کرناین والیول کوانعام دے رہے تھے۔ تربیت یافتہ رقاصه نے ایک فاری غزل چھیز دی۔ ایک دوشیز و میدان جنگ سے محتم یاب آنے والے اپنے محبوب کوخراج محسین پین کرنی ہے اور اپنی ہے۔"میرے دل کے بعد تم نے ومنول کے جسم میں یارہ یارہ کردیتے ہیں۔ دسمن تو خراج میں ای لاشیں اور مال ومتال دے مجے۔ بتاؤ میں کیا چیں كرون؟ كياتم زنده جسم قبول كركو هيع؟"

خواجہ مرزا خان نے بعکاری خان کی طرف ویکھا جس نے تظرول میں اسے سمجما دیا کہ اب وہ حالم کشور پنجاب ہے اس کئے جذبات وخیالات پر قابور کھنا اس کی مجبوری ہے۔ باق انسروں کی مجبوری ان دونوں کی موجود کی ملی اے محسول کرتے ہوئے اس نے رقامہ کو انعام دیا اور جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا بھکاری خال امراء اور درباری بھی کھڑے ہو گئے رقاصہ کے تقرکتے ياؤل رك كي التاء

" رقص جاری رے کا اسب عمل کرخوشی منا کیں ،ہم جلد عی والیس آ رہے ہیں'۔خواجہ مرزا خال نے کہا اور بمکاری خان کے ہمراہ دیوان خاص کی طرف چل دیا۔ مغلائي بيكم كاالجعي تك كوني سراغ تهيس ملا تما، بيم خوتی کی معل میں بھی اس کے اعصاب پرسوارر ہاتھا۔"جم مجھتے ہیں مغلانی بیم لا مورے باہر میں گی'۔اس نے چلتے چلتے بھکاری خال کی رائے معلوم کرنے کو کہا۔ "لا ہور میں ہے تو کل شام تک اس کا سراغ مل جانا عاہے ، الزائی کی وجہ سے ہم اس طرف وحمیان نددے

سکے '۔ بھکاری خان نے جواب دیا۔

ت اے مجھ ندآیا۔ ''تہارا کماندارکہاں ہے؟'' معمع براورنے قریب آ

حنينت استجعندآ بار

"جى حضورادهر ہے"۔ وہ دیران شیش کل میں روشنی آ دی اورآ وازے معبرا کیا۔

"اس کو بلا کر جلدی چیش کرو" میشع بردار نے تھم

بہر بدار نے اسے سامی کوآ واز دی وہ بھی او کھر رہا تھا،وہ بھا کتا ہوااس کے یاس کیااور مجھوڑتے ہوئے بتایا كدائدر ساليك عمع بردار برآ مدموا ب اور كما تداركوطلب كررياب، الكاسامي مي مبراكيا-

"جم كت بن كما عداركو بلاؤ" وتمع بردار جلايا-دونول بہریدار بیلے دیکھے بغیر دوڑ بڑے وہ چلا رے تھے۔" مجوت ..... مجوت"۔ بیرونی دروازے بر معین بریداران کی حالت و کمد کر بننے کے سیابیوں کے فهقهول اور بموت بموت كاشورس كركما تدارمهي جاك

"كيا بك رب بو؟" الى في آكميس ملة ہوئے کرج کر یو جما۔

" بير كمتے إلى اندر بحوت جراعال كررے إلى ایک سیاس نے آ سندے کہا۔

"ان کی محمول پر پٹیاں ہائدہ کر اور محمیلتے ہو۔ اندر پہنچا کر دروازہ بند کر دو، مبع دیکسیں کے بھوت کم ما تکتے ہیں''۔اس نے یاؤں پر کھڑے ہوتے ہوئے غصر

"حضورا وہ آپ کا ہو چورے ہیں کہتے ہیں انہیر جلد بلا کرلاؤ''۔خوفز دہ پہریدارنے کہا۔ "مجوت ميرا يوجه رب بين؟" اس نے قبتم

لگایا۔" تم نے خواب دیکھا اور نیند میں ہی ہماک آئے"

تم ہے،خالق کا کنات کی ہم جو کہتے ہیں حقیقت ب،ووقع جلاكرآب ودهوندت جررب إلى -" بجوت معيل جلا كر مجمع ذهوند في بكر رب ہیں؟ چلوش ان سے خود ملتا ہوں '۔ وہ مکوار اٹھا کران ے ساتھ جل دیا۔ دروازے کے قریب بینے تو سامنے کا بردار کھڑا تھا۔ سردرات میں کماندار کی پیٹائی بر سینے کے قطرے مودار ہونے لگے۔ پہرہ تبدیلی کے دفت اس نے تحوم پر **کرخالی ابوانوں** اور دالانوں کا جائز ہ لیا تھا، اب

میر مع بردار کہاں ہے آ میا؟ " تم نے پہلے بھی بہال پہرادیا ہے؟" عمع بردار

نے ہو چھا۔ "دنیس بیدہاری پہلی رات ہے"۔ کما ندار نے کمبر كرجواب ديابه

" فنہیں کی نے بتایانہیں فیش محل کے پہرہ کے آ داب کیا ہیں؟''

"أ داب تو حضور كمى في نبيس منائع مرف يهر دييخ كوكها تحا"ر دو كمبرا كيار

" چاؤ جلدی قلعه دار کو لا کر حاضر کرو" ۔ عمع بردار

ردیا۔ \*\* حضور! مجھے تو علم نہیں قلعہ دار کہاں ہوتا ہے''۔ وہ

"وُبُورُ فِي رِ جاوُ اسنے اعلی افسر کو بناؤ حاکم کشور الجاب مغلاني بيكم في قلعدداركوبادفرمايات"-" ما کم کشور پنجاب مغلائی بیکم نے یا دفر مایا ہے؟" ال نے اینے ول میں دہرایا اس کے چمرہ یرے بسینہ لینے لگا۔ مغلاق بیلم کمال سے آسٹی ؟ بیٹم بردار بعوت ال الرحيس؟ اكرمغلاني بيكم ك ياس ايس بموت يريت ان و بر اس كى خريت ميس سابيون في مع كى روشى الله ابن افسر کے شرابور چیرے کودیکھا تو ان کے ول بھی

" تم نے ہارا تھم سمجھانیں یا تعمیل میں ترود ہے؟" مع بردارغصه سے جلایا۔

" كہال يادفر مايا ہے، حضور عاليد حاكم پنجاب نے الدواركوي كماندار في بدحواى جميات موس يوجها-الم ما لم عاليه محتور بخاب اسية عل من تشريف فرما ال اور قلعد دار کو حاضر کرنے کا حکم ویا ہے "-

" صنور س البحى جاتا مول" \_ كما تدار جلدى س مر ااور بیرونی وروازے کی طرف ہما سے لگا۔

بیرونی دروازہ کے پہریداروں نے اسے کما عمارکو اما محتے دیکھا تو وہ بھی دوڑ بڑے۔ اندرولی دروازہ کے ہر بدارسب کو بھا گنا و کھے کران کے چیجے دوڑنے کیے۔ کا ندار چلا چلا کرائیس رک جانے کا علم وے رہا تھا مگروہ ا ہورس کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ ڈیوڑھی برمتعین ا ابول نے ان سب کو چینے جلاتے دوڑتے و یکھا تو تھمرا کراینے کما تدار کو جگانے دوڑے۔ آوازیں ، شوراور کی و ارے كانداركى آكم كل كى۔

"كياحمله كردياسي في؟"وه جلايا-'' حملہ بیں حضور! و محل میں بھوت مسعیں **جلا کر قل**عہ وار کو دُمونڈ تے چررہے ہیں'۔ آنے والوں نے اطلاح

"احیما توتم سب بموتوں کے خوف سے ڈیوٹی سے بماك آئے ہو؟ "اس نے طعیرے چلاكر يو جما-"ان کے ساتھ ملکہ بھی ہے حضور! وہ کہتے ہیں ملکہ نے قلعہ دار کوطلب فرمایا ہے''۔ "مغلانی بیم کے بعد بھوتوں کی ملکہ آسٹی ہے کل من؟"اس في تبتهدلكايا-" حضوروه مغلالي بيكم خود بين" -"مغلانی بیلم خود ہیں، بھوتوں کی فوج کے کرمحل پر

بعند كرايا ب اس في - يكى كهنا جاسي موناتم؟" وه وج نہیں حضور ایک بھوت تفااس کے ہاتھ میں "اورتم سب ایک بموت سے ڈر مے؟ کتنی بهاور

ماؤل كادوده ياعيم في"-" إبراك على آيا تعام عالى جاه! اندر اور بمي معيس

ويوزهى كاكما ندارسوج ميس يزمميا جيش كل ميساتن عمعیں کون جلا رہا ہے؟ مغلائی بیٹم کوشہراورنواح شہر میں و حوالم تے مارے ہیں تو موخود کول آئے گی؟ اور کیے آئے گی؟ اور کھال سے آ ملی ؟ ضرور کوئی کر بر ہے مر مجوت فلعدداركوكيون بلارب إي

"اور كيا كت تح، بوت صاحب؟" ال ن

" میں نے انہیں بتایا کہ مجھے نہیں معلوم قلعہ دار کہاں ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ ڈیوڑھی کے کما عدارے کہو اے بیکم عالیہ کے حضور پیش کرے"۔

"احماتواليس يميم معلوم بي من سال مول؟" وه سوينے لگا۔" تم اپن ڈیوٹی پر جاؤ میں چھ کرتا ہول"۔

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

" محرہم کر جی خواجہ سعید کو بتا جل کیا کہتم ڈیو ٹی سے اس طرح ڈرکر ہماگ آئے تھے تو تہاری چڑیاں از داد ہے گا"۔اس نے ہات کا ث دی۔

محل کے پہریدار آہتہ آہتہ والی چل دیے، ان کا کماندارا پی تھبراہٹ چمپانے کے لئے ان سب کو ڈانٹے لگا۔'' میں تو پیغام پہنچانے کے لئے بھاگ رہاتھا، تم ڈیوٹی سے کوں بھاگ آئے؟ ہزدل کہیں کے میں تم سب کی چڑیاں اٹاردوں گا''۔

وہ سر جعکاتے چلے جارے تھے، کسی کے یاس کوئی جواب نہ تھا۔ کوئی بہمی نہ کہ سکتا تھا کہ آپ کی تھبراہث اور پسیندد کھ کرہم بھی تھبرا مجئے تھے۔

اب کیا کیا جائے؟ کما ندارسوچنے لگا۔اے معلوم نہیں تھا قلعہ دارکون ہے۔ خواجہ مرزا خان کی اٹی فوج کے افسراعل نے اپنے آ دیوں کوقلعہ کے پہرہ کی ڈیوٹی پر لگا دیا تھا۔ اس نے دوسیا ہیوں کوساتھ لیا اور ایمن آ بادگی فوج کے کہ کہ کی طرف جل دیا تحراہے کیا تناہے گا؟ وہ سوچنا جا رہا تھا اگر اس نے ہو چولیا کہ ڈیوڑی کی ڈیوٹی سے کیوں آ مے تو کیا جواب دے گا؟

جب وہ قلعہ تے سامنے کہ کی طرف جارہ تھے تو شاہی مسجد سے اذان کی آ واز بلند ہوئی۔''اللہ اکبر..... اللہ اکبر!'' وہ چلتے چلے رک کئے ،اذان کمل ہونے تک وہ کھڑے دے رہے اور دعا ما مک کے جل پڑے۔

بتائے آیا ہوں''۔اس نے آمد کا مقصد عیان کیا۔ ''مغلانی بیکم کہاں ہے آسٹیں، تہارا دماغ تو نہیں چل میا؟ محیب کے پہریدار نے طفر کیا۔

''زیادہ ہاتوں کا دفت نہیں مغلائی بیکم کہاں سے مسلم مسکس یہ میں کماندار کو بتاؤں گا''۔ وہ اس کے خیصے کم طرف چل پڑے۔

پہریدار نے دوسرے پہریدار کو بتایا دوسرے سے تیسرے کو اس کے کماندار کو بتانے تک آ دھے کی شیر ملے مقام مشہور ہوگیا تھا کہ مغلائی بیکم شیش کل جس موجود ہے اور کماندار اپنے خیمے کے سامے نماز کی تیاری کررہا تھا۔ جب ڈیوڑی کے پہریدار کی آ۔ نماز کی تیاری کر بالا تی بیکم کی جائے اور مغلائی بیکم کی جائے اور کہاں سے آگاہ کیا گیا وہ جلدی ہے اور کہاں سے آگی ؟ یہ ہوجے اور کہاں سے آگی ؟ یہ ہوجے اور سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سواری تیار کرنے اور سے مواری تیار کرنے کا اور سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سواری تیار کرنے کا میں گیا۔

خواجہ مرزا خال نمازے فارخ ہوئے تو اس کے حفاظتی دستہ کے کما عدار نے اطلاع دی کئیپ کا کما عمالہ اور کہتے ہوئے اس کا کما عمالہ اور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مطلانی بیٹیم شیش کل جس قلعہ دار کا فول پر یقین طلب کررہ کا نول پر یقین تو ہما۔
میس آیا۔ "مطلانی بیٹیم شیش کل جس قلعہ دار کوطلب کررہ ہیں۔
ہیں؟"اس نے جیرانی سے ہو جما۔

''جی حضور آئیپ کے کما عدار نے مجی بتایا ہے''۔ ''اے ہمارے حضور چیش کرو''۔خواجہ نے تھم دیا۔ کیپ کما عدار کمرے جی داخل ہوا اور آ واب بجا لاکر دست بستہ کھڑا ہوگیا۔

"ميهم كياس رب إي؟" خواجه نے اطمينان --

" کیپ کما عدار نے ڈیوڑھی کے کما عدار اور محل کے پہریداروں کے حوالے سے جو پچھ سنا تعالنعبیل سے و دیا۔

''تم دولوں جاؤ اورخود دیم کے آئر کھیٹ کل میں کون ہےاور کیا کہتا ہے''۔اس نے تھم دیا۔ وہ دولوں آ داب بجالا کر کمرے سے ہاہر لکل مجھے۔

خواجہ مرزا خان واقعات وممکنات پرخورکرنے لگا۔مفلائی
جیم کہاں ہے اور کیے آھی؟ وہ استے شب وروز کہاں
تنی؟اگروہ قلعہ کے اندر بی تنی تو نادر بیک اور سرفراز خان
بھی اس کے ساتھ بی ہوں کے ان کے اور افسر بھی ایں،
ہو سکتے ہیں مگر وہ تنے کہاں؟ کیا مرزا کریم بخش نے ان
کے تکم پر جملہ کیا تھا؟ وہ اس کی کامیائی کے خواب و کچورتی
تنی ؟ اس کی فکست کا پا چلاتو باہر آسی ؟ مگر مغلائی بیم م
چاہتی کیا ہے؟ چلوسب قابو آسے وہ خوش ہو کیا اور بحدہ
جی اس کی میں۔

سجدے سے سراٹھا کر کما تداروں کی والی کا انتظار کرتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ مغلانی بیکم کی موجودگی کی صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

وولوں کا عداروں نے آ کر بتایا کہ مظافی بیکم اس کی بیٹیاں کنیزیں اور خواجہ سرامل میں موجود ہیں۔ "ہم نے خواجہ سرامیاں خوش ہم سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹیم عالیہ کل لوث لینے پر سخت ناراض ہیں اور کہتی ہیں کہ توری طور پر اشیائے ضرورت اور طازم فراہم کے جا کیں "۔

خواجه مرزا خان مسكرا ديا-"ادر كوكى تهم توخيس ديا السندي"

بیم عالیہ ہے ؟

"میاں خوش فہم کہتے ہیں کہ بیکم صافیہ نے تھم دیا

ہے کہ جفوران سے لیس " ۔ انہوں نے جمجائے ہوئے کہا۔

"فیش محل کے گرد پہرہ خت کر دیا جائے ، ہماری
اجازت کے بغیر کسی کو بیگم سے طاقات اور ہات نہ کرنے
دی جائے ۔ میاں خوش فہم جو پچھ طلب کریں فراہم کیا
جائے ۔ ہم خود بیگم سے ملنا چاہجے ہیں " ۔ خواجہ مرزا خال
نے تھم دیا اور سوچنے لگا کہ بیگم کیا کہ بھتی ہے اور اسے کیا
جواب دینا چاہئے ۔ دونوں کما نداروں کے جانے کے بعد
جواب دینا چاہئے ۔ دونوں کما نداروں کے جانے کے بعد
اس نے خواجہ سعید کو طلب کیا تا کہ بیگم سے طاقات سے
بہلے اس سے مشورہ کر سکے۔

بہلے اس سے مشورہ کر سکے۔

كيب سے اطلاع مجد ميں چي اور مجد سے سارے لا مور میں سیل کی کرمغلانی بیم اے خادموں اور بيليول سميت حيش كل من واليس آسكى إدارانهول نے قلعہ دار کوفوری چیش کرنے کا علم دیا ہے چراس جی بہت سے اضافے ہو مجئے۔ کی نے کہا۔ بیکم عالیہ نے قلعہ دار کوخوب ڈائنا ہے۔ کی نے سا۔خواجہ مرزا خان نے خود حاضر ہو کر معانی ما تی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ بعكاري خان اوراس كے ساتھيوں كوجيل جي ڈال دے كا اور پنجاب اورشهر کے حالات تحیک ہوتے ہی واپس ایمن آ یاد چلا جائے گا۔ مغلالی بیم سے خواجہ مرزا خال کی ملاقات سے پہلے ہی شہر میں مشہور ہو کیا تھا کہ خواجہ مرزا خان نے مغلانی بیم کے علم پر البیس خدام اور ضرورت کی ہر چیز قراہم کر دی ہے۔الل لا ہور قلعہ پرخواجہ مرزا خان ے تبعنداورمغلائی بیم کی کمشدگی برانسردہ تھے۔ان کی والیسی کی خرس کرخوش ہو سے اور ایک دوسرے کومغلانی بیلم کی حکومت کی بحال کی خو خجریاں سانے کھے۔" ہایا خان ولى نے صاف صاف كهدديا كدوه احمد شاه ابدالى كے پاس بيغام بيج رہے ہيں كدوه آئيں اورمظاني بيكم کی حکومت بحال کرا تیں''۔

ی سوسے بھی رہے۔

اگر بیگم کی حکومت بھال نہ کی گئی تو وہ خود قند حار جا کیں گئی او وہ خود قند حار جا کیں گئی او وہ خود قند حار جا کیں گئی او وہ خود قند حار جا کیں گئی ہونے والا والماد مخل ہادشاہ کا وزیر اعظم ہے،خواجہ مرز اخال کو کم ہے کہ وہ اپنی ساس اور منگیتر کی بے عز آنی کی اسے بخت سزاوے کی ساس کی مدد کو آنے والا ہے''۔'' بھوائی واس ای روز سے مال کی مدد کو آنے والا ہے''۔'' بھوائی واس ای روز سے خائب ہے وہ آ دینہ بیک کو لینے تی تو حمیا ہے آ دینہ بیک فائی ہے کہ وہ فائروں کو مزاد ہے کر مما والملک کو خوش کرتا چاہتا ہے''۔ فار الملک کو خوش کرتا چاہتا ہے''۔ فیراروں کو مزاد ہے کر محا والملک کو خوش کرتا چاہتا ہے''۔ فیراروں کو مزاد ہے کہ وہ منال کی بیٹم تلاوت میں معروف شہر کی گلیوں اور ہازاروں میں لوگ کہنے گئے۔

ظہر کی تماز کے بعد مغلائی بیٹم تلاوت میں معروف

§Y ]

محس كه كل بنغشه آ داب بجالا كرمؤ دب كمزي موكلي بيكم نے قرآن بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔''میاں خوش قیم مرض كزار بين كه خواجه مرزا خان اذن باريابي وإي

مفلائی بیم نے قرآن سمری جزدان میں بند کر ك كنير ك حوال كيااور يرده بنا كرنشست كاه ين واقل ہوتے ہوئے کہا۔"میاں کوخبر دو کہ خواجہ مرزا خان کو پیش

وه تكييت فيك لكا كربينه كلى ميال خوش فهم يرده الخا كرخواجه مرزاكے بمراہ اندرآ حميا، وہ خود دروازے كے یاس معرار با خواجه مرزا فال نے ذرا آ مے بور کریکم کو آ داب فرض کیا۔

"تشريف رنمين نواب خواجه مرزا خان!" مغلاتي بيكم نے لمزكيا۔

خواجه مرزا خان نے ارد کرود یکھاا ورکوئی نشست نہ بالركمزاربار

"انواب خواجه مرزا خان کو ہمارے حضور ہفتہ کے روز حاضری دیناتھی، اتی تاخیر کا کیا سبب موا؟" بیلم نے

خواجه مرزا خال ميدان اورا تظام كا آ دى تھا، اے ورباری زندگ اور تفتلوکا تجربیدی تفاروه مغلالی بیلم کے طنز کے تیروں کے کرب سے تڑپ اٹھا۔ بیافاتون قید کی مالت میں جی مالم کوایے فاطب کررہی ہے؟ بیامراس کے لئے اور بھی تکلیف دو تھا۔

"ورامل بيكم صاحبه! حالات نے مجھے ايسا كرنے

''نواب خواجه مرزا خان آپ نے از بک مال کا دودھ پیا ہے دودھ کی اٹنی مجبوریاں ہوئی ہیں۔ ہم سب جانے اور چھتے ہیں۔میرمنو،اس کے والداور دادانے اپنی ماؤں کے دودھ کی مجبور ہوں کی بابندی کی۔ آپ نے اپنی

مال ك دوده كى لاح ركه كى" \_مقلالى بيكم في اس كى بات کا ٹ کرکھا۔ ' میری ماں اور خاوند کے خاندانوں نے **ما** لیس سال تک بورے ہندوستان بر حکومت کی۔ اب مجی جارا بیانعل مندوستان کا وزیرانظم ہے۔تم نے اس کی ماں اور منگیتر کی تو ہین کی ہے۔ ترک بعناوت معاف کر سكتے ہيں، توبين بھي معاف ميس كيا كرتے"\_ بيلم نے

ومحشور و بناب کے حالات تیزی سے روبہ زوال ہیں، ہادشاہ اور وزیراعظم دونوں فکرمند ہیں۔ پنجاب کے مسلمان سلموں کے ہاتھوں تک ہیں، امرائے در ہاراور ہنجاب کی درخواست پر ہم نے حالات بہتر بنانے اور عمادالملک کی حکومت مضبوط بنانے کے لئے مجورا ایسا کیا ہے''۔مرزانے وار کا در دسمہ کر دک رک کر جواب دیا۔ "جوكوني معل اورترك مردار كهين بغاوت كرتاب، خود مخاری اور سر تقی کرتا ہے، مغلیہ سلطنت کی مضبولی اور اسلامیان بندے تحفظ کے لئے بی کرتا ہے۔ بینانے ک ضرورت جميل "بيكم في كهار

" بہتیں انسوں ہے کہ متعلقہ انسروں کی کوتا ہی گے سببآب كے كل كى اشياء عائب مولئيں۔ ہم نے علم ديا ہے کہ آپ کو ہر سہولت اور ہر چیز فراہم کی جائے اور آپ کے مقام اور آ رام کا بوری طرح خیال رکھا جائے"۔خواجہ مرزا خال نے بات چیت میں اپنے کو بے مایہ یا کر

"الحراز بك جارامل ندلوشنة لويدانسوس كى بات ہولی۔ تم نے اور تمہارے ساہوں نے این اجداد ک روایت کی پابندی کی میخوش کی ہات ہے'۔مغلانی بیکم نے ایک اور تیر چھوڑانہ

''ہم نے کل اور آپ کی حفاظتِ کے سخت احكامات ديئے تھے، آپ كل ميں موتس تو كى كوالك مستاخی کی جرأت نه ہوتی''۔

"ہم نے سومیا آپ بر ہماری حکومت کی حفاظت کا بوجه کیا تم ہے جومزید ہوجہ ڈال دیں۔اس کئے ہم کل ے دوسری جکہ محل ہو گئے۔اب بھی ہم آپ بر حزید بوجوبيس بناما بعي-ممايي والدمغفور كي حو يلي مسهمك ہونا جا ہے ہیں جمیں یقین ہے کہ میر منو کے خاندان کے جال شارنواب خواجه مرزا خان کوایک اور جال شاری کا مظاہرہ کرکے خوشی ہوگی''۔

" ہمارے افسر آپ کی خدمت کے گئے ہمہ وقت عاضرر ہیں گے۔ ہم حضور کی میدخواہش موری کرنے کی کوشش کریں گئے'۔خواجہ مرزا خان نے کہا۔اس میں طنز کے مزید تیرسنے کی طاقت میں تھی ای کرب میں وہ بھول کیا کہاے رحمتی کے لئے اجازت بھی لیما جائے۔ بيكم نشست يربيعي ربى خواجه مرزا خان آ داب عرض كرك كرب سے لكل حميا -مياں خوش قبم خواجه مرزا خان کی بے بسی اور ہے سی و مکو کر بہت خوش ہوا۔

خواجه مرزا خان شاعدار جلوس منا كركلاء آسك يي والنس بالنس بندوق بروار، نيزه بردار اور كمور سوار قطارول میں چل رہے تھے۔قلعہ کے مستی دروازہ سے سواسال بعد حالم بنجاب كاجلوس برآ مدموا تعاف خواجه في صابرشاه ك مزارتک جانے کے گئے اس کئے طویل راستہ چنا تھا کہ الل لا ہور اٹی آ جمول سے دیکھ لیس کدان کا حام کون ے اور حکومت کرنے کی بوری صلاحیت رکھتا ہے۔ راہ ملتے لاہوریے جلوس کو ایک نظر دیکھتے اور آھے جل ریتے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی شان وشوکت کو زیادہ اہمیت میں وے رہے۔ قلعہ کا نصف چگر کاٹ کر روشنائی درواز و کے سامنے پہنچے تو شاہی معجد کی طرف سے نمازی مغرب کی نماز اوا کرے باہر آ رے تھے۔ان میں ے کی نے خوتی کا نعرہ لگایا نہ آ کے بڑھ کررکا پ تھام کر باركباد دى۔ خواجه مرزا خان كو لا مور يول كے روي ي

بهت هسدآیا، اس کاول جایا کدوه این توج کولا مورکولوث کر اہل لا ہور کو انکی طرح سزا دینے کا علم دے۔ پھر خیال آیا کهوه میرونی فاتح تمین اندرونی حمله آور تعا-اس ك ايباكرنے سے شاہجهان آباد اور تندهار دو مكدك ہادشاہ ناراض ہوں گے۔رعایا کے دل میں نفرت بڑھ جائے کی سٹائی مجدے عقب میں مزارے سامنے لی کر جلوس رک میا، سوار کھوڑوں سے اثر آئے۔ مجاور جیران تحے انہوں نے آج تک اتنے بوے جلوں کے ساتھ کی کو حاضری دینے میں دیکھا تھا۔سواراہے اینے کھوڑوں کی لكاش تعام ميدان شي دورتك بيل مح اورخواجه مرزا خان این معتد سرداروں کے جمرمت میں پیدل مزار کے احاطہ میں داخل ہو حمیا۔ ان کے پیھیے باوردی خدام نذرانوں كے تاشے افعائے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ سر جھائے سیدھا جاتا ہوا میر صابر شاہ کی قبر پر حاضر ہوا۔ فالتحديد حى اور قبرك ياؤل كى طرف بيندكر وظيف برده لگا۔ عام زائرین حالم اور اس کے جلوس کو دیکھ کر ایک المرف مث من من من من من اور دور كمزے البيس حيرال سے ديكھ رے تھے۔ایک ہار چرفاتحہ پڑھ کرمرزانے ایک سردارکو اشاره كيا تو وه مجاورول من إشرفيان بالنفخ لكا خواجه مرزا فان خودسر جماع قبرے یائتی کھڑے دے۔ اشرفیاں بث چلیں تووہ نکلے یاؤں ہایا خان ولی کے جرے کی طرف چل دیئے۔ سردار اور خدام سر جھکائے بیجھے چلنے لکے۔ حجرے کے دروازے برمعین خادم سے اس نے باباجی ے ماضری کی اجازت کے لئے کہا اور مؤدب کھڑارہا۔ خادم کافی در بعد برآ مدموا اور بتایا که باباتی نے صرف ایک آ دمی کو حاضری کی اجازت دی ہے، بال کولی اندر مہیں جاسکتا۔خواجہ مرزا خان نے اپنے ساتھیوں کو ہیں مکٹرے رہنے کا حکم دیا اور خود خادم کے پیچھے حجرے میں

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

واقل ہو تمیا۔ بایا خان ولی آ جمعیں بند کئے وظیفہ یڑھ

رہے تھے۔خواجہ مرزا خان ان کے سامنے مؤدب کمڑا

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

چپوژ ااور ذاتی دستہ کے ساتھ عالمکیری دروازے سے قلعہ

ين داهل موكميا\_ وه بهت خوش تفا\_ بايا خان دلي كي تا سُداور

حمايت كاليجي مطلب تما كداحمه شاه ابدالي مظاني بيكم كى

مدو کوئیں آئے گا۔ معل در بار کے امراء کی تا ئیدو حمایت اور

بادشاہ سے سند محومت حاصل کرنے کے گئے بھکاری خال

نے پنجاب کے امراء اور جا گیرداروں کو لا ہور می طلب کیا

تھا تا کہ ان سب کی طرف سے بادشاہ کوعرضداشت بیجی

جائے۔دونوں بادشاہوں سے معاملات سمجھ جانے کے بعد

مغلانی بیکم کی حیثیت واقعی ملی سے زیادہ مہیں ہوگ چر

اے تک کر کے شیرنی بننے پر کیوں مجبور کیا جائے۔اس

نے اینے آپ کو سمجایا۔

خواجه مرزا خان نے جمک کران کا دایاں ہاتھ دولوں باتھوں میں تھام کر جو ما۔ بابا خان ولی نے ان کے کندھے بر میلی دی۔ ' فقیری کٹیا میں حاکموں کے شایان شان مند نہیں، چانی پر بین سکتے ہوتو بین جاد"۔ انہوں نے سامنے ک د بوار کے ساتھ مجھی چٹائی کی لمرف اشارہ کیا۔

خواجه مرزا خان النفي قدمول جلتا مواجناني تك حمیا۔'' ونیاوی حاکموں کومندیں عطا کرنے والی بیمند سب سے مقدس اور بلندر ہے۔ آپ کا کرم ہے کہ اس بر بیضنے کی اجازت دی "۔اس نے بیٹے ہوئے کہا۔

"حم الله كا، عطا الله كى ب، رضا الله كى ب، وعل عطا کرتا ہے، وہی چھین لیتا ہے۔اس کے علم کی پابندی كرو،اس كے بندوں كى حفاظت كرو دو تہاري حفاظت كرے كا؟" باباخان ولى نے يتم داآ تعيس اس كى طرف

"اگرآپ رہنمائی نہ فرماتے ، دعا نہ کرتے تو بندہ بحك ميا موتا - بيسب آب كاكرم ب، -خواجه في كها-" بيمت كهوية كلمه كفرب - كرم كرنے والى خداكى ذات ب، فقير صرف دعا كرسكما ب- ايم في جو محم كيا الله كى رضاك لئے كيا۔ ہم دعاكرتے رہے، اس ميں الله ک رضاشال ملی ہم مجھیل سب وہ ہے جس کے ہاتھ من فقير كي جان اور آن ب-'-

" خاکسارے بہت گناہ ہوا کہ اس روز آپ ہے ا جازت ندلی معاتی کے لئے حاضر ہوا ہوں '۔

"معاف كرنے والا وہ ہے جس كے فرشتے اعمال كا حساب ركمت إيل وتغير كوتهار ب اداؤ ب كاعلم ديا حميا تما، وه اس كي تعيل كي دعا كرف لكا مسلم رعايا اور حكومت کے لئے یہ تبدیلی بہتر تھی۔ اس خاتون نے فساد پھیلایا

رعابا كومفسدول كےرحم وكرم ير چھوڑ ديا۔ حكومت اور رعابا كاما لك اس كى جكه كى اوركولے آيا"۔

''ای فاکسار کی درخواست ہے کہ حضور مسلم حکومت اور رعایا کی خدمت کے کام میں کامیانی کے لئے دعا اوررہنمانی فرماویں''۔

" رہنما کی وہ کرتا ہے جورا ہیں متعین کرتا ہے۔ فقیر صرف دعا کرسکتا ہے اور مناسب کھڑی میں دعا کرے گا۔ آپ جائیں اپنا اور فقیر کا وقت ضائع نہ کریں۔ وقت تہارے یاس امانت ہےاہے معاملات مملکت کی اصلاح من خرج كرين " \_ باباخان ولى في كها اورآ معيس بندكر

خواجه مرزا خان چٹائی سے اٹھا اور دونوں ہاتھوں ے بابا خان ولی کے یاؤں چھوتے ہوئے کہا۔ ومبہت حقیرساندراند پش کرنے کی اجازت جا ہنا ہول'۔

"ونیا اوراس کی دولت الل دنیا کے لئے ہیں، فقیر کی دولت نظر ہے ہم اس دولت میں دنیا کی ملاوث میں کیا کرتے''۔ باباخان ولی نے کہا۔

" فاكساركا بركز مطلب بيبيل درخواست ے ك ب نذرانہ این ہاتھ سے حاجت مندول میں تعلیم فرماوین"۔

"ايناته عجو كه بال چال يراكدونهم فالق کی رضاکے یابند ہیں'۔

خواجه مرزا خان المفے اور جمرہ سے باہر تکل مکئے۔ خدام ے نذرانے کے تاشے کئے اور چنانی پر رکھ کرایک بار پھر بابا خان ولی کے ہاتھوں کو بوسد دیا اور النے یا وَال دروازے کی طرف چل دیئے۔

''رک جاؤ اور مرشد کی بتائی ایک حکایت سنو۔اس ولیں میں جہاں برف ہونی ہے۔ایک سانب سردی سے مرر ہا تھا۔ ایک درویش نے دیکھا تو افعا کر چنے کے یتے ر کولیا کہ جم اور چنے کی کری سے مرنے سے فاع جائے۔

سانب کو ہوش آیا تو درولیش کو ڈس لیا۔ مرشد نے حکایت بیان کر کے حکم دیا۔ سانپ کو بھی جسم کے قریب مندر کھو۔ جم انسان کا بھی ہے اور حکومت کا بھی ہوتا ہے۔ مرشد نے رہیمی علم دیا تھا۔ کمی کو بھی اتنا تک نہ کرو کہ وہ شیرنی بنے پر مجبور ہو جائے مسمحد سكونو فائدہ ہوگا۔ تغيرنے جوكہنا تما كبددياءاب جاؤانا كام كرو "-يابا خان ولى في اسكى طرف و یکھتے ہوئے کہا۔

"حضور کا کرم که رہنمائی فر مائی، بندہ هنگرگزار ہے ادر بوری مرح عمل کرے گا"۔ '' جائیں اور جومناسب مجھیں کریں ، فقیرنے اپنا فرض ادا کردیا"۔

خواجه مرزا خان ای طرح چال موا حجرے سے باہر عل حمیا۔ وروازے پر کھڑے سرداروں اور خدام کوساتھ لے کرایک بار پھر سید صابر شاہ کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ برعی اور حزار کے احاطمے یا ہمال آئے۔

رات کا اعد ميرا کافي كرا موجكا تها، جوس بادشاني مجد کے باس ہے کزراتو خواجہ مرزا خان کووہ رات یا دآئی جب بابا خان ولی نے اسے کشور پنجاب کی حاکمیت کی خ خری دی می اور بعکاری خان کی بجائے مغلانی بیلم کا ساتھ دینے کی ہدایت کی میں۔وہ بابا خان ولی کی ہدایت اور مشورہ کے فوائد مستننے لگا۔مشیروں اور بھکاری خان نے مثورہ دیا تھا کہ مغلائی بیکم کوئیش کل میں رکھا جائے اور اخت مرانی کی جائے۔ ای مقورہ کی وجہ سے اس نے مغلانی بیلم کواس کی والدہ کی حویلی میں معمل کرنے سے الفاق نبیں کیا تھا مگر ہا جی کی ہدایت کے بعداس نے بیکم کو اں کی ماں کی حویل پنجانے کا فیصلہ کرلیا۔"جسم انسان کا ہی ہوتا ہے اور حکومت کا بھی اور سانب کو بھی جسم کے قريب سيس ركمنا مائي "- باباخان ولي كالفاظ اس ك ذائن من كويج رب تق مستى درواز كى طرف جانے ک بجائے وہ استخصب کی طرف مرحمیا۔سرداروں کووجیں

آدینہ بیک والان میں ایے مہل رہا تھا میے عجرے میں بندج یا کمر کی اوم ری ہے گئی سے إدهم أدهم کمومتی رہتی ہے۔ وہ بار بارا بی دار می ش الکیال مجیر رہا تھا۔ لا ہور برخواجہ مرزا خان کے تبعنہ کا اے علم ہو چکا تمالیکن بعوانی داس نے جو حالات زبانی بیان کے وہ اس کے گئے پریشان کن تھے۔جس شبخواجہ مرزا خال نے قلعه ير تبضه كيااس سے اللي مج بمواني واس كوث لكميت چلا کمیا تھا۔ تین جا رروز بعدوالی آ کراس نے حالات کا جائزه ليا اورنى مدايات لين بذات خود جالندهر الي حميا-آ دینہ بیک نے اینے جریل صدیق خال کومشورہ کے کئے بلایا تھا اور بموانی واس کی ربورٹ کی روشن میں مستعبل کے فاکہ برغور کررہا تھا۔ فادم نے اطلاع دی کہ مدیق خان حاضر ہیں تو وہ" پیش کریں" کہ کر ایل نشست پر بینه ممیار معل و بی جرنیلوں جیسالیاس زیب تن کے صدیق خال کرے میں داخل ہوا اور روایتی اعماز يس سلام كرع هم كالمتقر كمزاربا-

ووجم بعواني داس كوجلدواليس لا مور بعيجنا ما يت إي سلین اس سے بہلے آپ سے مطور و ضروری مصنے ہیں۔ بید

"جى حضورا معلوم ب" -صديق خان في جواب

" بجوانی داس کی اطلاع ہے کہ خواجہ مرزا خان نے با قاعدہ وربار عام منعقد كركے اسے بنجاب كا صوبيدار ہونے کا اعلان کیا ہے۔اس کے سر پر ہیروں سے مرمع قبا تمنى اورجهم يركباس فاخرو- وربار مين موجود سب معل از بک اور ترک فوجی اضرول امرائے دربار نے اس مبار كمبادوى اوراين اطاعت كااعلان كيا- بعكارى خان كى مددمشوره اورتعاون سے انہول نے حکومت پر قبعنہ کیا ہے۔ اب وہ پنجاب کے امراء اور جا کیرداروں کوجمع کر کے ان کی طرف سے بادشاہ کومشتر کہ عرضداشت بمجوارے ہیں کہ مغلائی بیلم کے منتشر کردہ لکم کی بحالی اور سکموں کی سرکونی کے لئے خواجہ مرزا خان کو پنجاب کی حکومت کی سند جاری فرمانی جائے'۔ آ دیند بیک نے اپنے جرٹیل کو ہتایا۔ "عمادالملك كي موجودكي شي بادشاه ايها سيس

كرے كا" مدائق خال في رائے دى۔ ''معل دربار کے بیشتر امراء بھکاری خان کے حامی اور مغلال بلیم کے خالف ہیں۔ اگر پنجاب کے سب جا کیردار اور امراه مشتر که عرضداشت سبیع میں تو عادالملک کے گئے این ساس کی حمایت میں سب کی مخالفت ممکن تبیس ہو گی۔مغلائی بیکم خاتون ہے اور بیاس كابب كرور كاوب-"-

"جمله مغل اورترک امراه اور جا گیردارخواجه مرزا خال کی تیادت مان لیس بیران کی فطرت سے مطابقت میں رکھتا''۔ مدیق خان نے کھا۔

'' بھکاری خان کے بعد اشور علی خان نے بھی خواجہ مرزا خان کی اطاعت اور حمایت کا اعلان کر دیا ہے جو معل اورترك سردارخواجه مرزاخان سے منصب ومرتبه میں متاز تھے۔ جیسے بعالا بحش خان، فرمان بیک خان، ابراہیم کل خان اور اسامیل خال انہوں نے بھی وفاداری کا اعلان کر م اور نے تقررنا ہے مامل کئے ہیں۔خواجہ مرزا خان محل سرداروں میں''خان'' کے خطاب باندر ہے ہیں۔اس کا مطلب ہے ترک اجارہ داری کے مسئلہ بروہ سب ایک ہیں'۔

"" پ بجا فرماتے ہیں مکر زیادہ دیر تک وہ خواجہ مرزاکے وفا دارنہیں رو سکتے ، بیان کےخون میں نہیں''۔ '' بید درست ہے مگر فی الحال وہ متحد ہیں اور اس اتحاد سے خواجہ مرزا خان کے لئے حصول سند آسان ہو جائے کی جو ہمارے نقطہ نظر سے اچھا مہیں ہوگا۔ وہ ہوشیارٹو جوان ہے، اس کے بعالی اور قبیلہ کے براروں سواراس کے ساتھ ہیں۔ اگر چھے دفت ل کیا تو وہ اس قائم كرنے ميں كامياب موجائے كا"-

"احدثاه درانی اس تبدیل برخاموش رے گا؟" "اطلاع بيے كدان كے نمائندہ بابا خان ولى في خواجه مرزاخان كوهمل تائيد وحمايت كاليقين دلايا سياور بتايا ہے کہ ابدالی کی ولی خوامش ہے کہ کوئی ایسا صوبیدار موجو مسلمانوں کو تحفظ اور امن دے سکے اور حکومت جلا سکے۔ مابا خان ولى مغلالى بيكم سے خوش بيس اور خواجه مرزا خان كى مل کرجمایت کرد ہے ہیں اس سے میرجمی مجمعنا جائے کہ ہایا خان ولی احمد شاہ ابدالی سے خواجہ مرزا خان کے لیئے سند حكومت ندجى حامل كرسلين توجى البين مغلاني بيكم كي حمایت میں کوئی اقدام کرنے سے بازر کھیس کے"۔ "اكر صورت حال الى بي تو جر حارب كئے

والتي قابل غورب ' مديق خال في سرصليم كرديا-

"ہم جاہے ہیں کہ مرزا کریم بخش کے منتشر

ایوں کوزیادہ سے زیادہ تعداد میں ای فوج میں مجرفی کرلیا جائے۔ جومقامی فوجی مغلوں اور ترکوں کے خلاف لاتا ہے وہ ول سے الیس پیند میں کرتا۔ ہمیں ایسے ا بنول کی ضرورت ہے، تم ان کو بحرلی کرو اور ان کی حوصلها فزانی کرد''۔

الله يحم ك آج ي الليل شروع مو جائ

دوسکے جتمہ وارول سے رابطہ کرو اور ان کی مدد کرو تا كەدەز يادە سے زيادە فتنە كېيلا مين "-"بهت بهتر حضور!"

" ہم بھوائی واس کوکل منع والیس بھیجنا ما ہے ہیں، راستہ کے جتھدداروں کے نام مراسلے تیار کروا دیں کدوہ المارية آدى إن اوران كے ساتھ جانے كے كئے وستہ

یں"۔ "آپ کے ارشاد کی قبیل ہوگی"۔

"اب آپ جاسكتے جيں، مغترتك بم ان اموري مل كيار ين جاناواين ك"-

صدیق خان آ داب بجالایا اور تمرے سے ہاہر لکل كيا-آ دينه بيك في دربان كوطلب كيا اور بعوالي داس كو بین کرنے کا علم دیا۔ چھونے قد کا بھوانی داس فرشی سلام كے لئے جمكا تو لمبا دربان فورے و يمنے لكار ملام سے فارغ موكروه باتحد بانده كرآ وينه بيك كے سامنے كورار ہا۔ " تم كل سيح يهال سے روانہ مو جاؤ مے ، صديق مان تمام انظامات كروے كاروس بزار اشرفى بم نے تہارے نام دینے کا علم دے دیا ہے۔ لا ہور کے دربار اور مغلال بیلم کے بارے میں جملہ معلومات جمیں ا العدى سے منى جاملى - جميس اميد ہے كرتم ماسى كى لمرح آئندہ مجی روپیہ وقت اور توانا ئیاں بہتر طور پر استعال کرو ہے۔ ہم میجی جانچ ہیں کہ محل اور ترک سردار زیادہ دیم تک متحد ندر ہیں اس کے لئے مرید رقم

فراہم کی جاسکتی ہے۔مغلالی بیٹم کے ال عزیز وا **قا**رب ے رابلہ قائم رمیں جواب بی اس سے ہدروی رکھتے ہیں۔ان سے اس کے ارادوں کاعلم ہوتار ہے گا''۔ آ دینہ بيكم في وارهى من الكليال يكيرت موسع كها-بموانی واس وایان ہاتھ سینے پر رکھ کر رکوع ک حالت بين جلا كيا-

"مم خواجه عبدالله خان كو جائة موان سيتمهارا كول رابله ٢٠٠٠ ويندبيك في ميار

"اس سے زیادہ جیس جانا کہ وہ مغلائی بیکم کے مامول ہیں"۔ بھوائی داس نے بتایا۔

"وہ بہت ہوشیاراور مجھدارآ دی ہےاس سے تعلق قائم کریں اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رخیس۔ وہ ہرگزیہند حمیں کرے گا کہ پنجاب کی حکومت ان کے خاندان سے ہا ہر جائے اس خاندان نے شمیں پیٹیٹیس سال پنجاب بر حکومت کی ہے وہ ضرور کوئی کوشش کرے گا ایسا ہوتو فورا ہمیں اطلاع دیں''۔

بموانى داس ايك بار بحردايان باته سين يرركه ركوع من جلاكيا-

'' کیا یہ درست ہے کہ بابا خان ولی کے ہندو جو کیول سے جی تعلقات ہیں؟"آ دیند بیک نے ہو جمار " جي حضور! بالكل درست ہے"۔

"كياتم كسي د نيادارجوكي كوتلاش كريكتي مو؟" "موری کوشش کروں گا حضور!"

"ان کے کسی قابل اعماد جوگی کا اعماد بہت کام آ سکتا ہے۔ ہم جانعے ہیں ان کے لئے نذرانہ جیجیں اس ے پہلے ہم جانتا جا ہیں کے کدوہ قبول فر مالیں گئے'۔ "بنده آب كى المرف سے أيك بار نذرانه فيش كر

چکاہے جوانہوں نے قبول فرمالیا تھا"۔ مهم بين كرخوش بين بم ايك بزارا شركى كااضاف کروارے ہیں، بیدہاری طرف سے پیش کردیں اور دعا

بھوائی داس نے ایک بار پھر ممل رکوع وہرادیا۔ "ابتم جاتيج ہوايے معاملات نيٹاليں اوركل صبح روانہ ہوجا کیں''۔ آ دینہ بیک نے نشست سے اٹھتے

بیوانی داس نے فرشی سلام کیا اور الٹے یاؤں چلنا ہوا کمرے سے باہرنکل کیا۔

بایا خان ولی سے ملا قات کے دوسرے بی روز خواجہ مرزاخان نے مغلانی بیکم کواس کی والدہ وردانہ بیکم کی حویلی میں منتقل کر دیا۔ زوال یذیر دور میں بیکم بورہ آ باد ہوا تو نواب عبدالعمدخال كياسل كے امرائے لا ہورنے وہال باغ لکوائے ، محل بنوائے تو بیلم بورہ اہم آبادی بن می۔ قلعه نماحویلیاں تغییر کروا کر ساری آبادی کو حصار بیشد کر دیا تھا۔ اس کئے بیلم بورہ بہت محفوظ آبادی مجھی جاتی تھی۔ مغلانی بیکم کو د ہاں منتقل کر کے خواجہ مرزا خان نے اس کی محمرانی کے لئے نوج متعین کر دی اور حو ملی کے کرد پہریداری کے لئے خواجہ سعید کے لشکر کے خصوصی دیتے متعین کروئے۔مغلانی بیلم کے گھریلو ملاز مین کے علاوہ سی کوحویل کے اندرآنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مغلانی بیکم کی سلطنت کی حدود حو ملی کی دیواروں تک محدود ہوگئیں۔ان کی رعایا میں گھریلو ملازم ہی رہ گئے تھے۔اکثر ملازمین یابندیوں کے خوف اور کھے خواجہ مرزا خان کی خوشنودی کی خاطر بیم کا ساتھ چھوڑ سکئے تنے ۔ طہماس خال خواجہ قامنی کی فوج کے ساتھ سکھوں کے خلاف لڑنے چلا ممیا تھا۔اب پنجاب کا حاکم خواجہ مرزا خان تھا اوراس کے خواب حاکم کی خوشنودگی سے بورے ہو سکتے تھے۔مغلانی بیم نے اس قید میں بھی حاکماندانداز برقرار رکھے۔اس کے ملازموں کی تعداد سینکڑوں تک پیٹی ہوئی تھی۔ پنجاب کے امراءاور جا کیرواروں کی عرضداشت اور مغل ور بار کے

امراہ کی کوششوں ہے مغل باوشاہ نے خواجہ مرزا خان کے نام پخاب کی سند حکومت جاری کر دی اور عماد الملک این ساس کی میجدد دند کرسکا۔مغلانی بیٹم نے فقد هارے جو تعلق قائم كرركها تفامغل بإدشاه كواس كارنج تفااس كي خواہش اور کوشش تھی کہ پنجاب برایک بار پھرشا ہجہان آ باد کی حاکمیت قائم ہو جائے ۔خواجہ مرزا خال کے لئے سند ے یہ خواہش بوری ہو منی اور پنجاب ایک بار پھر معل سلطنت کے ماتحت آ حمیا۔

سند حکومت حاصل کرنے کے بعد خواجہ مرزا خان نے سکھوں کے خلاف مہم شروع کی اور بردی کامیابیاں حاصل کیں۔ اس نے ٹابت کر دیا کہ خواجہ برادران سکھوں کی شورش د بانے اور پنجاب میں اس بحال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بابا خان دلی نے اسے یقین د ہائی کرائی تھی کہ اگروہ مسلم رعایا اور پنجاب کے تحفظ علی كامياب يو كئے تو ابدالى وخاب ك معاملات شي اول مدا ظلت مبیں کرے گا۔اس کے باوجوداے مطلانی میلم کی طرف ہے ہمدوفت خدشہ لگار ہتا تھا وہ اس کی جرائت اور ملاحیتوں ہے آگاہ تھا اور کوئی خطرہ مول لینے کے لئے تارنبيس تقارات معلوم تھا كەمغلانى بيكم خاموش كبيل بیٹے کی محرکرے کی کیا، اے اس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ دردان بیلم کی حویلی میں قید کرنے کے بعد خواجہ نے مغلانی بیم کے ذاتی ملاز مین کوخر بدنے کی کوشش کی تا کدان کے ذریعے حو ملی کے حالات معلوم ہوتے رہیں مرکوئی کامیانی نہ ہوئی۔ بھکاری خان نے مشورہ دیا کہ طہاس خان کواس کام پرنگایا جائے۔

خواجہ مرزا خان نے طہماس خان کوخواجہ قاضی کی فوج سے واپس بلالیا۔اس کی صلاحیتوں کی تعریف کی اور ترتی کے خواب دکھا کر مغلائی بیٹم کی جاسوی کا فریقے۔

(جاری ہے)

الستال ليكطال لكي

اس نے بھنکارتی ہوئی آ واز میں کہا۔ "میں تا کن ہوں تا کن زہر ملی نا كن ،سادهو، يجارى ، جوكى سب مجھ سے في كرد ہے ہيں"۔اس كى آ تھموں کی سرخی اور گہری ہوئی جھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا

المسلق 🔄 🖒 ------ 2314-4652230, 0303-9801291 ----- محمد الفنل رحماني



وو سے تم؟ "میں نے جیران موکر ہو جھا۔ رجو "انان، رکتے! میں تہارے ساتھ جانے کے لئے آئی ہوں''۔

" لیکن میراتو کوئی **نعکان**نہیں"۔

" مجمع اس کی کوئی ضرورت تبین بس مجمع صرف تمہاری ضرورت ہے '۔

" د مکورجو! شی حمهیں ایک مشورہ دیتا ہول" ۔ میں نے اے سمجاتے ہوئے کہا۔" تم ابھی یہاں ہے والی چلی جاؤ، میں تو ابھی اپنی حفاظت بھی نہیں کرسکتا مہیں کیا ر کوں گا، ویسے مہیں پیخیال کیے آیا؟''

"ركتے! سمج بات كروں؟" اس نے كہا۔" وكي رکھے میں ایک غریب ہاپ کی بٹی ہوں جو تیرے چو بھا ماہے پہلوان کا ملازم ہے"۔

البياو تحصے بينة ہے ۔ "مِين دْرِي بِرِاكْثِرْ آتَى جِالْيَ رَبِينَ تَكُنَّ أَرِجُونَ کہا۔" مجمعے تیری جوائی مسن اور بے پناہ طاقت نے تیرا د يواند بنا ديا تعاليكن ميل جمتي محى كه تيرا اورميرا كوني جوز میں ہے۔ تو چوہدر یوں کا بیٹا اور میں تھمری بشیرے کی مین کی بنی۔ میں ہیشہ موقع کی تاک میں رہتی تھی کین اپنی حثیت د کم کرتم ہے بات کرنے کی جراکت میں برالی می لین آج جب میں نے تیرے ساتھ پی آنے والے حالات دیکھے تو مجھی کہ اب ٹو میرے جیسا ہو کمیا ہے ویسے بھی سکھ وسدیاں داتے ہر کوئی ساتھی ہندا اے

د کھیاں داساتھ دیئے تے مزہ نیرا وُندااے'۔ ''میں تم جیسا کیے ہو گیا؟'' میں نے کہا۔''میرا باب، پھو بھا، پھیموتوسب مجھے جھوڑ سکئے مجھے تواب زمین مجھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سیکن تمہارا تو سب مچھ

'' نہیں رکتے! اب میرا بھی کوئی نہیں ہے''۔ رجو نے جذباتی کیج میں کہا۔" میں صرف تیرے کئے سب کو

چھوڑ کر آ گئی ہوں اب مجھے بھی کوئی قبول ہیں کرے کیونکہ نو جوان بئی جب ایک د فعہ کھرے نکل آئے تو کا اے کوئی بھی مللے لگانے کو تیار تہیں ہوتا، سوائے موت

''اور اگر میں حمہیں ساتھ لے جانے سے اٹکار ک دوں تو؟ "میں نے اے آ زمانے کے کئے ہو جھا۔

''تو اس کا بالکل آسان حل ہے''۔ یہ کمہ کر ال نے ایک لمبا جاتو کٹمری سے باہر نکالا اور کہنے لگی۔"اس پیٹ میں محمونیا کوئی مشکل میں ..... کو انکار کر کے دیکھ ابھی تیرے سامنے رجو تڑتی ہوئی جان دے دے کی اور ر کھے! میجی یادر کھ کہ میں کمان سے چمٹا ہوا تیر ہول مجینس کے مقنوں سے لکلا ہوا دودھ، اب میری واپسی کی کوئی صورت میں ہے۔اب جمعے صرف تو پناہ وے سک ے یا پھر قبرے گھٹا ٹوپ اند میرے''۔

نذيرا حقيقت بيحى كدرجوكا ابك ايك لفظ حاني منی تھا اور بہتو میں جات تھا کہ کھرے بھا کی ہوتی لڑ کی گ کوئی جائے پناہ میں ہوئی، وہ باپ اور بھائیوں کی غیرت کی جمینٹ جڑھ جاتی ہے۔رجونے بھے ایک اور آ زمائن مِ**ن وَالَ لِيَا تَعَارِ رَاتِ كَا اندَ مِيراً كَبِرا** مُوكِيا لِيكِن أَم طِلتِي رہے تھے، میں کوشش کے ہاوجود کوئی فیصلہ میں کریا ہ

"ركتے! مجھے بيتہ ہے أو نے منع سے مجھ كھايا مہیں ہے'۔رجونے چلتے جلتے کہا۔

'' لے، اس کتفری میں جاول اور آگسی کی بنی ہو پنیاں ہیں ان میں سے ایک دو کھا لے اور دو جوڑ میرے کیڑے ہیں اور میں رویے جی "-

رجو کے باد دلانے سے میری بھوک چک ا ورند تو مجھے بھوک، پیاس کا احساس تک مبیں رہا تھا، پیر نے ایک بنی کھائی کیکن وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ج نہیں تھی۔ بھر دوسری بھر تیسری حتیٰ کہ میں ساری بنیال

کما کیا۔ رجو کودڑی میں تعلیمی ، آختی جوائی ، کھلٹا رنگ، نین نقشہ بھی ول کو ہما تا تھالیکن غربت نے اس کی جوالی كوكهنا وما تعار جب يبيد من غذا كى تو ميرى شيطانى وی آ سندآ سند محد برغالب آنے کی۔ محصالیا محسوس اداجير جوتية بوئ محراش ايك سابيددار دفت مويا ہوتے میں مسین خواب۔

" نميك برجوا اكرتم مرف مرب لئے كمران اں باب سب محمور آئی موتو جہاں تک محصے مكن موا یں تیرا خیال رکھوں گا"۔ جی نے اے سل وینے کے لے کہا۔" لیکن میں حمہیں سزیا فی تہیں دکھاؤں گا کیونکہ براایا متعمل کوئی تبیس ہے۔ حمہیں اگر کوئی پریشائی آئی اس کی ذمہ دارتم خود ہوگی۔ ہاں جہاں تک مجھ سے مملن اوايس تيرے ساتھ ہول"۔

"فیک بر کتے! تیرے ساتھ ہوتے ہوئے میں ہر یر بیانی برقابو یالوں کی "رجونے خوش ہو کر کہا۔ ار تیرے لئے میری جان بھی چکی گئی تو میں جان دے

میں نے رجو کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے جسم میں ایک کن ی کلیل کی۔ رات کا وقت، ایک جوان لڑ کی کا ساته مجھے وقعی طور برگز را ہوا تیامت خیز حادثہ کویا بھول کیا۔ نذریا تو یقین کرنا رجومیرے کئے درد کی دوا بن ئے۔ ہم تیزی سے چلتے جارے تھے۔ ہماری کوئی منزل ابس سی رات کے اند جرے میں رائے کا بھی کوئی علم لیں تھا۔ جب بھی مارے رائے میں کوئی صل کا تھیت آ بانا تو ہم راستہ کاٹ دیتے اور پھر آ کے بڑھ جائے۔ آ دمی رات کے قریب رجو تھک کی لیکن مجھے تھکاوٹ کا کوئی احساس نہیں تھا۔میراجم کسرت کی وجہ سے لوہے کا ان چکا تھا، میں بے پناہ طاقت کا مالک تھا۔ میں نے ہاتھ بر حایا اور رجو کو کمرے مکڑ کرائے کندھے ہم بھا لیا اور سے وہ کوئی جھوتی می کڑیا ہو۔اب میری رفقار پہلے سے

جی تیز ہوئی۔ پہلے رجو کی وجہ سے میں آ ہستہ جل رہا تھا كيونكه وه چلنے ميں ميراساتھ جيس دے رہي تھی۔ چلتے چلتے مجمع اس وقت ركنا يزاجب رائع من ايك بزى نهرآ تى، ميں نے رجو كوكند مع سے اتارا اور سوينے لگا ك اب کیا کیا جائے۔ بل کا کوئی پیڈئیس تھا کہ وہ کس طرف ہے اور کتنی دور ہے"۔

" و کچور کتے ! اب و آ رام کر لے"۔ رجونے مجھے مصورہ دیا۔"جم گاؤں سے کائی دورآ سے ہیں،اب آگر کسی نے ہارا پیجا بھی کیا تو ہم تک بیس بھی سکتا"۔

" تحبک برجوا إدهرآ جا" - میں نے اے بازو ے پڑتے ہوئے کہا اور پڑوی سے زرا مث کر ایک ہموار کھیت میں جس بر کسی نے سہا کہ چلایا ہوا تھا، آ مے۔ رجونے اپنی جاور سرے اتاری اور زمین پر بچھا دی، ہم لیك محے میں نے رجو سے كماتم بے الر بوكرسو جا۔ میرا سونا خطرے سے خالی مہیں تھا کیونکہ میں ہمیشہ حمرى نيندسوتا تفااور بيدوسرا موقعه تفاكه بش رات كابقيه حصه کمناه کی واد یوں بیس بمکلیا گھرا۔

پُو پھٹی تو ہم پڑوی برآ مجئے اور اندازے سے ایک طرف جلنے لگے۔اہمی ہم تھوڑی دور ہی سمئے تھے کہ جمیں بل نظرة حميار بل زياده دورميس تعا، وبال تك وينجة وينجة ميح كا اجالا موكيا\_ون تكلفي من بستموزي على دير بالأسمى جب ہم مل پار کرنے کھے تو دوآ دی پیدل اور ایک مورت محور ی برسوار ممیں بل کے درمیان کے۔ بیس نے ویکھا عورت رجو کو بہت غور سے و کمچه رہی تھی حالا تکه رجو نے منه جاور من جميار كما تما-

"رجواتم كهال جاربى مو؟" يكدم اس عورت في آ واز لگانی۔" اور بہتمہارے ساتھ کون ہے؟" میں چو کنا ہو کیا۔

"ر کھے! بیمری کی ہادراس کے ساتھ میرا چا مجی ہے اور دوسرا آ دی ہے ہیں کون ہے ۔ رجو نے

اجا تک محوری نے ناخن کیا اور بھائتی ہوئی ز

زور سے محوری کی و کھیوں میں ماریں محوری ہوا

بر کر بڑی۔ جب محوری ناخن کتی ہے تو آ کے کی طر

کرتی ہے۔رجو چونکہ آئے جیٹی ہوئی تھی وہ دور جا کری

أے معمولی چونیں آئیں کیکن جب میں کرا تو **تھوڑ** 

قلابازی کھاتی ہوئی میرے او بر کری جس کی وجہ

میری بینڈی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں بازی ہار چکا تھا۔

ہے کہا۔''میرامشور ہے کہ تو اب بھی دائیں چلی جا۔

ابتہاری حفاظت کرنے کے قابل جیس رہا''۔

جا"۔ میں نے درو میں ڈونی آ واز میں کہا۔

"رجوا اب مي بيكار موكيا مول"\_ ميل في

رجو کی آ تھموں میں آنسوآ گئے، وہ زار و قطار

"رجو! ميري بات مجه جا اور جلدي كر، واليس م

ابھی ہم ہے باتیں کر ہی رے سے کہ بانگا

محرسوار تیزی سے ہماری طرف برستے چلے آ رہے

اور پھرد مکھتے ہی و مکھتے انہوں نے ہمیں کھیرے میں

لیا۔ ان کے یاس ہر چمیاں اور کلہا زیال تھیں، میں

الهيس پيچان ليا۔ ان ميں ايک رجو کا والد بشيرا تھا

دوس سے گاؤں کے لوگ تھے۔ بشیرا کھوڑی سے اتر ا

اس سے پیشتر کہ دوسرے لوگ اسے پکڑتے یا سمجما

اس نے برچمی کا لمبا کھل رجو کے پیٹ میں اتار دیا۔ م

نے ایک دلدوز میں ماری اور پھرز مین بر کر کر رو بے کی

ذرا در بعد شندی موتی۔ دوسرے لوگ خاموش کمٹر

"و مِلْمُو بِمَا يُوا مَن يركونَى أن في تبين أت

میری لڑکی تھی میں نے جو مناسب سمجما اس کے ساتھ

وحشت زدہ نظروں ہے اس منظر کود کھیرے تھے۔

ر بی می میر کمنے لی۔ " بہیں رکتے! میں والی میں جاقا

کی ، تیرے ساتھ ہی مروں کی اور تیرے ساتھ ہی جو

ہاتیں کرنے تی۔

آ ستدلیکن جلدی سے کہا۔

"رجواتم كمبراؤمت بيدهارا كيح بمي نبيل بكارتكيل ہے۔ تو اس طرف کو بھاک"۔

میں نے اے اشارے سے راستہ بتاتے ہوئے کہا۔رجو ہماک تکل۔

"بية تيرك بمائي كي عزت خاك مين ملاكراس الا کے کے ساتھ اُدھل کئی ہے''۔ رجو کی چی نے لکار کر اینے خاوندے کہا۔''بھاگ اور پکڑ لے اس بے غیرت کو اورای کی بوٹیاں کر دے'۔ وہ محوزی سے از کرشور محا

اس سے میستر کداس کا چیااس کے میچیے ہما گا میں نے اس کے قریب ہو کر ایک زوردار ڈنڈ لگایا وہ قلابازیال کھاتا ہوا بل سے لڑھک کر قریبی کھیت میں جا كرا- دوسراآ وي ميرى طرف بردها، من في أع بابرلى ( تحتى كا داؤ) ماري وه كيندى طرح أحيملتا اوردور جا كرا\_ م محمد در بعد وه دونول سنجلنے اور پھر میری طرف برصنے لکے۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے ایک ہاتھ میں ان میں سے ایک کی کردن چکڑی اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے کی اور چرزورے دولوں کے سرآ کی میں الرا ديے۔ وہ دونوں زين بركرے اور بے سدھ ہو كئے۔ عورت كاليال بدكاليان على جارت كلى اورساته ساته مدد كے لئے يكار بھى رى كى۔ بى نے اس كے قريب موكر ایک زنائے دار محیراس کے منہ پر مارا، وہ انو کی طرح محوی اور پھر یث سے زین بر کر گئی۔ بیس نے جلدی ے اس کا زبور اتارا ، دونوں آ دمیوں کی جیبوں سے روبوں کی محملیاں تکالیں ، جست لگا کر محوری برسوار ہوا اور موڑی کوایر لگا دی۔ رجو کائی دور تکل کی می ، جس نے جلدی ہی انے جالیا۔ محور ی اس کے قریب کر کے ذراسا جمکا اوراس کوکلا وے میں لے کرایئے آھے بٹھا لیا۔ میں

اجیما کمرسوار تھا، کھوڑی کی باک اٹھائی، دونوں ایڑیاں

لیا"۔بشرے نے کہااور پرمیر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے اكا\_الكف الجمع بيد بكاس بن تيراكوني تصورتين، ہے بھی میں ماہے پہلوان کا مقابلہ میں کرسکتا۔ و ایسا کر ز بر اور رویے جو تو نے میرے بھائی اور بھاوج سے لئے ان ، وه واليس كرد اور كمورى يمي"-

بين الرفعيك موتا توحتي الوسع ان كاسقابله كرتاليكن ال وقت میں معذور تھا، میں نے زبور اور رویے اے والى كردية اورانبول نے رجوكى لاش كو كھوڑى بدلادا اور والی چل دیئے۔ بعد میں مجھے پند چلا کہ بشیرے نے رجو کی لاش نہر میں بہا دی می اور خود کو بولیس کے حوالے

قارئین کرام! حقیقت ہیہ ہے کہ نذم سے میہ واقعہ ین کر میں ہر بیٹان ہو گیا تھا۔ میں نے تذہر کو روک کر ے دکھے کہا نذر ایا کول ہوتا ہے، یہ کوئی ایک والله ع جيس بے شار ايسے واقعات آئے وان موتے ہے ہیں۔ میرے دماغ میں بار بار بیسوج آئی کہ آخر یا کول ہوتا ہے؟ قسور کس کا ہوتا ہے؟ سرجونسوروار می بشرایا رکتا؟ آب بھی سوجیس اور سی نتیمہ بر کنینے کی الشش كريں۔ميرے خيال كے مطابق تصوروار رجو تكى کیونکہ اس وقت کے قانون نے مچھے بی عرصے کے بعد بٹیرے کوئری کر دیا تھالیکن دوسری طرف بشیراا ہے جگر ك أكز ب كونل كر كے جلد عي موت كے مند ميں جلا حميا اللا ووآخرى وم تك رجوك لئة آنسو بها تار باساس كى وی کے بقول اکثر دفعہ رات کوسوتے میں جی مار کر اٹھ مانا تماا ور پراس کے منہ سے یک الفاظ تکلتے۔ اِئے میری رجو۔ رجونے وقتی جذبات کی زومیں بہر کریشیرے ك ازت خاك ميس ملادي اوربشيرا باتى ما نده زندكي كاوَل كاوكون اورائي براوري كسامنة كحدندا فاسكاليكن اں کے ساتھ ساتھ رجو کی موت کا دکھ اے دیمک کی طرح جاٹ کیا۔ کو یا وہ دو ہری اذبت میں جتلا ہو کیا تھا

جبكه رجوصرف ايك اذيت مين جتلا مولى-میرے نزدیک مورت کے ساتھ یکی ایک مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ کئی لوگول کی عزت و ناموس وابستہ ہوتی ہے اگروہ بنی ہے تو ہاپ کی عزت و ناموس اس کے ساتھ پیوست ہے۔ اگر بہن ہوتو بھائی کی اور اگر بیوی

ہے تو خاوند کی ، مال ہے تو خاوند، بھائی اور بیٹے کی وہ ایک بتنك كى ما تند ب\_ و وصرف اى صورت مي الرسلتى ب کہاس کی ڈورنس کے ہاتھ میں ہو۔ کئی مولی چنگ کوٹ لی جالی ہے یا محال دی جالی ہے۔ یہ بات اگر مورت کی سمجھ میں آ جائے تو عورت معاشرے میں اپنے اصل روب میں آ جائے کی ورنہ کی ہونی چھوں کا حشر ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔علامہ اقبالؓ نے کیا خوب کہا ہے۔ اک زندہ حقیقت مرے سے میں ہمستور کیا سمجے گا وہ جس کی رکوں میں ہے لہوسرد نه يرده، نه تعليم، ني جو كه يرالي نسوانیت زن کا تکہان ہے فظ مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بهت جلد ہوا زرد عورت بے شک بردہ دار بھی ہو اور تعلیم یافتہ جمی

لیکن اس کی حفاظت پردے اور تعلیم سے بھی نہیں ہو عتی۔ اس کی حفاظت صرف اور صرف مرد بی کرسکتا ہے۔مرد خواہ بھائی کے روب میں ہو، باپ یا خاوند کے روپ میں علامه صاحب كہتے ہيں جس قوم نے اس حقیقت كونه سمجما اس کا زوال بهت جلد ہوگا۔اب عورت کی بصیرت برحصر ہے کہ وہ اپنی ڈورکس کے ہاتھ میں پکڑا کر بلندیوں تک اڑنا جاہتی ہے یا کئی ہوئی چنگ کی طرح لوٹنے والول کے رقم و کرم پر جینا جا ہتی ہے۔

بڑھ جاتا ہے جب زوتی نظرا پی صدوں سے بو جاتے ہیں افکار براکندہ و ابتر آ غوش صدف جس کے نصیبوں میں مہیں ہے

و پھلے چیس سالوں میں ہم کواتن کامیابی ہوئی ہے

ای نظریے نے اُن کے معاشرے کا ستیانای کم

ان کا جوحشر کررے ہیں خدا کی بناہ۔اب وہال عورت

مہیں بوج خانہ ہے۔ جہاں عورت کی ہوئی ہے اور اس **ک**ا

موشت بكتا ہے ليكن اسلام كى نظر ميں جي عورت ۋولى مير

تعلق اور کفن میں جاتی ہے۔ وہ مال کی کو کھ سے قبر کی کود

مندوجوكي

ورو کی شدت سے میرائر ا حال ہو کیا تھا۔ مجھ سے

ذرا فا صلے بررجو کا جوان خون زمین چوس چی می اوراب

کوے رجو کے جے ہوئے خون کے لوگھڑ وں سے ایک

چو چیں جررے تھے۔ جھ میں اتی است بھی ہیں گی

کووں کورجو کا خون چو سے سے منع کرسکتا۔ اس کی دلدو

يخ جس ميں انتهائی وحشت بھی شامل تھی ابھی تک مير۔

كانول مين كوج ربي من ميري آللمول مين آنسودك

سیلاب بہدلکلا۔رجونے میرے بیار میں اپنی جان دے

دی می سین میں اس کے لئے چھے بھی سین کرسکا تھا۔

دوسری اڑک می جومیری وجہ سے جان سے ہاتھ وحوجیم

تھی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں تم تھا کہ ایک و ہوہیکل

آ دی جس نے کیروے رنگ کے کیڑے پہنے ہوئے تھے

میری طرف بوه رما تھا۔ جلد ہی وہ میرے قریب آ

اور مجھے نمکار کیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا

ميرے قريب آ كر بين كيا اور پر بوے ہدر دانہ کي عمر

تك ايك ستر مونى ہے-

خطاب دیا حمیا۔ ایک فراسیسی قائد لکستا ہے۔ وه تطرهٔ نیسال مجمی بنا نهین موہر سو ہر بنے کے لئے صدف کی آغوش ضروری كدحراى بجدهالى ع كاجم رتبه وكميا ب-اب مرف ہے۔ جب تک قطرة نيسال مدف كى آفوش بل ليس اتی سرباق ہے کہ مرف پہلی ای سم (معنی حرامی) کے رے کا بھی کو ہرمیں بن سکتا۔علامہ مرحوم نے کس زالے یج پیدا مواکرین تا که نقابل کا سوال بی پیداند مو-انداز میں ورت کو بردے میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ عورت کی ساد ولومی کہوں یا کم عقل ، جہالت کہوں یا ديا\_ خانداني نظام ورهم برجم موكميا-اب كن موني يعليم خودفري بيشيطالى وائن كرمردول كانفسيات بجحف بورپ کے آسان بروندنالی چررتی ہیں اور او شنے والے قاصر ب شایدای لئے آسکر وائلڈ نے کہا تھا۔ "مورشی تصور ہوتی ہیں اور مردمعمہ اکرتم بد جاننا جاہتے ہو کہ عورت کا واقعی کیا مطلب ہے،تو اس کی طرف دیکھو۔اس کی سنومیس اور کسی نے بوں کھا۔" عورت محبت کرنے ک چزے، بچھنے کی نہیں اور مرد بچھنے کی چزے محبت کرنے کی میں"۔ جب مورت نے مرد کو بھنے کی کوشش نہ کی تو پھر مہذب بورپ نے مہذب فحاشی کورواج ویا محش و مناه کی نى نى تىبىرى كىكىس - اخلاق كواضانى شے كہا كميا علانيد بحتیں ہونے لکیں کہ عفت س بلا کا نام ہے، تفوی س کو كہتے ہيں جو چيز نكاح سے جائز ہو جاتى ہے وہ بغير نكاح کے کیوں جا ترجیس؟ جب ماتھ ملاتا کوئی جرم میں توجم ملانا كيون جرم ہے؟ احمالي اور برالي كا اپنا كولي وجود كين وونوں مارے اسے ہی فکر کا پرتو ہیں۔ فراسیسی افسانہ تکاروں کی نو جوان سل نے ان تظریوں کی اشاعت کے لئے اپناسارازور بیان صرف کرڈ الا۔ انیسویں صدی کے آغاز میں ژوروساں ایک فراسیسی ادبیہ مولی ہے جس نے جنسی تعلقات کی رنگارتی برزور دیا ہے۔الغرص پہلی عالى جنك (1914-1918) مي يورب نے اخلاق قدرون کی ایند سے ایند بجا دی۔ تمام بور لی ملول سے فرانس بازی لے حمیا۔ فراسیس اکابر کا ایک بی نعرہ تھا۔" بچے جنواور جناؤ"۔ نکاح کی ضرورت بیس - کنواری یا بوہ جو عورت بھی وطن کے لئے رحم کو رضا کارانہ پیش

بالدا بالك كياريثانى ع؟ "الله لوكوا ميرى يندلى كى بدى أوت كى بيئ - ش نے کیا۔" میں موڑی سے کراہوں"۔ " موزی کدهر ٢٠ اس فے إدهرادهر ديم

حايت

ادئے ہوچھا۔ ''محوری بھاکستی ہے''۔ میں نے جموٹ بولا۔ ''مرکز کا میں ہے تم بہر " ويكمو يا لك! چنتاكى كوئى ضرورت فبيس تم بهت جلد نعیک ہو جاؤ کے '۔اس نے ستائتی نظروں سے مجھے كيمت ہوئے كہا۔"م جيها سندر جوان من في الي زندگی میں نہیں و یکھا۔ تمہارے جسم میں وافر چربی اور بنایوں میں کافی کودا ہے۔بٹری جڑنے میں زیادہ دن میں

ال نے این تھلے سے مجمد شیشیاں نکالیں اور یری بندل بر تیل کی مانند کوئی چیز لگائی - جرت انگیز حد تک میری درد کم ہوئی محراس نے میری پیڈلی پر ہاتھ میرا اور بڑی کے دونوں کتاروں کو ایک دوسرے کی سدھ میں کر کے متعظیل لکڑیاں اوپر رکھ کر پنڈلی کو منبوطی ہے گیڑے کی چوڑی ٹی سے باعدہ دیا اور پھر مطرئن ہو کر کہنے لگا۔ بس ابتم تھیک ہو گئے ہو۔ پرنتو تہیں کچے دنوں کے لئے آ رام کرنا ہوگا۔ بالک! تمہارا

"الله لوكوا ميرانام الله ركفا ب"-"كون سے كاؤل من رہے ہو؟" "ميرا گاؤل يبال سے كائى دور ہے"۔ "كوكى بات ميس بالك! بم مهيس جس طرح بعي او کا تمہارے **کا وَل پہنچادیں گے"۔** "سیس میاراج!" میں نے فورا کیا۔" میں گاؤں سين جانا جامتا"۔

" كيول بالك؟" اس في جيران موكركها-"ان مالات میں مہیں کلمداشت کی ضرورت ہے"۔

"ليكن موم ...." من كهت كهت رك ميا-"ال بال عل كربات كرو"-" و مجمواللدلوكو! ميراكوني رشته دارسيس ، "-"اوہ ہو،تمہارے والد اور والدہ دنیا سے پدھار

«منہیں سب زندہ ہیں سیکن .....<sup>.</sup>'' "لکین کیا؟"

" بس الله لوكوا بيلمي كهانى ہے" - ميں نے كها-"كيا مجمع بتاسكت مو؟"اس في محس إنداز بي كها\_" ويكمو مين جان كميا مول كرتم مسلمان موليكن مين دهرم كو نيج مين ميس لا وَل كا- پندت بجاري دهرم كى مجى جمولی باتوں سے بہت بلند ہوتے ہیں'۔

اور نذیر! مجرمیں نے ہندو جو کی کوتمام حالات سنا و بے۔ جو کی کا رنگ تندھاری انار کی طرح ہو حمیا۔ مجھے سجيمبيں آئی كہوہ اتناجذ ہائی كيوں ہو كيا تھا۔

"جیون اس وحرتی برسب سے سندر چیز کا نام ے '- مراس نے شیطالی نظروں سے میری طرف و مکھا اور کہنے لگا۔''اور آگر اس کی سندرتا (خوبصورتی) میں کی من پند کنیا (لڑک) کا بریم (پیار) مجی مل جائے پھر منش کے لئے میدد هرلی بھی سورگ سان بن جالی ہے۔ تو نے اس اڑی کووالی کیوں جانے دیا؟"

"الله لوكوا و ولاك اب اس و نيا مين سين ب-"-" كول كيا موا أے؟" جوكى نے چو كلتے موت

''' بیخون و کمیرے ہو؟'' میں نے رجو کے جے ہوئے خون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔'' بیدای لڑ کی کا ب،اس کے باب نے اے پریم کی سزااس کے پیٹ میں برچھی مار کردی ہے"۔ " ہے بھوان!" جوگی نے کانوں کو ہاتھ لگائے

ہوئے کہا۔"اس نے پاپ کیا ہے۔ پاپ سیکن مہیں باپ

كرتى بووعزت كي سحق ب-ان عورتوں كوام الوطن كا

"جهارانام؟

ميرى ديول لكانى ہے"۔

باش كري ك"-

"مهاراج کهال بین؟"

وتمبر 2014ء

"ميرا نام راج كور ب"- الل في كها-" ميل

"وو سنح تک آ جائیں کے"۔ اس نے کہا۔

بوجن کاس کرمیری بھوک چک انھی۔ علی نے

رات کو جاول اور اسی کی پنیاں کمانی میں جورجو کمرے

ا ہے ساتھ لا کی می ۔ ہاں کھانا لے آؤ، مجھے زور کی بھوک

کلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو وہ ذرا سامسکرائی اور پھر

ایک بوے تعال میں بہت ساری پوری جس میں وافر می

ڈ الا کمیا تھا لے کر آئی اور میری دونوں رانوں پر رکھ دیا۔

یوری میری پندیده خوراک می، می نے برسی رغبت اور

مرے لے لے کر سارا تعال خالی کر دیا اور بھا ہوا می

"جوان فورى اور لا وُل؟" اس في مكرا يوجها

"اجیما، تھیک ہے لیکن کرم کرم دودھ کی لواس ہے

تمهارے شریر میں جان آجائے گا'۔ اس نے کہا اور

ایک پیل کی کروی میں دورہ لے کرآئی اور مجھے ایک

بوے چھنے میں ڈال کر پکڑایا اور پھر میں نے آخری چھنے

تک میشما اور خانص دودھ پیا کہ پھو بھا ماہے کی بھوری

جمینس کی دھاریں باد آ سٹیں۔ پوری اور دودھ نے

میرے جسم میں توانائی کی لہر دوڑا۔ اب میں بھٹے لگا تھا۔

میراجی جابا اس از کی ہے یا تیں کروں، بیار بحری ہاتیں۔

جھے لڑکی کا نام بھول کیا تھا۔ ایمی میں اے آ واز دینے کا

اراده کری رہاتھا کہ دہ دوسرے کمرے سے نقل کرمیرے

یاس آسٹی۔اس کے اتھ میں مٹی کی بیال می ۔اس نے

ایک دو کھونٹول میں پیٹ میں ڈال دیا۔

" "نبیں بس میں سیر ہو گیا ہول''۔

" بھوجن تیار ہے،میرا خیال ہے پہلےتم بھوجن کھالو پھر

تہاری وای موں اور تہاری سہائنا کے لئے مہاراج نے

اورتم دردمحسوس مبیل کررہے ہو'۔اس کی بلنداور تھمبیر آواز مجھے سنائی دی۔"اب تم آرام سے سو جاؤ۔ اب تمہارے شریر میں کوئی کھوٹ نہیں ہے"۔ مجھے ایسامحسوں ہوا جیے میرے دماغ میں کوئی گدگدی کر رہا ہے اور میرے جم میں برقی رَودور کی ہے اور پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں ایک کرے میں ایک آرام دو پڑگ ہے لینا ہوا تھا۔ کمرے میں دیے کی محم کو بلکے زرور تک کی روشی بھیرنے کی جدوجہد میں اس سراو ڑ کوشش کر رہی می میں نے اشخے کی کوشش کی کہ یک دم سی نے ابنا كداز باته ممرے كندھے ير ركه ديا اور جرسر على آواز میرے کا نول سے مکرانی۔

" جوان المصنے كى كوشش نەكروتم زخمى ہو۔ كرو جى كہہ مرزم نازک ہاتھ میری کردن کے نیچے چلا کیا اور مجھے اندازہ لگایا جاسکتا تھا کے لڑکی کوئی انمول ہیراہے۔

"تم کون ہو؟" میں نے غنودگی کے عالم میں

بال زمن بررطی اور چرویا کے کرمیرے قریب آئی۔ "جوان تم ديا پکڙو، ميں ايك دواني تمهاري پنڈلي

میں نے دیا کر الواور اس نے پیال میں رونی کا ایک میابا بهنوکر میری تولی مونی پندلی بر پهیرنا شروع کر ، یا۔ وہ می کی مانند کوئی سیال تھا اور نیم کرم تھا۔ مجھے اس ے بے مدسکون ملا۔ دیتے کی روشن میں میں نے اس کے چیرے کی طرف ویکھیا وہ کویا جاند کا ایک ملزا تھا۔ موتى آئىسى، مبي بليس، ميلى تاك، كلاني مونث، لال کائی رخسار دینے کی زرد روشن میں ایسامحسوس مور ہاتھا جے وہ کوئی پری ہے۔

" و يمواز ك! بن تبهارا نام بمول ميا مول" - بن

"كونى باتنبين، تم مجهم من الركى كهد كلة مو"-ال کے ساتھ ہی وہ تعوز اسامسرانی۔اس کے اویری دو دانتوں کے درمیان تعور اسا خلا تھا، اس میں سے ایک روتی پیوت رای کی کدمیری آ قسیس چندها سیس-"الوكى كياتم اس كمريس الميلى راتى مو؟" " جيس كرو تي ميرے ساتھ رہے إلى"-"محروجی ہے تمہارا کیارشتہ ہے؟" "ميں ان كى داى مول"-

" تم واى كامطلب ميس مجعة؟" " ميس جمع بيد ميس ب "موركه! من ايك ديوداى مول"-اس في كها-"میرے فرائض میں سے ہے کہ واوتاؤں اور مہان پیار ہوں کی ہرآ حمیا کا یالن کروں، ان کی سیوا کرنا میرا

"بيه بجاري اورد يوتا كيا بوت إي؟" ورتم جبیں سمجھ سکو سے ، اس بحث کو چھوڑو' ۔ اس

نے مختر اکہا۔" تمہاری سیوا کر کے ہم دیوتاؤں کی آشا کے خلاف کررہے ہیں سیکن مہاراج کاعلم ٹالنا بھی ایک مم كا باب بى ب-ابتم سونے كى كوشش كرو"-"" کیکن جو کی کہاں چلا کمیااور وہ کب آئے گا؟" '' ویلموجوان! ایسے ہیں بولتے''۔ اس مجھے ٹوک كركها\_"ان كاشبعام لومهارات كبو-ان كى جك كرف كالمهين كولى حق ميس ب- باشك بم في ديوتاؤل كى نافر مانی کی ہے۔ وہ جانبے تو جارا کریا کرم بھی کر سکتے تعے کیکن ان کا جمیں شا کر دینا اُن کے بڑے پن کا ثبوت و مکید لڑکی مجھے تیری ہاتوں کی کوئی سمجھ نہیں آ

ربی'' میں نے الجھتے ہوئے کہا۔''ٹو کیا کہنا ماہتی ہے۔ مِن بِالكُلِّ مِي مِين مجمع يار با"-"بہمی کہا ہے نا کہاب ٹو سوجا"۔ "ليكن تجھے نيند كبيں آ رہی"۔ دو کیامہیں دردموری ہے؟" ودنهیں دروتو خبیں ہو رہی کیکن پیتائمبیں میرا دل كيون جا بتا ب كرتم سے يا تيس كرون"-"حمهاراول كيون حاجتا ٢٠٠٠ "اس کئے کہتم ایک بہت ہی سندرلز کی ہو"۔ میں نے ول کی بات کمدوی۔

" كيول؟" بيس في بات برهاتي موك يو يم. "اس کئے کہ میں کنیالہیں بلکہ ایک ناکن ہوں"۔ " تا كن! " من في سواليه طور برجلدي سي كها-" اپل ناکن، جوگ مهاراج نے اپنی بین کی محراثلیز لے سے جھے تید کرد کھا ہے '۔اس نے پر اسرار اندا :۔ کہا۔"کہو تو اینے اصلی روپ میں تہارے سانے

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

" کیکن میرے اس سندراتے ہے مہیں کوئی فائدہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"كيامطلب؟"

"سنور کفے ابتم ٹھیک ہوتہاری ہڈی جرمی ہے

من البيار المهين آرام كا ضرورت ب- بال البيام بلك بربین سکتے ہو۔زحی ٹا تک کو ہلانے کی کوشش نہ کرنا"۔اور

سہارا دے کر اوپر اٹھا دیا۔ پھروہ میری یائتی کی طرف کھڑی ہوگئے۔ ہیں نے غور سے اس کی طرف دیکھا وہ

سازهی میں ملبوس ایک حسین لڑکی تھی سیکن مرحم روشنی میں اس کے خدوخال واقعے وکھائی میں دے رہے تھے۔ تاہم

" میں لڑکی ہوں انسان کی اولا ڈ'۔

وہ زور ہے ہی ایما حسوں ہوا بیتے اس کے سامنے والے انتقال کے خلا ہے روشی کی کرنیں پھوٹے کییں۔ دینے دانتوں کے خلا ہے روشی کی کرنیں پھوٹے کییں۔ دینے کی کمبلی کی روشی ہیں اس کی خصیت پُر اسراری ہوگئی ہی۔
''دیکھ جوان! جب جمہیں جار پائی پر ڈال کر اوھر لائے تھے تو تم سوئے ہوئے تھے''۔اس نے کہا۔'' میں لائے تھے تو تم سوئے ہوئے تھے''۔اس نے کہا۔'' میں نے تہار سے رکھا تھا۔ میں کے تہار سے کہ کھی ہوں کہ اس جیسا شریر میں نے آئے تک کے تین سے کہ کئی ہوں کہ اس جیسا شریر میں نے آئے تک کی تو جوان کا نہیں دیکھا۔ پھر میری نظریں تمہار سے چہرے ہی تو جوان کا نہیں دیکھا۔ پھر میری نظریں تمہار سے چہرے ہی جوڑ ، پاپ تو میں کرنیس سی کی کی کی ہوئے کہ میرے می کرنا میرے لئے مشکل ہوگیا ہے''۔

نذریااس کے بعض الفاظ کی تو مجھے بچھ بی آتی متی لیکن اس کا رویہ تو بالکل ہی بچھ سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے ایک سرد آ و تھینی اور مجھے نمسکار کہتے ہوئے کمرے سے چل دی۔

"الزكى سنو!" من نے جلدى سے كہا۔" كبور كيا بہا"

"بجمعے پیشاب آسمیا ہے کیاتم میری مدد کرسکتی

" ہاں کیوں، نہیں ذرائفہرو مے"۔ پھر وہ جلدی ہاتھ میں منی کا ایک برتن لے کرآئی اور جھے کہنے گئی۔ "جوان! اس میں پیٹاب کرلو، تم ابھی چلنے کے قابل نہیں ہو اور دیکھو جب فارغ ہو جاؤ تو جھے آواز دے لیما میں پیٹاب ہا ہر پھینک آؤں گی"۔

" دیکمواری! اگریک تندرست موتا او حمهیں مجی اس م کی تکلیف ندویتا" میں نے شرمندگی سے کہا۔ " کوئی بات نہیں انسان عی انسان کے کام آتا سے"۔اس نے کہا۔" یہ بھی ایک وٹن ہے اس سے آتما کو

مکون ملتاہے''۔ لیکن نذ برشیح بات بیٹمی کہ میرا دل نہیں جاہ رہا تھا اس ادیک

کہ دواڑی اپنے کمرے میں چلی جائے میں جاہتا تھا کہ دہ میرے ساتھ ڈھیر ساری ہاتھی کر لے اس کی ہاتوں سے جھےسکون مل رہا تھا۔

'' دیکھ لڑک ٹو نے ابھی کہا تھا کہ میں لڑکی نہیں نامن ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟''

"بيد بيل في تحيك كها ب" - اس في مسكرا كركها "أكر من جابتى تو حمهين وس ليتى ليكن نبيس تم جيبا
خوبصورت اور طاقتورنو جوان خال خال بى موتا ب- تو
ديوتا باور بين تيرى واى مون بس اس سة مح من
حويم نبيس عتى - كاش! من جمم من مسلمان موتى" "كوركور نبيس عتى - كاش! من جمم من مسلمان موتى" -

'' دیکہ جوان! میں مسلمانوں کے بارے میں بہت وكه جانتي مول" - اس نے مجمع بتایا - " مجمع اس كى تعليم دی تی ہے۔ تم شاکر میں ہوجے، تم دھرم کے نام پر کنیاؤں کو اُن کے فطری حق سے محروم نہیں کرتے بلکہ تہارے دھرم میں ودھواؤں (ہیوہ مورتیں) کوبھی بیاہ کی اجازت ہے بلکہ علم ہے لیکن ہمارے دھرم میں اگر ایک رات کی سہا کن بھی ورحوا (بیوہ) ہو جائے تو وہ تمام عمر دوسرا بیاہ بیں کر علق۔ نداحیما کیڑا پھن علق ہے، نداحیما زبور، رنگ دار کیڑے اور سرمہ لگانا بھی اے منع ہو جاتا ہے۔ تمہارے دهرم مل ایک آ دمی کو جار بیویاں کرنا جائز ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ ناریاں (عورتیں) محفوظ جمتوں کے بیچے آ جا تیں۔تم لوگ اپنی بچیوں کو کسی زہبی مرکز مس بعینت میں ج حاتے بلکان کوجگر کا الاوا مجو کر آخری سالس تک بحفاظت رکھتے ہو۔تمہارے دھرم میں ناری ایک قیمتی موتی ہے جسے تم ہمیشہ سنبیال کر رکھتے ہو۔ تمہارے رش (سید الانبیاہ محمد رسول اللہ) خود اپنی بنی سے رحمت وشفقت سے پیش آتے تھے۔ انہول نے

رائے ایک سے جن مورتوں سے بیاہ کیا سب ودموائیں (بور) تھیں''۔

میں آئی میں ہواڑے اے تک رہا تھا، وہ بہت جذباتی ہوگئ تھی لیکن میں خود تو اپنے ندہب کے بارے پڑر بھی نہیں جات تھا۔ مجھے تو بس پہلوانی سکھائی گئ تھی اور پھر میں شیطانی رائے پر چل لکلا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میرے ساتھ پر بم بیار کی ہا تھی کرے۔ مجھے ان ہاتوں ہے کوئی دلچھی نہیں تھی۔

'' ویکمواڑی! جب تم مجمعتی ہو کہ مسلمانوں کا دھرم نمیک ہے تو پھراسے تبول کیوں نہیں کر لیتی''۔ میں نے سدال کہا

" جوان! اگر میں تہمیں کیوں کہ ہندو دھرم تبول کرلو تو؟" اس نے جواب میں سوال کردیا۔

" و کیرازی! خویس بکا مسلمان نیس بول کیکن میں ایدو دھرم کبھی تبول نیس کرسکتا" ۔ میں نے سینے پر ہاتھ ارکھ کر کہا۔ " ہاں البتہ اگرتم میرا نہ ہب تبول کر لوتو میں تبہارے کے جان کی ہازی بھی لگانے سے درینی نیس کروں گانے سے درینی نیس کروں گائے۔

"درکیے جوان! میں قرآن پڑھ کتی ہول"۔اس نے

ہا۔ "جھے پانچ وقت کی نماز پڑھئی ہی آتی ہے، میں

ہمارے نہ ہب کے اکثر ساکل ہے واقف ہوں۔ تہارا

کوئی گرو (مولوی) ہمی میرا مقابلہ نہیں کرسکتا لیکن یہ

سب میں نے دیوتاؤں کی آشیر ہاد کے لئے کیا ہے۔ میں

جمع جمنے کی ہمی نیدو ہوں میری آتیا میں دیوتاؤں کا بیار رہ اس کیا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندو وحرم نے

ہمے پڑو ہمی نہیں دیا سوائے محرومیوں کے لیکن یہ فہیں اس

کے باد جود میں ہندو وحرم چھوڑ نے کا خیال بھی نہیں کرسکتی

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں ابھی تک ہندو دحرم کے

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں ابھی تک ہندو دحرم کے

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں ابھی تک ہندو دحرم کے

دیوتاؤں کے حتماب میں آسکتی ہوں"۔

دیوتاؤں کے حتماب میں آسکتی ہوں"۔

عمل سنواریں! میما عمل کرو کے دلی بی عادت بڑے گی۔ جیسی عادت ہوگی دلی سیرت ہوگی ادر جیسی سیرت ہوگی ولی تسمت یاؤ کے۔ (تیم سکیند معدف- ڈسکہ)

''کیوں اس کی کیا وجہ ہے؟'' ''میں نے دیو تاؤں کی مرضی کے خلاف اینے من

المیں نے دیوناؤں کی مرسی کے طلاف ایج کن کی مرمنی کو ترجیح دی ہے'۔ اس نے خلا میں محورتے ہوئے کہا''۔ میرے من کی محوث سے دیونا بے جبراؤ نہیں رو سکتے پرنتو شاید ابھی انہوں نے مجھے کچھ ڈمیل دی ہوئی

ج ب میں اس کی ہاتیں ہالکل سجونیں رہا تھا وہ پھر خلا میں محور نے گئی اب جب وہ بولی تو اس کی آ واز میں ماہی کی جھک صاف نظر آ رہی تھی۔ دیچہ جوان! آج تو میرا پہلا شکار ہوتا لیکن ایسامحسوں ہوتا ہے کہ دیوتا دُس ک آ میا بھی بھی ہے کہ میں محروم ہی رہوں میں تمہیں و کھے کر بہک مئی تھی۔ میں نے اپنے ہروے (ول) میں تمہیں پانے کی اچھا کی تھی لیکن اب مجھے محسوں ہور آ ہے کہ اپنے پانوں کی وجہ سے ڈ میرکشٹ اٹھا تا پڑے گا'۔

" وکیلاک! تونے جو کھے کہنا ہے صاف معاف کہد

وے بھے تیری باتوں ہے اجھن ہورتی ہے'۔
''جوان! میں نے تو جمہیں بتا دیا میں جہیں اب بھی کہتی ہوں کہا ہے من میں آنے والے یُرے خیالات کو جھنگ دے'۔ اس نے جھے تنبیہ کے انداز میں کہا۔
''جوگی مہاراج مجھے منع کر مجھے ہیں شاید انہیں تمہاری سندرتا اور جوائی پرتری آگیا ہے ورنہ میں کچھے ضرورؤی لیتی میں جنم جنم کی بیای ہوں میرے شریری آگے ضرورؤی جلا کرہسم کردے گی ۔

نذیر! حقیقت میرے کے ایک

معمد بنتي جاري محى اس كاحسن أيك الاؤ تعارجواني اس کے جم سے پیوٹی بڑ رہی تھی جی جائے ہوئے بھی وہ میرے قریب آنے ہے کترا رہی تھی پھروہ اجا تک موضوع بدل كر بولى-"جوان الوفي في محى كى كنيا سے

"ر يم كيا موتا بي؟" ميسوال كيا-"ریم کیا ہوتا ہے؟" اس نے میری طرف مورتے ہوئے دہرایا۔ "مہیں بریم کا بید بھی تہیں

" بنیں اوک ایس تم سے جموت نہیں بولوں گا"۔ "و کید جوان! کسی سندر ناری سے پریم کرنا تو ہر جوان کی اِحیما ہوتی ہے'۔

"کین ہمارے ندہب میں تو بیر کناہ ہے"۔ ''ہاں مجھے پیۃ ہے کیکن بیاہ کرنا تو کوئی یاپ

" ہاں اب میں سمجماحتیقت سے کہ میں نے ابھی تک کسی لڑکی ہے بیاہ خمیس کیا''۔ میں نے اسے بتایا۔ ایک لڑکی نے مجھے پیفکش کی محمی کیان اب مجھے امید مہیں ہے کہ میں اس سے بیاہ کرسکول''۔

"كياوه سندر ناري هي؟"

"اسكانام كياتما؟"

"اس کا نام شادو تھا"۔

'ملونے کون سا دوش کیا ہے کہ اب تہارا اس ہے باوليس موسكتا؟"

محرمیں نے اُے تمام باتیں بنا دیں وہ بوی توجہ ہے میری یا تیں سی رہی اور پھر بولی تو اس کی آ واز میں ہلی لرزش اور انسوس کے تاثر ات شامل تھے۔

" د کیے جوان! ٹو نے ہنتو اور رجو کے ساتھ جو کیا وہ یاب ہے۔اس کی تو کوئی ند مب بھی اجازت مہیں دیتا

ليكن أكر مين ..... ' كهروه خاموش موكن \_ "لڑ کی اہم خاموش کیوں ہوگئی؟" "و مکیے جوان! ممرے دھرم کے پیجاری تو ہمیں ہے

وتمبر 2014 و

سکھاتے ہیں کہ یاب اور بن کے چکروں میں مہیں بڑنا دهرتی برمنش کے بنائے ہوئے ڈھکو سلے ہیں اور منش مبیں مجھ سکتا کہ باب اور بن کیا ہوتا ہے۔ ان باتوں ے مرف داوتاتی واقف ہوتے ہیں۔

" ديلمولز کي اتم بات کما کئي مورتم م چماور کينے والي من سیکن کہہ چھاور دیا''۔

" كياتو في سنناها مهتاب؟"

موتو بمرس من مد كب والي كمي كداكر من مهاراج کووچن ندوے چی موتی اورواقعی میں ایک ناری موتی تو تھے یہ مضرور کرل"۔

''تم نے مہاراج کو کیاوچن دیاہے؟'' ''اس سوال کا جواب دینا ضروری سیس ہے''۔ "اوربیناری ہونے کامطلب کیا ہے؟" " بید میں منہیں پہلے بنا چکی ہوں کہ میں ناری نہیں

"احیما اگرتم مباراج کو وچن ندد ے چکی ہولی اور نارى مونى تومير \_ساتھ بريم كيول كرنا جا متى؟" "اس لئے کہ میں نے تم جیبا سندر، مضبوط نوجوان آج تک جیس دیکھا"۔

اب میں مج معنوں میں شیٹا کیا تھا۔ مجھے اس کی پُراسرار ہاتوں کی مجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے اے ہاتھ کے اشارے سے کہا إدھر ميرے قريب آؤ۔ وہ ميرے

" إوهرميرے ياس بينه جاؤ" - يس نے كها-"جوان اس بات برتم مجھے مجبور نہیں کر سکتے"۔اس

نے کہا۔" ویے بھی میراتم سے دورر ہناتمہارے فائدے

" خدا کے لئے لڑکی پہلیاں نہ مجواؤ"۔ میں نے ح كركها\_"أ خرتم جامتي كما مو؟" "میں تو مجمع جی سیس جا ہتی '۔اس نے کہا۔" بس

يى جا ہتى ہوں كرتم مجھ سے دور ہواوراس كا مطلب سي میں کہ جھےتم سے نفرت ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ 一きりょうとうしょう

"ريم و قرب ما بنائ - ش في كما-" يكيا ريم بے كہ جودورى كو يندكرتا ب؟"

" کے بناؤں؟" اس نے کہا۔" سیمرا کی کم بی ہے جو بھے تم سے دور رکھ رہا ہے ور نداب تک میں مہیں ڈی

" تحيك بالركي ابتم جلى جاد اور جمع آرام كرنے دو" - يس نے اكا كركھا۔

"میری اجها مجی می با جامعانسکار"-اس کے جانے کے بعد میں مختلف خیالوں میں محو كيارد جوك ساتهة نے والاسانحه جرجه يرمسلط مونے لگا۔ شارو، الم، مسمور، محویها ایک ایک کر کے یاد آنے لك\_ بمريالبين كس وقت نيندكي آغوش مين جلاحميا-ت جب میں جاگا تو میں نے و مکھا کہ میری متاثرہ پنڈلی والا باؤں سی نے مضبوطی کے ساتھ مار یانی کی مانتی سے باعد صركما ب- من في آوازدى - بكولى - ويى رات والى الركى بعالتى مونى ميرے ياس آنى اور ميرے ياؤل ی طرف کوئی ہوگئی۔ میری تظریں جوں بی اس کے چرے بریزیں میں پلیس جمکینا بھول میا۔ "كياتم رات دالى لزكى مو؟"

"ال، كول مهين كوئى فك هيا" اس في مسكرا

تذير! رات رات مول ب، دن كى روتى شي ده

الرکی اتنی خوبصورت اور پر کشش تھی کہ میری آ محسی إدهرأ دهرد ميمنا بعول تني -" تمبرادُ نهیں جوان!" میری حالت و مکھ کراڑ کی

کے مونوں میں جنبش موئی اور کہنے گی۔"می جوگی

مہاراج کی آ حمیا کے انوسارتمہاری سیوا کر رہی ہول۔ مجمع خیال مبیں رہا تھا مہاراج کہد مجھے تھے کہ تہارے یاؤں کو ایکی طرح سے باندھ دول مہیں سوتے میں پنڈلی ال نہ جائے ۔ تمہارے یاؤں کو میں نے بی با تدها ہے تم كرى نيندسوئ موئے تھ"۔ " كوكى بات سيس سندرى!" ميس في يرجوش انداز میں کہا۔" کیا اہمی جو کی مہاراج نہیں آئے؟" "بس آتے بی ہوں کے"۔ ''ووکهال محنهٔ بین؟'' "ووایک جروری (ضروری) کام سے کئے ہیں بھ منه باتھ وحولو اور بجوجن كراو پحر ..... "اس في بات اوهوری جیمور دی --" پھر کچے بھی جیں"۔ اس نے ہاتھ نیاتے ہوئے كاروه ناشته لے كرآنى ديكى مى جرے موت برا مھے انڈ ہ اور کائی مقدار میں حلوہ جو کڑے تیار کیا حمیا

" د کیولزی اگر میں حمہیں سندری کھوں تو مہیں پُرا محسوس توسیس ہوگا؟" میں نے یو جھا۔

" " تبین مجھے کیوں پُر امحسوں ہوگا بلکہ مجھے شانتی ہو کی۔میرے من میں تمہارار میم جو ہے"۔ میں نے اس کی آ مھوں میں جمانکا تو اس کی آ مھوں میں ممری سرفی موجود من جیسے بتلیوں کی اوٹ میں شعلے بھڑک رہے ہوں۔ میں نے خوب سیر ہو کرناشتہ کیا۔ استے میں وہ منی کی پیال میں دوالی لے آئی اور بوی تی ملائمت سے میری پندلی براگانے فی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

## سقوط ڈھا کہ

ایم اے جاوید برشکھم

اے ول نار مغرب کر غور، سن خدارا! ميري زبانِ ول کا تشبيه و استعارا حرص ونی کی میں نے جب تشتیاں جلائیں میری اذاں سے چکا یورپ کا ہر ستارا جب اقتدار خاطر ملت شكن ہوا ميں غرناطہ بھی گنوایا ڈھاکہ بھی میں نے ہارا دل سے ضیاء اٹھا کر اوڑھی شب جنیوا دل خوں ہوا سمر قتد گہنا گیا بخارا ایمان کوعمل سے کاٹا ہے سرحدوں نے

ٹونے عرب سے پوچھو، بے جال عجم ہے سارا ب

ورمم مم .... مجھے تبیں ہے " - میں نے خوفزدہ آواز

"میرے مند میں زہر ہے زہر"۔اس نے پینکارتی ہوئی آ واز میں کہا۔" میں ناکن ہوں ناکن زہر کی ناکن، سادھو، پیجاری، جو کی سب مجھ سے نے کررہے ہیں '-اس کی آ تھوں کی سرخی اور گہری ہوگئی مجھے اس سےخوف محسوس ہونے لگا پھروہ باہر نکلی اور ایک پٹاری ہاتھ میں يكرے ہوئے ميرے تريب آنی-

"جوان! بيكيا ہے؟" اس نے بوجھا۔ "میں میں جانا"۔ میں نے سے ہوئے کہے میں

"وراصل ميرے ناشخ كاوت بوكيا ہے"۔اك في كها-"اوراس عن مير عناشة كاسامان ع"-" تھیک ہے تم ناشتہ کراؤ"۔ اس نے کیا۔ وہ سے زمین پر بیند می اور پراس نے چاری کا و حکمتا اشابا تو وہشت کے مارے میری چیخ نکل ٹی۔ ایک منہری رعک کا برداسانب چھن بھلائے بھنکارر ہاتھا۔

"الوى بي بي بن جاؤ" - ش فير التياري طور پر چیختے ہوئے کہا۔

" جوان مچھنہیں ہوگا''۔ وہ پُرسکون کہج میں بولی اور پھراس نے اپنا ہاتھ سانپ کے سامنے کر دیا اور سانپ نے اس کی انگلی پراپنے دانت گاڑ جدیئے اور پھر الٹا ہو کر ا پناز ہراڑی کے جسم میں انڈیل دیا''۔

'' وهنواد ناگ د بونا!'' اڑکی نے آ ہتہ ہے کہا اور دوسرے ہاتھ سے ناگ کا سر پکڑ کرانگی سے علیحدہ کیا اور پناری میں رکھ کر ڈھکنے سے بند کر دیا۔ میں نے ایک حمر جمری لی اور ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی۔

(پیشنی خیز داستان جاری ہے)

"سندری! جوسلوک تو نے میرے ساتھ کیا ہے میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا"۔ میں نے واقعی دل کی مرائوں سے کہا۔"الین اگر کو میرے ساتھ آخری نوازشیں بھی کر دینی تو گزری ہوئی رات ایک یادگار رات

'جوان! مجھے ایک بات کا جواب دے دے؟'' " ہاں بول''۔

"الركوئي زہر ملي نامن كسي منش كوۋے سے انكار کر دے جب کہاس کا وٹل (زہر) اے نعط کر دیے والا موتومنش كواس كاشكر كزار مونا عايي يا ......

"شكر كزار مونا جائے"۔ میں نے اس كى بات کا منتے ہوئے کہا۔

" تو پر تهبیل میراشکریدادا کرنا جائے"۔ اس نے کہا۔" میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تاری ہیں موں ایک ناکن موں جس نے انسانی روپ دھارا ہوا

اليكن تم تواكيك سندر نارى ہو" - ميں في اس كے حسین سرایے کود ملیتے ہوئے کہا۔

" بيميرا ظاہري روپ ہے، حقیقت میں ممیں ناکن بی ہوں''۔ اس نے کہا۔'' کیاتم کومیری بات میں کوئی کھوٹ نظرآ تا ہے؟''

· «منبين نو اليكن مين تركيه بحصير الما" -

"احپما ذرائضبر"- وه باهرنگلی اور ایک تفالی میں كالےرنگ كے تين جاربوے بوے چونے ركھ كرلے آئی جواس نے کیکر کے ورخت کے تنے سے پکڑے تنے عرمير \_ قريب كرك كينے كلي-"جوان! غور سے ديكھ سے زندہ ہیں یامُر دہ؟'' چیونے تھالی میں إدھراُدھر بھاگ رے تھے۔ میں نے کہا بدزندہ ہیں، پھراس نے اُن پر تھوکا تو میری جیرانگی کی حد نہ رہی چیو نے مر چکے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھااور پھرآ ہشہ سے یو جھنے لگی۔



حايت

### نوٹ: تبھرے کیلئے کتاب کی دوجلدیں بھیجنا ضروری ہے۔



--- تبسره نگار: صلاح الدين چغتائي

واضح طور پر دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فریان میں کس طرح واضح حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کاعمل تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور حقیقت بھی بہی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہم ہر ہر لوے صرف مسلمان کے لئے بی نہیں بلکہ ہر انسان کے لئے زندگی گزار نے کا بہترین فر بعیہ فراہم کرتا ہے کیکن 'دورس گاہ صف' کے مصنف قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے پہلو پر قلم اٹھایا ہے جس پر اتنی تفصیل ہے کہ سی سیرت نگار کی قلم نہیں جلی ۔ اگر چہ بیہ وہ موضوع ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہوئی اور آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وسلم پر پہلی وجی جس تعلیم کو اسلام کی ابتدائی بنیاد قرار دیا وربا میں ان کا میناز مقام رہا اور ان کا زوال بھی اس وقت

### ورس كاه صفه كانظام تعليم وتربيت

سنف: تغييرعهاس

پاشر ز : زاویہ پلشرز- ۲۵-8 در بار مارکیٹ، لا ہور
اگر چہ سیرت النبی پر بے شار کتابیں لکھی گئی ہیں
ان میں مسلمان مصنف بھی ہیں اور غیر مسلم بھی اور ہر
مسنف نے کوشش کی ہے کہ رسالت ماب سلی اللہ علیہ
اللم کی زندگی کے ایک ایک کوشے کوامت کے سامنے بے
اللم کی زندگی کے ایک ایک کوشے کوامت کے سامنے بے
اللہ کیا جائے ۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے
اللہ کیا جائے ۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے
اللہ کیا جائے ۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے
اللہ کی جائیال خواہ ان کا تعلق آپ کی خاتی زندگی
اللہ کی ہے ہے غرضیکہ سیرت نگاروں نے آپ کی حیات
اللہ کی ہے ہے خرضیکہ سیرت نگاروں نے آپ کی حیات
اللہ کی ہے ہوں سے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے اور یہ بات

اے توتی وفارب! اے دام صد غلای! تیری روش نے لوٹا! تیری ڈگر نے مارا اس تیخ حق سے ڈر کر باطل کی ہے زبال یہ رہشت گری کا طعنہ ترک جہاد نعرہ مغرب کی ظلمتوں کو روشن خیال کہہ کر ناموس دیں کی ذات کرتے ہیں ہم گوارا آلودہ سیاست کر کے سپہ گری کو بارود آشیاں میں کرتے ہیں ہم شرارا اے وادی کہونہ تیرا جنوں جکڑ کر محن کے جان و دل کا بوں قرض ہے اتارا جاوید ہو رہے ہو ایمان کو عمل میں ہم کو نہیں گوارا جا کر کہیں گزارا



باعث عبرت بنادے کی۔

6.7

من سینی تی ایکرامنانے کی باتیں کرتے ہیں۔

ونیا کی کسی قوم نے آزادی کے لئے اتنی بوی

قربالی مہیں دی جتنی رصغیر کے مسلمانوں نے دی ہے۔

تحرّم عمیر محمود صدیقی صاحب نے بری محنت سے محمع

آ زادی بر نار ہونے والے بروانوں کا حال تکھا ہے۔ان

کا مقعد ہے ہے کہ توجوان اپنی تاریج کو مت بھولیں

ورندتاری این آپ کود برایا کرتی ہوادر اگر ہم تاری

ے سبق نہ میکمیں مے تو تاریخ ہمیں دوسروں کے لئے

اس کتاب کوسکولوں ، کا کجوں کی لائبر مربوں کے لئے اور

بر کھر میں بچوں کے لئے پڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔

فوا تدالفواد

لمفوظات حضرت خواجه نظام الدين اولياتم

خواجه حسن ثالي نظامي دولوي

: زاویه پیکشرز- دربار مارکیث لا مور

زوني بولي من اوربت يرسى عام مي ،اس سرز من يراسلام

کی روشی پھیلانے کا سہرا بزرگان دین کے سرے جو

مخلف ادوار میں یہاں آئے اور دین حق کا پر جم بلند کیا۔

الني جيد بزركان من ايك بزانام سلطان الشاع معرت

نظام الدين اولياه محبوب الهي قدس رحمته الله عليه كا ہے۔

آپ کی ذات گرامی ہندوستان کی روحانی اور تہذیبی

تاریخ میں ایک ایس جامع کمالات مخصیت ہے کہ ایس

ول آویز ستیان تاریخ بشریت می خال خال بی پیدا

ہونی ہیں۔آب ایک موفی باصفائی لیس تھے جنہوں نے

برصغيرياك ومندجو بمحى فللتول كاندهر عين

: حفرت مير حسن عجري

: -/450/ویے

كتاب بوے عمدہ طريقے سے چیش كی محلی ہے اور

شروع مواجب ہم نے اپنے پیارے می سلی اللہ علیہ وسلم کے دیتے ہوئے تعلیمی نظام کو بلسر چھوڑ کر فیرول کے نظام

بہرمال یہ کتاب ایا سرمایہ ہے جس سے ہر لتے ایک ایس راومتعین کروی کہ جاری زندگی کا بنیادی انسان کواللہ تعالی کے ساتھ جوڑتا ہے۔

مصنف نے لکھتے ہوئے ربط کواس طرح قائم رکھا ہے۔میرایہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ زاویہ پبلشرز کی اس سے كزرى بين ان مين اس كماب في سب سے زيادہ مناثر

اس کتاب میں مصنف نے اسلام کے اس ابتدائی تعلیمی نظام کی خوبیوں کو اجا کر کرتے ہوئے میہ ثابت کیا ے کہ کامیاب تعلیمی نظام وہی ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول مرم ملی اللہ علیہ وسلم نے جمیس عطا فر مایا ہے اور اس علم ك حاصل كرف ك لئ نداو كوئى عمر كى قيد ب نہ دولتند ہونے کی ضرورت ہے، نہ بی کی کی مشاورت کی ضرورت ہے اور اس تعلیمی اقد ار کا مقابلہ ایک ویل در سکا ہ اور عصری در سکاہ کے طالب علموں کے رائن سمن ، اخلاق وعادات كے فرق ميں ملاحظه كى جاستى إيى-

مسلمان کو استفادہ کرنا جا ہے۔ خصوصی طور پر مداری سكولوں اور كالجول كى لائبرىر يوں بى بيركتاب موجود ہو اوراسا تذواس كامطالعه كرنے كے ساتھ ساتھ طليا وكواس كتاب كے يدھنے كى ترخيب ديل جائے كه مارى نئ نسل کواس بات کا اوراک ہو کہ الل صغہ نے تعلیم کے لئے این ونیا کی زندگی کونظرانداز کرے آنے والی سلوں کے مقصد زندگی کی آ رائش و زیبائش نبیس بلکه زندگی میس علم مامل کر کے لوگوں کی زند میوں کوآ لائشوں سے یاک کر ك أليس زندكى ك إصل مقعدكى طرف لانا ب جوك

ے کہ بڑھنے والا شروع سے آخرتک مطالعہ میں فرق ر ہتا ہے اور یومنے کے بعداس کے اندر منتقی اور بردھ جاتی میلی جنتی بھی وی موضوعات کی کتب میری نگاہ سے

میں مصنف، ان کے معاومین اور ادارہ زاور پبلشرز والوں کو بیر کتاب لکھنے اور اشاعت کرنے پر دلیا مبار کماد دیتا موں اور دعا کو جول کرانشدرب العزت ان سب کو خاتم المرسلين مسلى الله عليه وسلم تصفيل ابنا قرب عطا فرمائے اور کتاب ندکورہ کو قبولیت کا شرف عطا

ہم نے پاکستان کیسے بنایا

مصنف : عمير محود صديقي

: -/550/دي

: زاویه پیشرز-وربار مارکیت لا مور جیا کہ اس کتاب کے نام سے تی ظاہر ہے اس على مسلمانان مند كے خون سے اسى كى جرت آ زادى كى می داستانیں شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو سے ہراس مص کی واستان ہے جو بھارت سے جمرت کے بعد خوان اور آگ کے گئی دریا عبور کر کے زندہ سلامت یا کستان پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ان داستانوں کو بار بارد ہرانے کی ضرورت ہے تا کہ حاری نی سل جوانڈیا کی فلموں اور ادا کا راؤں کی د یوانی ہے اور''امن کی آشا، پیار کی بھاشا'' کے فریب میں آ کرسر حد کو تصل ایک لکیر جھنے لگی ہے وہ یہ جان سکے کہ بید ملک متنی عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔

بعض طقے بیاعتراض کرتے ہیں کہ نصف معد کزر جانے کے بعد بھی ان داستانوں کو سانے کا کا فائدہ؟ سرکاری سر برئ میں محبت و خبرسکالی کے نام م سکموں سے جمعے ڈالے اور پکڑیاں بدلی جالی ہیں، دانشورون، محافیون، ادبیون، شاعرون، آرنستون ا**در** نا چنے کانے والوں کے تباد لے ہوتے ہیں۔ بھارت ساتھ تجارت بوھانے برزور دیا جاتا ہے اور 1947

تصوف اسلامی کی تمام خوبیوں کو اپنی سیرت کے آ کینے من وكها ديا بلكه ايك نكته رس فقيهه محدث مفسر بحقق اور ادیبات عربی و فاری کے مبحر عالم، شاعر اور تاریخ وسیر بر حمرى نظرر تحضوا لينهايت وسيع المطالعداور باخبرانسان تنے۔ ان کے حالات وملفوظات آج مجمی عوام الناس کی رہنائی کے لئے مؤثر ترین ہیں۔

اس کتاب کے گزشتہ سوا سو برس سے لا تعداد ایڈیشن عربی و فاری میں حبیب کیے ہیں۔اصل کتاب فاری زبان می ب\_اے محترم خواجہ حسن نظامی دبلوی رحمتدالله عليه في أردو زبان كے قالب مل و حالا ب تا کہ ہرخاص وعام یکسال طور پران ملفوظات ہے مستفید

یہ کتاب ہانچ جلدوں پر پر مشتل ہے۔ پہلی جلد 34 مجلسون، دوسري 38 مجلسون، تيسري 17 مجلسون، چوسی 67 مجلسوں اور یا نجویں 32 مجلسوں بر مشتمل ہے۔ مختصر به برمغیر مین مسلم تهرن، تهذیب و ثقافت کی مورت كرى كرف والى ايك اجم اور عظيم المرتبت روحالى فخصیت کے ملفوظات، تعلیمات تصوف کی ول میں انر جانے والی تشریح ، مُر دہ قلوب کے احیاء اور تزکیہ کا مؤثر ذر بعد ایک انتہائی معتبر مجموعہ ہے جسے اولیا مو عارفین نے ہیشہ حرز جال بنائے رکھا۔

### مجھے بن ذات ادھوری ہے

: کای ثاه شاعر

: 200رویے

: ق پېلى يشنز-ۋىرە استعيل خان

اد في طلول من كا ي شاه كا نام كسي تعارف كامتاج نہیں۔ان کی ابتدائی شہرت ان کے شاہکار افسانے ہیں جن میں کا می نے مغثو کی طرح بے باک موضوعات کو

کے طور پر اپنی شاعری'' تھے بن ذات ادھوری ہے'' کے

نام سے پیش کرنا بہتر سمجھا۔ اس کتاب میں کا می شاہ نے

غزل، نظم، مفرد، ثلاثی اور قطعات وغیره برمشمل تمام

نمائندے کے طور برمشہور ہے۔ انہوں نے جہال غزل

یں نامانوس، جدید اور عجیب وغریب تواتی اور خیالات

استعال کئے ہیں وہاں علم میں بھی ان کے جربات کم

تہیں ۔ ان کی بعض تظمیں ایک دو لائنوں حتیٰ کہ ایک دو

لفظوں مرمضمتل بھی ہیں۔ کامی شاہ نے آ زاد، جدید اور

معریٰ میں بھی منفر و تجربات کئے ہیں۔ان کی بعض تقلمیں

اكرا خضاراور جامعيت كي مظهر بين تو بعض مين خيالات

کا اتنا ہجوم ہے کہا ہے طوفان بھی کہا جاسکتا ہے۔ان کے

خیالات میں جہاں جدت، روائی اور سلسل پایا جاتا ہے

وہاں کہیں کہیں حکرار بھی ہے۔شایداس کی وجہ ان کی

زود کوئی ہے یا انہوں نے زور دینے کے لئے ایک ہی

بلكه سوینے يرمجبور كرديتے ہيں۔انہوں نے افسانوں كى

طرح ابنی شاعری میں بھی علامتوں کا استعمال کیا ہے لیکن

اس ہے کہیں کہیں ان کی شاعری بوجمل ہو جاتی ہے۔

خصوصاً جہاں وہ اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا حیابتا ہے کیونکہ وہ

اندر سے فلسفی ہے اور جون ایلیا کی فلسفیانہ شاعری سے

متاثر بھی۔اس کی شاعر تی میں Nostalegia کی کوئے

بہرحال کا می شاہ کے تجربات نہ صرف منفرد ہیں

بات بار بار مختلف انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے۔

کراچی کے تو جوان شعراء میں وہ تجریدیت کے

شعری جربات کو بھجا کر دیا ہے۔

چنا ہے ملین زبان منو کی طرح مملی ڈلی نہیں بلکہ مظهر الاسلام كي طرح علامتي استعال كي إور ثابت كيا ہے کہ بردے والی بات کو بردے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہوں مصنف نے افسانے میں ایک نی روایت قائم کی ہے۔ہمیں ان کے افسانوی مجموعے کا انتظار تھالیکن وہ بنیادی طور برشاعر ہاس کئے کامی نے اپنی مہلی کتاب

جب ہر طرف الم کے سائے ہوں تو کوئی بھی صرف نوحه حالات ہی جہیں لکھتا بلکہ بہتری کے امکانات

> كرچيال الكليال چيا كيل كي زخم اب کے شار مت کرنا یه کوئی راز رکھ نہیں عتی

بہت شدید ہے اور وہ اکثریاسیت طاری کرویتی ہے اور سے عین فطری ہے اور ہمارے ماحول اور حالات کی وین ہے اور کوئی بھی حساس آ دی اس سے متاثر ہوئے بغیر میں رہ

ایماندار فنکار ان سے کان کیے بند کرسکتا ہے لیکن وہ بھی چین کرتا ہے اور یہی اس کی حقیقت پندی اور تعمیری شخصیت کی دلیل ہے لیکن اس کا بیہ مطلب بھی نہیں کہ وہ محبت سے بالکل عاری ہے۔ ووقو سرایا محبت ہے اور اس کی شاعری میں رومان بھی جا بجا بھرا ہوا ہے کیکن کا می کی شاعری پیرومان سے زیادہ مقصدیت عالب ہے اور ان کی جوال عمری کو د میصتے ہوئے یہ ذرا عجیب ک بات لکتی ہاور محسول ہوتا ہے کہ یا تو وہ جوان ہوا تی کیس یا جوالی ے فررا بوحایے کی طرف آ کیا ہے۔ کائی شاہ کی شاعری کے خمونے کے طور برایک غزل قار میں کی نذرک

بھوک پر اعتبار مت کرنا تم ہندے شکار مت کرنا شام أواى كا استعاره ب شام کو افتیار مت کرنا خود جلانا کوئی دیا ممر میں جاند ہر انحصار مت کرنا آنکھ پر اعتبار مت کرنا تبسره: (خادم سنين مجامد)

--- فرزانهگیت

بڑے سے رنگا رنگ تک جڑے فرقی گلدان ہر تو میری نظریں جم کررہ کئیں۔

"ہم صرف اتنا عی لے رہے ہیں کہ کمر کی وال رونی چل سکے۔تن ڈھانگنے کو کپڑے ل سکیں، بچوں کی فیسوں کتابوں کا اور آ مدورفت کا خرج کل آئے۔ بجل، یائی، کیس کے بل دے سلیں۔ رفتے داروں میں عزت نی رہے، اس سے زیادہ کا ہمیں لا یج نہیں ۔سفید ہوشی کا مجرم رکھا ہوا ہے، یک کافی ہے'۔

" تھیک مہتی ہیں آپ"۔ میں بولی۔ سمی کے محر میں بیٹھ کراہے کچھ کہنا کہاں مناسب ہوتا۔ " ہارے ایک دو بچے تصوتو خالی تخواہ میں گزارا

رہیں **جلاسلیں"۔** انور خالہ کے عذر کناہ بدتر از کناہ پر میں نے اس روش اور مکلے ہواوار کرے میں آرات شاندار میتی مونوں ،ابرانی قالین ،شیشے کی سطح والی میزوں ، بیش قیت الرین بردول اور آ رائش اشیاء برنظر ڈالی۔ بلیل کے

ودین میں بتاؤا کیا سیروائزر کی تنخواہ بی کتنی ہوتی ہے؟

لؤں آ مدورفت کا خرج اور دال رونی کا خرج بورا ہوسکتا

٢٠ اوير كي آ مدنى نه مولو بهم نرى تخواه من يا ي ون بعى

کز ارا نه کرسلیں۔ بیہ ہماری مجبوری ہے بتاؤ کیا کریں؟

تہارے خالو کی تین تین نوکریاں بھی ہارے کھر کا خرج

ا اس میں جید سات بچوں کی فیسوں، کیڑوں

چندروزہ زندگی کے لئے

حرام کی کمائی کرنے والوں اوراس پر پلنے والی اولا دوں کا

عبرت ناک حال۔ آ کھدوالوں کے لئے سامان عبرت!

Scanned By BooksPK

انقال کر چکی تھیں) وال روٹی کھا کر موتے جمونے

کیڑے پائن کر بھی بے حد خوش اور مظمئن رہے۔ ہاری

زبائیں برسم کے حکوہ شکا بھول سے نا آشنا اللہ کی شکر گزار

الميس بال مارے ورميان الي يا تعل ضرور مواكر على

کہ بھی نہ بھی ہمارے حالات ضرور بدل جانبیں ہے۔

انور فالدكا خاندان جارے سامنے بى بھاولپورے

رُ أَنْمُ مُوكِرُ وَمُنْهُ وَهُمُ إِنَّهَا اور جارے كمرے سامنے أيك

معمولی سے دو ممرول کے کوارٹر میں فروکش ہوا تھا۔ ان

ك شو بربث صاحب أيك سركارى ادارے ميں سيروائزر

نے،ان کے چھوتے بڑے سات بیچے تھے۔ جن کوانہوں

نے آتے ہی سرکاری سکولوں میں داخل کروادیا تھا۔ جب

ب<sub>یرا انورخالہ سے میل جول بردھا تو میں نے انہیں ہے حد</sub>

خوش مزاج ملنسار اور ہمدر دطبیعت کی خاتون یایا۔ان کے

ي بھی شائستہ اور تميز دار تھے۔معلوم ہوتا تھا ان كالعلق

ا نصے اور مہذب خاندان سے تعا۔ ایک دوسرے کے کھر

یں آیدورونت نے ہارے خاندانوں کے درمیان جلد ہی

واستانه روالط استوار كرويية انور خاله كالمحريول تو

نوب صاف *ستقراحسن سليقلي كانمونه د ك***ماني ويتا تما**ليكن

ہمیں جی خوشحالی اور فار خ البالی نعیب ہوگی۔

موجاتا تھا۔ ہراور عے بھی آنے لکے، خرج بدھے لگا، تلخواہ کم برونے لی، دال رونی جلائی مشکل ہوگئ تو جمیں مجبوراً بيراه اعتبار كرني يزى اور بعلا بم كيا كرتے؟ تہارے خالونے ایک جھوڑ دوجلہوں پر ملازمتیں کرتی شروع لیں پر بھی ماراخرج بوراند موسکا۔اب مشرب اجما کما پین رہے ہیں۔ بیج اچھے سکولوں کا کالجول میں ير در بي - خاعدان شروعزت في موتى ب-اباتو فرزانه شاند کے دشتے بھی آنے شروع ہو سکتے ہیں۔ بس يد ذراايف اے بي اے كريس كران كى شاديال كردي

ای وقت دروازے کا دیز حریری بردہ مٹا کران کی جیونی بٹی نویں جماعت کی طالبہم جائے کی ٹرالی گئے اندر واعل ہوئی۔ امیران تھاٹ یاٹ کے باوجود انور خالہ نے یہ بات اچھی کر رکھی تھی کدائی بیٹیوں کوفیشن برست اور آزاد خیال ند بنے دیا تھا۔ وہ نماز روزہ کی یابند جی محس الباس بهي يُروقار بهنتي تحس، برقع بحي ليتي تحس ''السلام عليكم باجي!'' ممرے ميں داخل ہوتے ہی تبسم نے مجھے سلام کیا اور جائے کے لواز مات سے لدی فرالی مارے سامنے کمڑی کردی۔

میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔" کیسی ہو

"الله كالشكر ب، آب توبهت دنول بعد آئيں"۔ وه ميرے قريب صوفے پر بيٹھ گئا۔ انور خالدا في جكدت المحسين-وتبهم تم ذرا باجی کی خاطر تواضع کرو۔ میں آیا کو فون کرآ وُل''۔

میں جیرت زوہ رہ کئی۔ انہوں نے محریش فون بھی للواليا تفار (بياس زمانے كى بات ب جب كمريس فون للوانے پر ہیں بزار رویے لگ جایا کرتے تھے۔ بدأس وفت خاصی بری رقم مولی محل)

" بعبهم إكب لكوايا ہے تم لوگوں نے فون؟" "ہفتہ مجر ہو کیا ہے۔اب بڑا مرہ آنے لگا ہے باجی! اب مجھے اپنی سہیلیوں سے ملتے ان کے کمر دور دور میں جانا برتا۔ میں کمر بیٹے بیٹے ان سے باتمی کر لیکی موں۔ ہاں باجی! اب مزہ بھائی جان نے موثر سائقل لے لیا ہے۔ وہ اب اس بر کائ آتے جاتے ہیں۔ ابا جان كهدرے تھے كه وہ اس سال زامد بھائي كو بھي موثر سائل لےویں کے۔ان کا کائ ذرادورے"۔ اب ظاہر تھامیری جیرت دوچند ہوئی ہی حی۔ "مزونے نیاموٹرسائیل لیاہے کیا؟" ''یاں باتی! بالکل نیا ہونڈا''۔ اس نے قیت

\_\_\_\_\_وتمبر 2014 و

بتانی۔" اور باجی کل ابو جان دی سی آ رخر ید کر لائے ہیں میشنل کا مرہ بھائی آج بھارتی اور انگریز کی فلموں کے بہت ہے کیسٹ خرید کراہ میں کے۔ چرہم دی می آری یہ کلمیں ویکھا کریں گئے'۔وہ اپنے بچپن کے بھولیان جس ہے کمر آئی نت نئی دوسری چیزوں کے بارے میں بتانے کی۔ نیکون کا کیمرہ، الیکٹرک تعل، الیکٹرک نا نف، سینڈوچ میکراور جانے کیا کیا۔

انورخالہ تو مویا تیلی نون سے چیک کررہ کئی تھیں۔ میں جائے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جکہ سے اٹھ

"اجیما بھئی میں تو چلتی ہوں۔ اپنی امی سے کہدرینا اور کسی دن تم بھی ضروران کے ساتھ ہارے کھر آنا"۔ این غریبانہ سے کھر چھنے کر میں نے بے مقصد ہی اس کا چکر لگایا۔ تمن چھوٹے چھوٹے کمرے جن میں ایک بینفک تھی جس میں جارمعمولی تکرسیاں ایک میز اورایک تخت بوش بجیا تھا۔جس کی باہر کی طرف ملنے والیا كركى ير رضانى كے كيڑے سے بنائے موتے بردے یوے تھے۔ اس کا فرش نگا تھا۔ دیواریں بالکل خالی قیں۔ اس میں زردروشیٰ کا ایک بلب جلتا تھا۔ باقی د**و** 

کروں میں وو دو جاریائیاں اور دو چھوٹی میزیں رکھی۔ اس میں غربت کے مہیب سائے ہر دم رقصال دکھائی ویتے۔ او منگ کے برتن، او منگ کا فر بھیر تو در کنار، سس بادر چی خاندا تناجیوناسا تھا کداس میں بمشکل ہی . بجوں کے اور خودان کے تن برجی ڈھنگ کے لباس مجی نہ بڑی پر بیٹہ کر چو کیے پر مجھ ایکایا جا سکتا تھا۔ یمی حال ا ہوتے۔انورخالہ کوایے شوہر کی میل تخواہ اور خریج اورانہ سل خانے کا تھا جس میں ایک بائٹی اور ایک چوکی بھی ہونے کا ہر دم گلہ رہتا۔ اٹن کم مائیل بلکہ بدسمتی کے بشكل عى ايالى معين وسنورند مون كى وجد عصدوق هنگوے ہر دم ان کی نوک زبان پر رہتے۔ میں آئیس اردوسری چزیں ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ مختصر حوصلے مست کی تلقین کرتی ۔ حلال رزق کی خوبیاں گناتی۔ سابراً مده مختصر سامنحن جس میں کوئند کی معتمرا دینے والی بوے بوے انبیا مواولیاء کی مثالیس دیتی کدو و کیے انتہائی سرد بوں میں وحوب تحوری ہی درے کے لئے اپنی خوصکوار غربت و ناداری میں بھی اللہ کے مسکر کزار بندے سے مدت بمعیر جاتی تھی۔ یہ ایک بے حدسادہ اورغریبانہ سا رہے تھے کران کے حکوے شکایتیں کم نہ ہوتے تھے۔ کمر تھا کیکن اس میں والد کی کم مرحلال کمائی نے ایسا إبركت ماحول بيدا كرركها تفاكه بهم مجن بعاني (والعده

پھر جانے کیسے ان کے حالات بدلنا شروع ہو منے۔ان سب کے جسموں برعمدہ کہاس آسمنے۔ کمر میں عمدہ برتن اور فرینچیر دکھائی دینے لگا۔ خاطر تواضع کے لئے نرى جائے يا بھى بممارنمك يارون ياسستے بدمرہ بسكٹون کی جگہ رنگارنگ مشروبات عمرہ کیک بیسٹریاں اور سموے پین کے جانے لکے۔ انورخالہ کی سوئی کلائیاں سونے کی چوڑ یوں سے بحر منیں ۔ کانوں میں جھمکے اور ملے میں جزاؤ لاكث جعلملانے تكير باتھوں ميں ہر وقت تين تين

مستلے او محے درج کے بی سکولوں میں داخل کروا دیا۔ بت صاحب جو يهل بوسيده يراني سائكل كمر كمرات ہوئے دفتر جایا کرتے تھے اب نی جمچمانی موٹر سائکل بر آنے جانے کیے۔ پھرایک دن سنا کمیا کہ دہ لوگ ایناوہ تنک و تاریک سا سرکاری کوارٹر چھوڑ کرایک نسبتاً بڑے اور کشادہ ہے کرائے کے مکان میں مقل ہورہے ہیں۔ وہ مكان اس جكدے دورميس تعااس كئے محصاميد مى كدان

لوكوں كے وہاں يلے جانے كے بعد بھى ان سے ميل

انکونعیاں دکھائی دیے لئیں۔ محرانہوں نے اینے سب

بحول كوسركارى يا" خيراني" سكولول سے نكال كرنهايت

جول قائم رے گا۔ ان لوگوں کے اس نے محریس منتقل مونے کے

آ محمول سے میری اس لئے لالی نیس جاتی

یادوں سے کوئی رات جو خالی ٹیس جاتی

اب مرب ندموس ندده راستے كدده بلث آئے

اس ول کی مر خام خیالی میں جاتی

ما تکے اگر او جان بھی ،انس کر تھے دے دیں

تیری تو کوئی بات مجمی ٹالی نہیں جاتی

آئے کوئی آ کے یہ درد سنجالے

بعد جب من بہلی مرتبہ انور خالہ سے ملنے کی تو ان لوگوں کا رہن سن اور طور وطرائق دیکھ کردنگ رو گئی۔ وہ کرائے کا مکان ایک بردا سابگلہ تھا۔اس کے باہر ہرا بحراضی تھا۔ اس میں بورنگومجی تھا۔ تمام کمر کی سجاوٹ نہایت دیدہ زيب اور جمران كن محى -لكناعي بين تماكريدايك معمولي سے سپر وائزر کا تھر ہوسکتا تھا۔ رہن سہن کی تبدیلی کے ساتھ ہی میں نے افراد خانہ کے رویوں میں بھی تبدیلی محسوں کی۔ان میں اب مجمع خرور اور امیراندسر دمیری کی جفلك دكماني دييخ للي محى انور خاله كي تو رنگ و هنگ بی بدل چکے تھے۔ان میں ایک طرح کی'' بیکماتی شان'' پیدا ہوگئ تھی۔ یا توں یا توں میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اب کھرے کام کاج کے لئے دو توکرانیاں رکھ لی محیں۔ وہ خود مرف ناشتہ اور کھانا ہی بنایا کرنی تعیں۔ اول ان کے باس موسے چرنے اور بازاروں کے چکر لكانے كے لئے كائى وقت لكل آتا تعاراس وقت ميں جو ان کی اس پر امراری امیری کے راز سے ہنوز ناواقف چل آري کي ، يوچينجي کي ۔

"آپ کے گھریس بہت خوش مال دکھائی دیے کی ہے، کیا آپ کوکوئی درائق جائیدادل کی ہے؟"

اس پر دہ بسماختہ بنس دی تھیں۔ پھر انہوں نے جھے جو چھ بتایا تھا اس نے جھے شدید دکھ تی نہ پہنچایا تھا بلکہ جھے خاصے خوف میں بھی جٹلا کردیا تھا۔ تاشکرے بن ادر بے تنافتی کی زندگی نے انہیں کس مناہ کی راہ دکھا دی تھ

وقت گزرتا گیا۔

میں روہ ہوں ہے۔ ہواں کی وہی گلی بندھی آ مدنی تھی اور ہالت کی وہی گلی بندھی آ مدنی تھی اور حالات ہوی حالات ہوی اللہ کے حالات ہوی جیزی سے بدلتے جلے گئے۔ وہ لوگ امیر سے امیر تر ہوئے گئی۔ ہوتے گئے۔ ان کے گھر دولت کی ریل کیل رہنے گئی۔ ہوتے گئے۔ ان کے گھر دولت کی ریل کیل رہنے گئی۔ بث صاحب کی ترتی ہوگئی۔ وہ الیس ڈی او بن مجئے۔

انہوں نے اب موٹر سائیل چھوڑ کارخرید کی اور اس کے لئے ایک ڈرائیوریسی رکھ لیا۔ اب الور خالہ ہر جکہ بدی شان سے کارش آنے جانے لیس۔ان کے ہرمینے کے پاس نی موٹر سائنگل آسٹی۔ وہ او نیجے در ہے کے ہوٹلوں اور کلبول میں جانے کھے۔ ان کے او میے درج کے لوگول سے مراسم ہو گئے۔ انور خالہ نے اب ہمارے کھ آنا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر بازاروں کے چکر لكانية ، خريداريال كرفي يا كمر عن دموتين يارثال کرنے میں معروف رہنے لگی تھیں۔ان میں مجھے بھی اکٹر شركت كالموقع لمناقفات بيدوموتين بارشال موني كياسين دولت و تفاخر کی مجونڈی می نمائشیں۔ جن میں خوب مسرفانه طور پرروپیه پیبه لٹایا کمیا ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ ہر سال سردیاں کزارنے کرا جی جانے کے تھے۔ستا **کیا تنا** کہ وہاں بٹ صاحب نے ایک ہوش علاقے میں کوسی خريد لي مي جس كي حفاظت أيك جوكيدار اور مالي كيرو مى - وبال رہے ہوئے بدلوك مينے دومينے خوب سرو تفري كرت كموس مرت بحر ماري ش جب يكل کے سکول کالج عمل جاتے تو کومی جوکیدار اور مالی کے سپرو کر کے کوئٹروا کی آجائے۔

پھر بٹ معاحب کی فرانسفر رجیم یارخان ہوگئی۔ہم نے حسب تو نیل ان لوگول کی الوداعی دھوت کی۔ خط و کتابت کے دعدے دھید کئے۔ آئدہ والوگ کوئٹہ سے ظاہر کی۔ جدائی پر آبد بیدہ ہوئے پھر وہ لوگ کوئٹہ سے رخصت ہو گئے لیکن جانے کے بعد عرصہ دراز تک ان لوگول کی طرف سے کوئی خط نہ پہنچا نہ کسی تھم کی اطلاع موصول ہوئی۔ طلاقات کی بھی کوئی مبیل نہ بین تکی۔ یہاں تک کہ پندرہ ہیں سال گزر کئے۔والدا نقال کر مجے۔ہم بہن ہمائیوں کی شادیاں ہو گئیں، ہم کوئٹہ بی ہیں بس

**BooksPK** 

پر ایک دن جب میں محر کے کام کائ میں ممر روز پھوچرت زدہ مسرون تھی آیا۔
سازند چلاآیا۔

ساائدر چلاآیا۔ "باجی! دیکھیں بیکون آیا ہے؟" اس نے اپنے جیجے اشارہ کیا۔

اس دراز قد دیلے پہلے سو کھے سے چیرے والے نیم سمنے محتیا ہے کپڑوں میں میوں لڑکے کو پہلے تو میں پہان ہی دم میں میرے منہ سے لکلا پہان میں نہ سکی مجر ایک دم میں میرے منہ سے لکلا "فاور!"

"السلام عليم باجى !" اس نے پچوشر ماتے پچھاتے جھے سلام كيا۔

بھے جرتوں اور بے مقیمیوں کے دمچکوں پر دھیکے لگ رہے تھے۔ ہر دم جیتی لباسوں چھیاتے جیتی جوتوں میں ملیوں خوشہوؤں میں بسے جیتی کھڑی اور سونے ک اگوٹسیاں چہنے تی وضع سے بال ترشوائے شنرادوں جیسی شان والے ضاور کی بید خستہ حالی، الور خالہ کے اس لاڈ نے بیارے بیٹے کی بیرحالت!

اس کے سو کے ہوئے جرے پرزلز لے کآ فار نمودار ہوئے۔ آ کلمیں ڈبڈیا گئیں اس نے مندووسری طرف پھیرلیا۔

"فاورا تهاري بيرهالت؟"

موقع کی نزاکت کے پیش نظر میں نے اس سے
پچھ ہو چینا مناسب نہ مجھا اور اسے اندر نشست گاہ میں
لے آئی۔ میرے ذہان میں بے شار سوالات کی رہے
تھے لیکن میں نے اس سے فوری طور پر پچھ ہو چینا مناسب
نہ مجھا اور اسے بیسف کے ساتھ بیٹیا چھوڈ کر خود جائے کا
اہتمام کرنے مین میں جلی آئی۔ وہ پچھ تھیرایا ہوا اور
شرمندہ شرمندہ ساتھا۔ وہ بشکل تی پچھ کھا لی سکا۔ پھر
بب ناؤ نوش کا سلسلہ ختم ہوا تو میرے ذہان میں چلتے
سوالات میری زبان پرآ میے۔
سوالات میری زبان پرآ میے۔

ہم سے تو ہیہ جا گیر سنجالی خبیں جاتی ''کیوں خادراتم یہاں کوئٹہ یں کیا کررہے ہو؟ تم لوگ تورجیم یارخان ملے سے تھے''۔

"ان باتی!" اس نے کمری سالس لی-"وہال جانا جارے حق میں اجما وابت جیس موالیکن ایا جان کی ملازمت كامعامله تعارومان ابا جان كاجوانسراعلى تحاروه براسخت كيراور مآكنول يركزي تظرر كحضوالا تعارنه خود ليتا تھا نہ کسی کو لینے دیتا تھا۔ بتیجہ بیہ جوا کہ ابا جان کی صرف متخواه بي روكن \_ باقي ذرائع آيد في سب مسدود موسكة -ہمیں امیرانہ رہن سہن کی عادت پڑ چکی تھی۔سوتھی شخواہ میں ہماری منرور یات کہاں بوری ہوسکتی محیں۔اس کئے ابا جان نے بید کیا کہ پہلے کرا چی والی کوسی کے دی۔ اس کے بعدلا مور میں خربیری مولی زشن بھی قروخت کردی۔ اس ونت تک حز و بھائی تعلیم عمل کر چکے تھے آئیں جلد ہی كرا حي من ملازمت في أوروه وبال بطير كنف-شانه، فرزانداور مبسم کی شاویاں ہو گئیں۔ ابا زاہد بھائی میں اور جهونا بمانی ساغر باتی رہ کئے تھے۔ زاہر بھائی ک سرگرمیاں بدی پُراسرار قسم کی تعیس۔ وہ گئی گئی دن کھرسے عائب رہے۔ جب آتے تو دن رات سوئے رہے۔ ۔ ہو چینے پر جمی چھونہ بتاتے۔ پھرایک دن وہ بمیشہ کے لئے

ى ستالى مىس ـ

مراس نے اینے بارے میں بتایا۔ وہ لا مور میں

م ایک آ رحمی کی دُکان پر ملازم تھا اور اس کے

کسی کام کے سلسلے میں کوئٹ پہنچا ہوا تھا۔ وہاں اس ک

اتفاقاً يوسف سے ملاقات مولئ تھی۔ شوق شنراد کی نے

ات تعلیم بوری کرنے کا موقع نیدویا تھا۔ اس کئے اس

ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جوحرام کی کمانی سے تمام

عمر بوے مزے اور تھاف سے رہتے ہیں اور و مکھنے والوں

کو جیرت ہولی ہے کہان برآخراللہ کی کرفت کیوں میں

ہولی۔ یہ مونہ عبرت کیوں میں بنتے؟ بعض لوگ ایسے

كونى ۋھنگ كى ملازمت نەل كى مى-

محرے لکل گئے۔ بڑی الاش کے باوجود ان کا پکھ پید نہ چل سکا۔ اس دوران ابا جان ریٹائرڈ ہو گئے۔ ہمارے معاشی حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ کھر کا تمام نہتی سامان بک چکا تھا ، ای کا تمام زیور مجمی فروخت ہو چکا تھا۔

ابا جان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنے آبائی شہر
لا ہور چلے آئے اور تاج پورہ میں کرائے کے آیک مکان
میں رہنے گئے۔ وہاں ابا جان کو آیک مجیب می بیاری لائن
ہوئی، ان کا سرچکرا تا اور دہ بے ہوش ہو کر گرجاتے۔ ان
کا جب میڈیکل چیک آپ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان
ہم نے ان کا علاج شروع کیا۔ ان کے دہائے کا آپریش
ہوا۔ یعنی کو ہڑی کی ہڈی کاٹ کر رسولی ٹکالی کئی لیکن ابا
ہوا۔ یعنی کو ہڑی کی ہڈی کاٹ کر رسولی ٹکالی کئی لیکن ابا
ہوا۔ یعنی کو ہڑی از بت اور تکلیف سے فوت ہوئے
ہان پھر بھی ٹھیک نہ ہو سکے اور تھوڑے ہی عرصہ بعد
انقال کر مجے۔ ہڑی اذبت اور تکلیف سے فوت ہوئے
ہیں اور بوسف شدید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔
میں اور بوسف شدید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔
میں اور بوسف شدید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔
میں اور بوسف شدید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔
میں اور بوسف شدید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔
میں اور بوسف شدید دکھا ورصد سے سے گنگ تھے۔

"اورساغر،وہ کیا کرتاہے؟"

" وہ تو ہاجی! نہ زندوں میں ہے نہ مُر دوں ہیں۔ مُری محبت میں بیٹھ بیٹھ کراہے ہیروئن کی لت پڑگئی۔اس کی حالت اب بے حد بکڑ چکی ہے۔ ہاجی! علاج معالجہ

سمجمانا بجمانا سب اس پر بے کار ثابت ہوا ہے۔ وہ اب تحوژے ہی عرصہ کامہمان ہے''۔ میرادم تحشنے لگا۔

"اورانورخالہ بتہاری ای ان کا کیا حال ہے؟"

"انیں چند سال ہوئے دائیں پہلو پر فالج ہوا
قار ان کے جسم کا بیہ حصہ بالکل ہے کار ہو چکا ہے۔ وہ
زیادہ تر بستر پر پڑی رہتی ہیں۔ان کی یا دواشت بھی اب
کام نہیں کرتی۔ شانہ اور اس کے بچے ان کی خبر کیری کر
رے ہیں"۔

''شانہ کیالا ہور میں رہتی ہے، کتنے بچے ہیں اس کے،اس کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟"

""شانہ کو طلاق ہو چکی ہے باتی! سات آٹھ سال ہوئے۔ وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ ای کے پاس رہتی ہے اور گزران کے لئے ایک سکول میں نوکری کر رہتی ہے"۔

مجھے شدید دھیکا سالگا۔

''طلاق ہوگئ، بیتو بہت بُرا ہوا، بے حدیثرا اور افسوں ناک اور فرزانہ بہتم؟''

اس کے چمرے رشدید رنج و ملا کی گھٹائیں چھا سئیں۔

۔ من فرزاندگی شادی ابا جان نے بغیر کسی جھان بین کے ایک بڑے امیر کبیر گھرانے بیں کردی تھی۔ سناتھا کہ اس لڑکے کا ابوظہبی بیں بڑاوسی کاروبار ہے۔ شادی کے بعدوہ فرزاندکواہنے ساتھ ابوظہبی لے گیا۔ اس کے بعدوہ ساتھ ابوظہبی لے گیا۔ اس کے بعدوہ ساتھ ابوظہبی لے گیا۔ اس کے بعدوہ سارا خاندان ہی غائب ہو گیا۔ بڑی جھان بین اور دوڑ بھاگ کے بعد پینہ چلا کہ وہ لوگ مرد تورتیں سب دراصل انسانوں کے محمل تھے۔ وہ لوگوں کو شادی کے جھانے وے کرخوبصورت لڑکیاں بھانستے اور انہیں عرب شیخوں وے کرخوبصورت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے۔ میری معصوم فرشتہ سیرت بین بھی جانے اس وقت کی عرب شیخ کی کنیز بنی ہوئی بھوئی

ے ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مند و حانب لیا اور انجاباں کے دونوں ہاتھوں سے مند و حانب لیا اور انجاباں کے انگار دونے لگا۔

بین میں مجمی اپنے آنسو نہ روک سکی۔ فرزانہ جیسی فربسورت اور خوب سیرت لڑک کا بیانجام واقعی ہے صد دردناک اور لرز و خیز تھا۔

"اورجم،" بيس نے محد ورتے ورتے استفسار

الد کاشکر ہے کہ وہ اپنے کمر میں خوش اور آ رام

ہے ہے۔اس کا شوہر فداہی رجیان رکھنے والا بے حد نیک
اورشر بیف آ دی ہے۔ان کے جاریج ہیں، وہ لا ہور میں

ہج ہیں اور بوی خوشحال زعد کی گزار رہے ہیں۔ دعا
کیج باجی میری ہے بہن اپنے ماں باپ کے گناہوں کے
ساتے سے محفوظ رہے'۔
ساتے سے محفوظ رہے'۔

ہوتے ہیں جہتیں اللہ دنیا ہیں سزاد یتا اور نمونہ عبرت بناتا ہے کہ لوگ آئیں دیکھیں، سبق لیں ، اپنی اصلاح کریں۔ آخرت میں تو اللہ کی گرفت ہے اور مواخذے سے کوئی نہ نج سکے گاخواوا سے دنیا ہیں سزالی ہویانہ کی ہو۔



Scanned E

# وسيت شياح

# لکنت اور ہکلا ہث قابل علاج ہے

ڈاکٹررانامحمراقبال(گولڈمیڈلسٹ) 0321-7612717 ڈی۔انچے۔ایم ایس (DH.Ms) ممبری امیڈ بیس ایسوی ایش پنجاب ممبر پنجاب ہوسی پیٹھک ایسوی ایش شعبۂ طب ونفسیات

طب وصحت

(1) اقل ہمیں دوسرے شہروں کے مرابطوں کی مشہوں کے مرابطوں کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہر بندے کا لا ہور آتا کال ہے جو اسخاب دیگر شہروں میں کمی کم خرج ، بلا کراپیہ (یا کم کرائے والی جگہ ) کا بتا سکیں ان کی مہریاتی ہوگی۔ نی الحال اسلام آباد، راولینڈی، مجرات، کوجرانو الہ، فیصل آباد، شیخو بورہ میں شروع کریں کے بعد میں دیگر شہریا قالے ۔ آگر کوئی ڈاکٹر صاحبان یا سکیم صاحبان جن کا علاقے۔ آگر کوئی ڈاکٹر صاحبان یا سکیم صاحبان جن کا کلینک ہو، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کلینک ہو، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

(2) اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی اجھا ہلان ہو تو وہ بھی جھے'' حکایت'' کے ایڈریس پر لکھ کر ارسال فرمائیں۔

(3) اگر کمی صاحب کے پاس کوئی آ زمودہ کارنسخہ موتو دہ بھی بھیج سکتا ہے ہم (آ زبائش کے بعد) اس کوائ

ے نام سے دسالے میں شائع کریں ہے کیونکہ جھے یعین بے کہ ہماری قوم بے حد ذہین اور لائق ہے مگر افسوس اس کی قابلیتوں کا کوئی اعتر افسیس کرتا۔

(4) ہم یہ جانے ہیں کہ قابل ڈاکٹروں وعکیموں کے آزمود ونسخہ جات اور میرے اپنے سب کو ملا کر اکٹھا ٹائع کر دیں۔ جو اصحاب شرکت کرنا جا ہیں وہ جھے ان اُن نبرز 7612717-0321، 0312-6625066

(5) میں اپنے قار کین اور ملنے والوں سے ایک بار اللہ مرض کرتا ہوں کہ اگر مجھے فون کرتا ہوتو ( میج 12 بجے کے سرخ کرتا ہوتو ( میج 12 بجے کے بیار کم کے بیار کم کے بیار کم کے بیار کم کے ایک اور مرف کیا کریں اور مرف کیا کریں اور مرف مردوں بالوں کے لئے رابطہ کریں فضول اور بے کار الوں یا تھی والے کہ دن اللہ مردوں طرک کیں میں میں ورآنے ہے ایک دن اللہ مردور طرک کیں میں میں اور آنے ہے ایک دن اللہ میں ورطے کریں میں میں اور آنے ہے ایک دن اللہ میں ورطے کریں میں میں میں اور آنے ہے ایک دن اللہ میں ورطے کریں میں میں اور آنے ہے ایک دن اللہ میں ورطے کریں میں میں میں اور آنے ہے ایک دن اللہ میں ورطے کریں میں میں میں اور آنے ہے ایک دن اللہ میں ورطے کریں میں میں میں میں اور آنے ہے ایک دن اللہ میں ورک کے دائے کے دائے کے دن اللہ میں ورک کے کہ دن اللہ میں ورک کے دائے کے دائے کے دائے کر کیں اور کے کہ دی کا در اللہ کی دائے کے دائے کے دائے کے دائے کی کر کے دائے کے دائے کی دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کے دائے کی دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کے دائے کی کر کے دائے کے دائے کی کر کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کی کر کے دائے کر کے دائے کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کر کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کی کر کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کے دائے کے دائے کر کے دائے کے دائے کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کے دائے کر کے دائے کے دائے کے دائے کر کے دائے کے دائے کر کے دائ

آئ آؤارے اور علی آیک سنڈے میکڑین پڑھ رہا اول اس جی میڈ بین اور علاج کے بارے جی بہت سے اشتہارات ہیں جو کہ بہت ہی دکھی (Attractive) اشتہارات ہیں جو کہ بہت ہی دکھی سٹور پر جا میں تو وہاں بھی بات ہے کے بہت فوش کن اوریات تک کے بہت فوش کن اشتہارات ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی ان لوگوں سے واسطہ اشتہارات ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی ان لوگوں سے واسطہ کہتا ہے گرایک بات ضرور کہ سکتا ہوں کہ اگران میں 5 کہتا ہے گرایک بات ضرور کہ سکتا ہوں کہ اگران میں 5 کہتا ہے گرایک بات ضرور کہ سکتا ہوں کہ اگران میں 5 المد بھی حقیقت ہوتو یا کستان میں کوئی بندہ مریض نہر ہے گئی اگر بینین ندآ ہے تو آ زما کرد کھے لیس کر بعد میں جھے ہے کوئی اور کی ہور میں جھے ہے کوئی اور کی ہور میں جھے ہے کوئی اور کی ہور میں ور کہتا ہوں کہ اگر ہور ہیں ور کہتا ہوں کہ کو دات مینت سے کمائی اول ہے تو ہر میری باتوں پر معدتی ول سے خور کریں ور نہ اور کی ہور کریں ور نہ ہور کہ ہیں ہور کریں ور نہ ہور کریں ور نہ ہور کی ہور کریں ور نہ ہور کی ہور کریں ور نہ ہور کریں ہور نہ ہور کریں ور نہ ہور کی ہور کریں ور نہ ہور کی ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کہ ہور کی ہور کریں ہور کہ ہور کریں ہور کہ ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کی ہور کریں ہور کہ ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کی ہور کی ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کیں ہور کی ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کی ہور کی ہور کریں ہور کریں ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کی ہور کریں ہور کر

ارآپ کی مرضی ہے جودل میں آئے کریں۔ محر میں آپ کواپنے دو مریضوں کا حال ضرور انا با ہوں گاجو کہ می جنسی معالمے میں میرے یا ساآئے

ان کا معائد کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے عضوفصوص کی حالت بے صدخراب ہے اور اب علیحدہ ہوا کہ ہوا، وجہ یہ تی کہ کی جگہ ہے کوئی تیز آئل (جو کہ عمو اُبقول ان معالجوں کے رکوں کی خرابی یا کندہ پائی لگا لئے کے لئے ) کی نے استعال کرایا اور اب وہ دونوں زندگی بحرکے لئے معذور ہو گئے۔ آپ سے گذارش ہے کہ الی خطرناک اور واہیات اشیاء سے پر ہیز کریں۔ ایک تیسرے مریض کا واقعہ بھی یقینا باعث عبرت ہے وہ ایک تیسرے مریض کا واقعہ بھی یقینا باعث عبرت ہے وہ ایک تیسرے مریض کا واقعہ بھی یقینا باعث عبرت ہے وہ ایک تیسرے مریض کا واقعہ بھی افران کی اور والی اللہ بھی امراض ہے کا علاج کر وایا۔ پھر جنسی طاقت کے لا کی جس آگر راولینڈی کے ایک تیس صاحب سے دوالی اللہ بھی آگر راولینڈی کے ایک تیس صاحب سے دوالی اللہ بھی آگر دون و کھنا نصیب نہ ہوا۔ خدا ہی جانے رات کو دوا کہ ائی محرون و کھنا نصیب نہ ہوا۔ خدا ہی جانے کہ سب اندرونی اعتباء جل مجانے اور وہ صاحب اللہ کو بیار نے ہو گئے۔خدا سب کوانجام بدسے بھائے۔

قار کین کرام! ان سب حالات اور واقعات بتانے کا مقصد کیا ہے صرف یہ کہ علاج کا کوئی سٹم یا طریقہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کی اجھے معالج سے رجوع کریں اور صرف دکھی اشتہارات یا غلط تنم کے لوگوں کے بہکاوے میں ندآ کی کیونکہ زندگی اور صحت بار بارنہیں ملتہ

چند ماہ قبل ماہنامہ 'خطابت' میں فنکس کا ایک کیس شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد تین کیس ہمارے ہاں ای نوعیت کے آئے اور شفایاب ہورے ہیں۔ ان میں سے ایک کیس تو مزید مجڑ کر گفترین میں بدل چکا تھا۔ وہ بھی رُوبہ محت ہے اور جونمی 60 فیصد سے زیادہ ٹھیک ہوگا آپ کی خدمت میں چیش کیا جائے گاان شا واللہ۔

اس ماہ جوکیس ہم آپ کی خدمت میں پیش کرر ہے ہیں وہ ڈسٹر کٹ شیخو پورہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ماہ چوکلہ جارے ریکا رڈ کے مطابق کوئی کیس

لسل بخش مد ( کم از کم 60 سے 70 فیصد ) تک تمیک نہیں

**BooksPK** 

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ہوا تھا اس کئے میں خاصا اپ سیٹ تھا کہ اپنے معزز قار تمین کے لئے کیا کروں۔ای ادھیزین میں 18 نومبرآ سمیا۔میری ایک بنی کی شادی شخو بورہ میں ہوئی ہے۔اس کا چند دن قبل نون آیا کہ میں اسے ملوں۔19 نومبر کوٹائم تکال کر میں اے ملنے کیا۔ بحوں کو بھی طا اور تقریباً و مھنے کے بعدوالیسی کاارادہ کیا۔والیس آنے کا ٹائم موالو بی نے کہا کہ ابوجی اس ماہ میں نے ماہنامہ" حکایت" وست شفاء کے لئے ایک کیس لکھا ہے وہ آپ کودے رہی ہول۔ ممر آب ID (شناخت ضرور بدل ليما كهين قارتين بين جميس کہ یہ کیس خاندانی می بھت سے دے رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے ہاں کر دی مگر جب کیس بڑھا اور ہاتی پہلوؤں پر غوركياتو فيصله كياكه يهليكي لمرح جميس اب بعي مج عي الكعنا عاہے کیونکہ جو حسن اور اثر سیائی میں ہے وہ ملاوئی چیزوں من تبیں۔ امید ہے کہ قار عن میری اس بات سے اتفاق كري كـ اب من يكس يوكي الفاظ من آب كى خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

میں ایک ایم اے پاس ہاؤس وائس ہوں۔ 2 بیٹے
اور ایک بنی۔ تمام فیملیز کی طرح میرے بیچ بھی بڑے
ہونے کے ساتھ ساتھ کی نہ کسی مسئلے کوکا شکارر ہے ہیں جو
کہ ایک قدرتی امرے اور اگر بیانسانی طاقت سے ہاہر نہ
ہوتو ہم اس کومل بھی کر سکتے ہیں۔

بودو ام ال ول ال الرسطة إلى -" حاليت " كي بهت بران قارئين بين الما الما الله بهى شائل ہے۔ " مشتبر كالم سے " " ميم الف" " " مابر حسين راجيوت" ، "اجمد يار خان" ، " ايله يؤديل" ، " ديوائل" اور بانی حکايت عنايت الله مرحوم كي تقريباً 80 فيصد تحريريں بردو بحل موں - " حکايت" بيسے بنجيده مزاح في البحر من متعارف كرانے كاسم امير ب والدمحتر م ذاكر رانا محر ميں متعارف كرانے كاسم امير ب والدمحتر م ذاكر رانا محر البال كي مرب - ان كي لا بمريل والدمحتر م ذاكر رانا محر البال كي مرب - ان كي لا بمريل مين " حكايت" كا تقريباً برشاره موجود تقارب كارتاري ملب ، والت شاك اور موجود تقارب كارتاري ، ملب ، وات شاك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شاك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شاك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شاك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شاك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شاك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شاك ، وست شناك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شناك ، وست شناك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وات شناك ، وست شناك اور موجود والله كارتاري ، ملب ، وست شناك اور موجود والله كارتاري ، ملب كارتاري ، ملب ، وست شناك اور موجود والله كارتاري ، ملب كارتاري ، ملب ، وست شناك اور موجود والله كارتاري ، ملب كارت

کی کانی کھیپ تھی میرے پاس شادی سے پہلے تو ٹائم ہی ٹائم تعالبذا ان کی تمام Cellectionb کونہ صرف پڑھا بلکہ جاٹ لیا۔ "حکایت" میں دست شفائے کیس بھی پڑھے مرخوا

بھی جلد بی سی ایسے جربے سے کزروں کی بیمعلوم تبیر تھا۔ اوائل مئی کی شام میری بینی اور بیٹا دونوں تھیل رہے تھے کہ میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ میرا بیٹا جو بہت پیاری بیاری با تیس کرتا تھا۔ 3 سال کا ہو کیا تھا۔ خود ہی ہے نے تقریب بنا کر ہات کوادا کرتا تھا۔اب وہ بار بارلفظ 'L' يرانك رما تعا- Laptop كهتا جابتا رما تعاكمر"L" م ا تک رہاتھا۔ بار بارکوشش کے باوجود لفظ کہ تبیس یا تا تھا۔ ا کلے دن میرے ساتھ ذکان پر چیس کینے کیا 🕽 "Lays" کے"L" پر ہی رہ کمیا اور نھیک نفاک شرمند ہو کمیا۔ دو دن کزرے تو "N" پر بھی اٹک کیا ہم" M" 🕊 باری آئی اور پھر تین مفتول کے اندر وہ اتنا مکلا ہے فكار مواكه ميرے فاوندنے بھي نوٹ كرايا۔ ميري ساس نے بھی ذکر کیا کہا ہے کیا ہوا۔ میں نے تور آاس کے لئے **سوچنا شروع کیا کہ کیا کروں۔ پہلے کھر میں موجود ایک** مقوی اعصاب و د ماغ خمیره زنهن ش آیاده میں استعال کرنی تھی۔ (مینی کہ میرا آزمودہ) وہ بینے کو بہت با قاعد کی سے دینا شروع کیا۔ ساتھ کری بادام بھلو کے كملانا شروع كى خوراك بردها دى \_ا سے بات بات اس خامی کی طرف توجه نبیس دلائی گئی۔ اس طرح بجدا اعتاد کھودیتا ہے۔ اپن بنی کونور آیہ مجمایا کہ اگر آپ کا جما کولی افظ تھیک نہ ہو لے تو آپ نے اس پر ہستائیس ۔ م چیزاینے ویکرافراد خاندے بھی کہدڈ الی۔میرے تمام پیم ممبرزنے میرابہت ساتھ دیا۔ بچے کا اعتاد کرنے سمبیر ریا۔ جون کے دو ہفتے کزر کئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ا كوشش جارى ركمى \_ بينا جب كوئى لفظ ادا نه كرياتا تويا شرمنده موکر چپ موجاتا یا جارحانه موکر کمر کی کوئی چیز

ستادي كارضوان بنكاف المنا ALON JANA KARANAN PERSANAN PER MOTO SEVENIE DE LES وراكيا ورانى وركورى والتنار المحاوة الاجرال وال البخ المحت تيسرے ماريشل لا و كے خلاف مسلح افواج كے اندر والمراكات الماليان المالية المالية المالية ME OF STATE OF THE Best Flow out GAGREENAMBERED and the state of the state of the

الملونا تو رویا۔ اسے بہت مشکل سے سنجائتی اور خندا کرتی۔ اپنے خاوتد سے بات کی تو وہ بیٹے کوشہر کے ایک بہت تک اجھے اور مہلے واکثر کے پاس لے مجے۔ واکثر ساحب بہت تج بہکاراور بجھدار تھے۔ 8 اکثر مان کے پاس انہوں نے دوائیاں کھے دیں جس نے میں نے میڈ بسین کا پہلا کورس کمل کروایا۔ خمیرے وفیرہ چھوڑ میڈ بسین کا پہلا کورس کمل کروایا۔ خمیرے وفیرہ چھوڑ میڈ بسین کا پہلا کورس کمل کروایا۔ خمیرے وفیرہ چھوڑ میڈ بسی شخصیت پراچھا ارتبیس پڑتا۔ دوائیاں ختم ہوگئیں کر بیٹے کو فاکد فنیت سے فاکدہ نہیں ہوا۔ واکٹر صاحب نے نسخہ دوبارہ کھا۔ بسی فاکدہ نہیں ہوا۔ واکٹر صاحب نے نسخہ دوبارہ کھا۔ بسی فاکدہ نہیں ہوا۔ واکٹر صاحب نے نسخہ دوبارہ کھا۔ بسی میرگز رمی ماہر مضان گر رکیا، میں موری واکئی کو رکیا، موری واکئی کو رکیا، موری واکئی کو رکیا، موری واکئی کو رکیا، موری واکئی ۔

عید پر میری کزن مجھے کی تو اس نے بھی لوٹ کیا اور مجھے ایک بہت ہی اچھی ایلو پائٹنگ میڈیسن کا بتایا جو کہ ایک ایسے ہی ایک کیس میں 99 فیصد تک اچھا دے چکی تھی۔ وہ بھی جنے کو استعال کروائی محرتمام حرب مصودرہے۔

خاوند نے ڈاکٹر بدلنے کامشورہ دیا تحراس سے پہلے برا پر دگرام بچوں کوان کے نخعیال لے جانے کا بن کیا۔ بنی کی مرمیوں کی چشیاں ختم ہونے والی تغییں اس لئے جلدی سے وہاں چلی ٹاکہ سکول شروع ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ اب میں جٹے کو کوئی بھی میڈیسن نہیں دے رہی تھی مرف اللہ سے دعا اور اس وسیلہ کی تلاش کر رہی تھی جو جٹے کواس مسئلے سے نجات دلا دے۔

ابو کی طرف می تو وہاں" دکایت" اگست کا شارہ موجود تھا۔ ابوے بوچھا کہ کوئی نیا کیس چھیا ہے" دست شفاء" میں اور یہ کدان کی پر میش کیسی چل رہی ہے۔ ہاتوں شفاء" میں ایک دم یاد آیا کہ یہ" چراخ تلے اند میرا" والی بات ہوئی، ابو جان مجھے سعودی عرب والے اور UAE

بینے کے ابوشام کوآئی سے آنے والے تھے۔ ان

SMS آیا تھا کہ کھانا ہرے آنے سے پہلے تیار کرو

ہبت بھوک گئی ہے۔ بیٹی کے اکتوبر میں فرسٹ فرم کے

ہیرز ہونے والے تھا اے لکھنے کا کام دے کر جلدگی ہے

پولہا اب ٹرانہیں لگا تھا۔ چاول کا تزکا تیار کیا کہ اچائی کہ

پولہا اب ٹرانہیں لگا تھا۔ چاول کا تزکا تیار کیا کہ اچائی کو

بٹی کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی کہ ماما بھائی کو

روکیس وہ میری کتابیں چھین رہا ہے اور لکھنے نہیں دے

روران وہ اپنی میں سوچ ہی رہی تھی کہ بینے کو روکوں کہ اس

روائی وہ اپنی مین سے سخت نھا ہو گیا کہ ماما کو شکایت

روائی وہ اپنی مین سے خت نھا ہو گیا کہ ماما کو شکایت

کیوں لگائی وہ غصے میں زورزور سے اپنی بہن سے بولئے

گول لگاؤرا سے دھمکیاں دینے لگا کہ دادی جان کوآئے دوان کو

بتاؤں گا۔ بابا کوآئے دوان کو بھی بتاؤں گا۔ بجھے بک دو،

کالی دو، پنسل سے لکھنے دو، کار کرنے کے لئے شار پنر بھی

لینا ہے اورر برٹر (Eraser) بھی لے کے دو'۔

لینا ہے اورر برٹر (Eraser) بھی لے کے دو'۔

میرے تیزی ہے چلتے ہاتھ رک مجے میں نے کفکیر روک دیا یانی کی ٹونٹی کو بند کیا، چو لیے کی آئج کم کی، ہیے کی زبان میچی کی طرح چل رہی تھی۔وہ اپنی بہن کے خوب لتے لے رہا تھا اور اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا

تھا۔ میں بہت فورے اس کو بولتے ہوئے سنتی رہی۔ ''آپ جیب کرکے کیوں کھڑی ہیں؟'' بیٹی نے جھے کہا۔ ''بھائی کومنع کریں تا مجھے تنگ نہ کرئے''۔

اے میں کیا بتاتی کہ میں جب کرے کیوں کھڑی تقی۔ پھر ہاتی میڈیسن خوشی خوشی ختم کروائی۔

ے نوازے اور دہ ہمیشہ وسیکہ شفا بنتے رہیں۔ آئن! آخر میں دیگر مریضوں سے التماس ہے کہ جو احتیاطیں ان کو بتائی جا کیں ان پراچھی طرح عمل کیا کریں تا کہ جلد شفایا بی ہواور جب کوئی مریض تندرست ہوتو اس کی اطلاع ضرور دیں۔

Ф

ادارہ ہذائی بلڈ پریشر، دمہ، ہکلا ہٹ، ڈئی مینش اور جوڑوں کے درد کے کورس تیار کئے ہیں۔خواہشمند حصرات رابطہ کریں۔ عارف محمود -فون: 4329344-0323

وعيقالاه

جموثی انا کے پہاری کا فسانہ عبرت۔اس کی محبت اس کی انا کی بعینٹ چڑھگی۔



Scanned By Boo

FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ومبر 2014ء

لک رہی گی۔ میری بات پر تبعرہ کیے بغیر خاموش بیٹی

رای۔ بوں لگ رہا تعاصیے اس سے کولی گنا وسرز د موامو

شام كوجب دوباره جيله سے ملے آني تو كالياس م

می اوراس کے بعد میں نے اسے بمیشہ کا لے لباس م

كمانے كے بعد مل في حسب عادت واو يا كيا-

"ای جان المجمی سشرؤ بھی ہے گا اس تھر ہیں"

"ا الرك با كال مواب كيا ..... رات منع

مشروعي توبناتها ؟اتي جلدي بمول ميا-"اي جان

سخت برا مناتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ووہیں جانتی تھیں

میں بیر سے سنار ماہوں۔ سائرہ ، جیلہ کے پاس اس

ہاتوں پر کان نہ لگائے ہوں۔

ميري مرارجاري راي -

ہوئے کن میں مس لی۔

يوے وہ كيدرى كى .....

بين كويكي دے آئے۔"

كمرے میں موجود سى اور ناملن تھا كداس نے ميرو

"دن كو محى بن جاتا تو كيا بم غريب موجات

"بي بحي تين سدهرے كا ؟"اى جان يوبوا

م كو مشرة كا وولاً اى جان كے حوالے

" آج تن ا آج ا مي جان نے مشرڈ بنایا اور کہا م

" فشكر به بني ! ادهر فريج مين ركھ دو ، ميں خود بنا

لی می داخب مدمونی مسمی منانایادر منا

بعی بعول جاتا ہے۔اورجس دن بعول جائے آسان

ڈو**ٹا فرج میں رکھ کروہ جیلہ کے تمرے ش** 

محتی اور اس کے بعد ہر دوسرے دن انکل احسن کے

مشرڈ بنے لگا جس میں ہے ایک ڈونگا ہمارے کم

لازمأ آتار دونول كمرول في تعلقات التفاقيم

اس بات کوامی جان با ہمارے کھرے کسی دوسرے فرو

"محترمد! .....ن توبیای جان کا کمره ہے اور نہ گان کرتم یہاں ای جان کو طاش کرتی گار دی ہو؟" اس نے معصومیت سے کہا۔" آپ کے کمرے کا درواز و کھلا تھا .....اس لیے چلی آئی۔ سوری معافی جا ہتی ہوں۔"

"معاتی ما تکنے کے بہانے مت طاشا کرو .....اور اب براہ مہر بانی تشریف لے جائیں۔" میں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے میں دیتا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر لکل گئی۔وہ ہارے پڑوی الکل احسن مجید کی بڑی بیٹی تھی۔سائر ہ نام تھا۔ جھے ہے جب کی دعوے دارتھی اور بھی اظہار کی جرائے تبیں کریائی تھی۔ مجھے

روسے دروں اور ما بھی اس میں مروات استانے میں مرواتا میں پیندخی مر جانے کیوں مجھے اے ستانے میں مروات الخرو میں۔ اس کے ہرکام میں کیڑے لکالنا ،اس کو ہروفت الخرو تشنیع کا نشانہ بنانا ،اس کی کسی بات کو بھی درخور اختنا و نہ سمجھنا میری عادت تانیقی ۔اور دہ بھی عجیب منی کی تی تھی

کے بیری ہرخواہش، ہرتمنا، ہربات پر مل دیرا ہوناشا بداس کا ند ہب تھا۔

"جيله! .....يكيا واجيات كلر پيتا موا ب ؟" مين نے چيو تى بہن جيله كے كاني لباس پر طنز كيا-" موراؤ ل كو مرف كالالباس جيا ہے جميس؟"

جیلہ کہاں چپ رہنے والی تھی جہٹ ہولی۔'' بھیا! ہے رعب اپنی ہونے والی جورو پر جہاڑ نا۔ میرا جو تی جا ہے گا پہنوں گی۔''

وہ جیلہ کی مہری سیمانتی اوراس وقت بھی اے ملنے آئی ہو کی تھی۔ زردر تک کے لباس میں سرسوں کے پیول کی ماند کملی ہوئی سورج تھی کے پیول کی جزواں بہن

اہمیت فہیں دی تھی۔

☆......☆

"زہر گلتی ہے مجھے مورتوں کے ہاتھ پر مہندی۔" جیلہ کوا بی بھانچی انسیٰ کے ہاتھوں پر مہندی کے ڈیز اکن بناتے دیکچ کر میں تبسرہ کرنے سے باز ندآ سکا۔

الفنی نے معصومیت سے بوجھا۔" کیوں ماموں؟ ابوجان تو کہتے ہیں عورتوں کے باتھوں پرمہندی اچھی لکتی سے"

جھڑ یوں سے بچ سیں۔ بی نے کہا..... ''جیلہ! ..... بھی پراندہ بھی باندھ لیا کرد۔'' اور سائرہ کے کالے بال برائدے کی گرفت میں آ گئے۔اس

سب کے باوجوداس نے بھی اقر ارعبت نہیں کیا تھارکھی بیت ہیں کہا تھا کہ جھے تم اجھے لگتے ہو۔ بھی عبت بھراخط نیں کھا تھا۔ اور ش ختی تم اجھے لگتے ہو۔ بھی عبت بھراخط نیں ان تھا اور ش ختی تھا کہ دو اظہار کرے۔ کے ..... ان قب! آئی لو ہو۔ جس تم بن نہیں روسکی ہے اپنے اور ش ایس اور کھی ہے جو اور ان ان اور اس نے ابو کو ہمارے کھر بھیج دو نا ؟ پلیز میر سے اور اس اور کھی میں ان کی دو نا ؟ پلیز میر سے اور ان اس سے بیاد ا

"ميرے پاس نائم ليس ہے۔" كمدكرات وموكار

ابوجان ہر او کے آخر میں بوری میملی کو کپک کے
لیے لیے جاتے۔ آبیک دن اس نے بھی جارے ماتھ
جانے کے لیے گھرے اجازت ماتی جوآسانی سے الکی
مگر اس دن میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرکے گھررک
گیا۔ میں اے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے
کتنی قابل نفرت ہے۔ اور بی وہ طریقہ تھا جس ہے وہ
میرے قدموں میں جبک جاتی۔ مجت کی بھیک مائی،
میری انا کوسکییں لتی اوراس کے بعد میں اے اپنانے می
ویرن لگا تا۔ آخر مجھے بھی تو وہ بہت کو برخمی ہے اپناری
جا ہت ، بے پایاں محبت کے باد جود وہ میری سے شرط ہوں
جا جہتے ہی تا کام رہی۔ اس کی ہرادا، ہرحرکت، ہرازارہ
جی جی تو جو جی کر جھے بھی نو دانا ہرحرکت، ہرازارہ
جی جی تو جو جی کر جھے بھی نو دانا ہرحرکت، ہرازارہ

"قاقب میں تیری ہوں ،کیا تھے میری آگوں میں کمی توری آگوں میں کمی توری ہوں ،کیا تھے میری آگوں میں کمی توری ہوں ،کیا تھے میری حرات و سکنات سے بتائیں چلنا؟ مروری تو نہیں کہ میں وابت کے اظہار کے لیے الفاظ کا مہارالوں تم کیوں نیں کہے میر مروت کا دوسرا نام ہے۔مجبت ہونے کے اوبود مورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ می کیے محورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ می کیے کہوں کہ جمعے تم سے مجبت ہے؟ کیا میرا ہم کمل ہے۔

سی۔اے اتو ار کے دن میرا دیر تک سونا بہت برا لگیا تھا۔

مر چھوٹی مونے کے ناطے پھھین کمستی سی۔ دروازہ

تحتکعنا كرسائزه نے اندرآنے كى اجازت ما كل-اب وہ

" بى آجائىس- "مى بى نيازى سے بولا۔

نے سلام کیا اور خاموتی سے کھڑے ہو کر ہاتھ مروزنے

"السلام عليم إ ..... " كمر على واطل جوكر اس

'وعيم سلام!" سلام كاجواب دے كريس ائے ليے

چند کمے بعد بھی وہ مکھنہ بولی تو ش نے سرافعا کر

" يى فراكس؟" مالاتكداس كى آكليس في في كر

این فلست کا اعلان کررنی میں ۔ وہ ارچی می ۔اس کے

اعساب ميرے يے در يے حملوں كى تاب ميس لا سكے

تعداس كى ريزه ريزه انا جمعان قدمون على جمرى

الهديد و جدى كر كمر على داهل مونى مى-

تر ماس سے جائے کا دوسرا کے جرنے لگا۔

اس کی آنگھوں میں جما لگا۔

احساسات کا ترجمان میں ہے؟ اوقب اتم مردموا عمار کی جرأت بالبريز، تمج كولى شرم مالع ميس ب- بليز مج ٹوٹے سے بچالو۔ مرف ایک بار پہل کراو، میں اپنا عدار، این انااورخود کو تیرے قدموں میں مجماور کردوں کی اسک آ ز مائش ہے تبیں کمبراؤں گے۔ ہرامتخان میں سرخ روہو

محرمين يتقربن مميا ميرى اناكا خول دن بدن مضبو ط موتا کیا۔ میں جھکنے کے لیے تیار میں تھا۔ اگروہ جا ہت كى دعوے دار محى تواسے اظہار كرنا جا ہے تھا۔ حالا تك سوجا مائے تواہے جمکنائمیں کہتے ،آگروہ جا بہت کی دعوے دار می تو یہ جرم تو مجھ سے بھی سرز د ہوا تھا۔ اور چرایک دان میری انا نے عجیب رتک وکھایا۔اس دن ابو جان نے شادی کے موضوع برجھ سے مشورہ کیا تھا۔

" ثا تب بيني! احسن صاحب، بهت اليجمع، عمده اور ز بردست مخصیت کے مالک ہیں۔ اور ان کی بیٹی سائرہ مجھے جیلہ کی طرح عی حزیز ہے۔''

\* 'تو ..... ابو جان؟ ' میں جان بوجھ کر انجان بن

" توبيكه وه اس قابل بكرات بهو مناكر شي فخر كرسكون \_" ابوجان نے واسح الفاظ من عند بيديا-"ابوجان!.....آپ جانت اين ميري تعليم ادهوري ہے۔ میں جب تک اپنے پاؤں پر کمزانیس موجاتا ہے مناسب مبين بوكايه"

"مرف مظنی سے شاید تنہارے تعلیم کیرز بر کوئی فرق نديزے؟"

"يقينا آپ مي كدر بي الرس الرس المرس ال ا يكثيوني افور دنمين كرسكتا-"

ابوجان نے دیے لفظول میں جھے تنوید کی۔" بیٹا! در کرنے سے ایک اجما رشنا مارے باتھ سے جاسکتا ہے۔احسن بھالی ایک دومرجہ ہاتوں ہاتوں میں اشارہ کر

م بیں۔ بین کے باب ہیں واضح طور پرتو میں کہد سکتے

"وو واسع الفاظ من كي كار اورخود جل كرآ ك ما۔ اپن لاؤل بنی کی آعموں میں آنسو یقینا اسے کوارا حبیں ہوں ہے؟ ''میں دماغ میں انجری سوچ کوالفاظ کا جامدند بہناسكااور بات بناتے ہوئے بولا۔

"يايا!..... بميس رشتول كي كي توجيس ٢٠٠٠ ''اوکے بیٹا !.....جیسے تمعاری مرضی۔'' بھیے دل ے کہ کر ابوجان وہاں سے اٹھ کئے۔ وہمیں جانے تھے كرمارُ و كالست سليم كرنے سے بہلے ، رشتے كى بات كرناميرى خوددارى كے ليے تازيان تھا۔ من بارسليم بيس كرسكنا تعابه وه مجھ سے جار مائج سال جيوني سي مركوما ميرے بالموں بى ميں مى بوھى مى اورخود سے ميمونى الرك ے دب جانا مجھے کیے کوارا ہوسکتا تھا۔

ابوجان کے بعد ای جان نے بھی اس موسوع پر محدے بات کی مرجی احیں میں ٹال کیا۔ جب ای جان مجھ سے رائے لے رہی تعین اس وقت جیلہ جی وہال موجود تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ ساری بات سائرہ کو بتا وے کی اس وجہ سے میں نے مجھزیادہ تی تخت الفاظ میں ای جان کو حقی سے منع کردیا۔

دوسرے دن میرے اٹکار کا اثر اس کے چرے پی فبت تھا۔اس کی آتھوں ہیں ہزاروں فکوے کروٹیس لے رے تھے۔ چمرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یفین ہو کیا کہ وہ نوٹ چل ہے۔ اوراب جلد ہی ای فكست كابا ضابطه اعلان كرنے كے ليے اسے ميرے ياك آنا ب\_اورميراانداز ودرست لكلا-

و والواركا دن تقاامتانات سے فارخ موكر مل مح پُرسکون سا تھا۔ اس کیے دن چ ھے تک سوتا رہا۔ ناشتا بھی تیند کی نذر ہو گیا تھا۔ اٹھ کر میں نے شاور لیا اور کر كرم جائے كلف اندوز مونے لكاجوجيلدد بال في كا

قیت: **120**روپے پی<sub>ہ نا</sub>ول بٹی کے جہز میں شامل ہونا جا ہے

ووقصے قیت:270روپے اس کہائی میں آپ پاکتان کی سیاست اور معاشرت کے ڈھکے چھیے کوشوں کو بے نقاب ہوتا دیکھیں تھے ہے اب بڑے سائز میں خوبصورت رسین ٹائٹل کے ساتھ طمتے کی مضبوط جلد میں پیش کی جاری ہیں۔

CENCE BY MY

محترم عنایت الله کی جنگی وقائع نگاری کا شابكار ايك بهاورجرأت منداوروطن برست توم کاافسانہ جوافسانہ کم اور حقیقت زیادہ ہے۔

ا یجنٹ حضرات اور قار مین کتاب منگوانے کے لئے خط<sup>العی</sup>س آ دھا ڈاک خرچ ہم دیں گے

مكتبية واستان

"وه تي!..... آني مريس مين مين مين اور..... اور میں نے جیلہ باتی کوساتھ لے جاتا ہے۔ سوجا آپ ے اجازت کے لول۔"

میں جات تھا وہ صریحاً جموث بول رہی ہے۔ای کمر میں موجود تعیں۔ وہ اظہار محبت کے کیے آئی تعی مگر اظہار کی جرأت جیس کر یائی میں۔ جس نے اس کا جموث نلابر كرناضروري نهمجما اور بولا-

"تولے جاؤجیلہ کو ....اس سے پہلے وہ محارے كركب اجازت ما كمكر جانى ب؟" "شایدوه شام تک ندآ سکے۔"اس کے کہے میں

" نمیک ہے بتا دوں گا ای جان کو۔" عمل نے بے روانی سے کندھے اچکے۔ پھراسے وہیں کھڑے و کھے کر

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



میں نے جلدی جلدی بیک جی دو تین جوڑے

لیڑے اور ایک دو ضرورت کی چیزیں رحیس اور ملتے کے

لے تارہو کیا۔ ہمیں وہاں دو تین دن لک جانے تھے۔ابو

مان سے میں بہلے بی اجازت کے چکا تھا۔ ای جان کو

مطلع کر کے میں کھرے لگ آیا۔مظہر بے چینی سے میرا

بھیا ہوا تھا۔ اگلا بورا ہفتہ شادی کے ہٹکاموں کی نذر ہو

کیا۔شادی کی تقریبات میں سب سے منفرد منظر مجھے دلہن

کی رحمتی کا لگا۔ والدین کے کمرے رخصت ہوتے وقت

ماں باب اور بہن بھائیوں کے ملے لگ کر رونا خوشی اور

ركه كالجيب امتزاج تعارمير از ان عن سائره كاخيال

الماع - "بيسوج مير بالول يرمسكرامت في ال

كرساته بجمال عة خرى الاقات يادا كى-

" شاید ده بهی میری دلهن بنتے وقت یونمی آنسو

"ان كابرابيا واكثرب-"ميري إداشت في ال

" و اکثر کی صاحبہ! ..... ہاں یکی خطاب تھیک رہے گا

شادی کے بعد .....تاک میں دم ند کردیا ڈاکٹر کا نام لے

کے کرتو میرانام بھی ٹا قب میں۔ "اور پھرای دم میں نے

فيمله كرايا كه جاتے بن اے اپنا آپ سونب دول كا۔

ساری شکا چوں کا مداوا کردوں گا۔ کیک اورآ ؤنٹک برجمی

لے جاوں گا۔اس سے زیادہ ایک حیا والی کو آزمانا

مناسب ميس تعار اور يقيماً ابوجان اوراي جان في بحى

ہم شام ڈھلے تی گاؤں واپس بھی سکے تھے۔مظہر کو

الوداع كهدكر من ايخ كمركى جانب يده كيا-دروازه

مشاء کی نماز کے بعد بن کنڈی کیا جاتا تھا اس کیے مجھے

ويتك وين كى مفرورت نديرى - كمريش واعل موت

حسن ابدال وبلن اڈے پر قیوم ہمیں ریسیو کرنے

يو حيما-"اور وكهي؟"

"وه اصل میں آج ہارے کمر پکومہمان آ رہے میں نا؟" وہ جانے برآ مادہ نظرنہ آئی۔ میں جاتا تھاوہ آج این انااورخودداری ارکری اس کمرے سے تھے گا۔ " پہلے بھی ٹیس آئے آپ کے ہاں مہمان؟" ''اس منتم كے تو تبين آئے۔'' وہ جم كتے ہوئے ہو ل۔ " كيون؟ ....ان كيسينك إن كيا؟ "مين في استهزانی انداز میں یو حیما۔

"ميرے جاچا يى كى ....كاوں على رہے

" جھے تہارے چا ۔ ی کیا لینا ؟" میں نے منہ

"ان کا ہزا بیٹا ڈاکٹر ہے۔اس کے دشتے کے کیے آ رہے ہیں۔"میرے کیج کوخاطر میں ندلاتے ہوئے!" نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔

ميرے تى مى آيا ايك زور دار قبقيدلگاؤل- وه ایے بچاکے کندھے پر بندوق رکھ کرفائز کرنا جاہ رہی گی۔ یہ مبیں جانتی تھی کہ میں اس کی ساری حالبازیوں سے واقف مول مير عجذبات كوجانتاس كيس عيابر

"اللي بات بتا؟ ..... أيك و اكثر كارشة تسمت والی الریوں کو ملتا ہے۔"اس کا ول تو زنے میں میں نے كوكي دقيقة فروگز اشت نبيس كيا تعابه

اطا مک اس کے چرے یر غصے کے آثار مودار ہوئے۔ جھے نگا وہ جمیت کرمیرا کریان پکڑے کی اور می چ کر ہو <u>وقعے</u> کی .....

" كالم اور كس طرح اظهار كرول ..... كتنا نيج كرانا ع ہے ہو؟" مریس بےس بن کراس کی بعوری آ المول میں جمالکا رہا۔ اس کا عصہ بندرت عم میں ڈھلااور ا تھول کے کورے میلکنے کو بے تاب ہو مجئے۔ ایک

كرب آميز مسكى لے كروہ مزى اور تيز قدموں سے باہر

مجھے احساس ہوا کہ چھے غلط ہو کیا ہے ،میرے لب اے روکنے کے لیے ملے۔ تاکداس سے معیل ہوچھوں آیا وہ سی کمدری می یا جموث۔ بس بہت ہو کیا تھا۔ وہ مورت ذات موكراس مدتك آستي مى توجيح ايك قدم بور کراہے تھام لیتا جا ہے تھا۔ تمرافسوس اس وقت میری آواز نے ساتھ نددیا۔ اب کے مرب آواز۔ میری اتا

" بیاظمارلیں تنہیہ ہے، مملی ہے، کداکر میں نے کر لے کی۔ اگر مجھے اس کی ضرورت مبیں تواہے بھی میری

"جی مظمر؟"میں نے کال ریسیو کی-" فاقب کے بچے! ....او میں ہے آج حسن ابدال جانا ہے۔" وہ بخت عصے میں تھا۔

"سوری کے بیچے ا.....جلدی آؤٹس لاری اؤے يرتيرا لمنظر مول-

اب تک زندہ می میری مغرور سویج نے کہا .....

اظمارندكيا ابيغ والدين كوند بعيجا تووه كسي اور سي شادي ضرورت جیں۔ بھاڑ میں جاؤں میں اس کے لیے ڈاکٹر کا رشتا محی آسکا ہے۔"

ان سن سوچوں نے میرے ہونت ک دیے۔ اور اس سے ملے کہ میں اس یار برمغز کھیانی کرتا مو بالل نون کی ٹون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میرے دوست مظہرا قبال کی کال معی۔

"اوو .... سوري " مجمع ايك رم اين دوست قيوم کی شادی یادآ گئی۔وہ ہماراہم عمراور کلاس فیلوتھا۔ساتویں کلاس تک وہ ہارے گاؤں میں بی بلا بڑھا تھا۔ تمراس کے بعدوہ جملی سمیت حسن ابدال شغٹ ہو سکئے تھے ۔ کیلن ر معمولی فاصلے ماری دوئی کی راہ میں رکاوٹ مبیں ہے تنصه بهارا رابطه يهلي دن كي طرح قائم تها-موبائل تون نے بول بھی فاصلوں کوسمیٹ کیا ہے۔

وفت مجھے عجیب سااحساس ہوا جیسے کونی جی موجود نہ ہو۔ اینے کمرے کی طرف برصتے ہوئے میں نے امی جان کو

"امی جان! ..... می آمیا موں۔" عجیب رشتا ہے مال کامجی ، اولا دجستی مجی بدی موجائے مال کی شفقت کی محاج رہی ہے۔ مرمیری الارے جواب میں ابوجان

'' تعیک ہے بیٹا!....معاری ای اور جیلہ احسن صاحب کے تحریقی ہوئی ہیں۔"

"اس وفت ؟" مجمع حيراني موني- مر ابو جان ميرے سوال سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہو سکے تھے۔ میں سر جھنگنا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عشاء کی اذان کے بعدامی جان اور جیلہ بھی واپس آ كئيں۔ اس وقت عن ڈرائك روم عن لي وي ك سامنے بیٹھا تھا۔ انھیں تھر بنی داخل ہوتا دیکی کر بنی طنز

ے یازندرہ سکا۔ "برے سرسانے مورے ہیں؟" '' خود دوست کی شادی کے کیے حسن ابدال ہفتہ سخزارآ یا ہےاور جمعیں یاس پڑوی میں جا کر مبیلی کی شادی مِن مُعولِت برطعنے دیئے جارے ہیں۔"جیلہ حسب عادت جیب بیس رہی تھی۔البتدای جان نے مسکرانے بر

" كون كى مبيلى؟" من جمرانى كى منتفسر موار "جناب!....میری ایک علمیلی ہے۔ سائرہ

"كيا .....؟" مجھے لگا ميري سائس رك ري ب-ول آئی شدت ہے دھڑکا کہ سینے سے باہر نگلنے کے لیے تیار ہوگیا۔ میرے چھرے پر وحشت مجرے آثار نمودار موئے۔ای جان مرے میں جا چی میں اور جیلہ تی وی سکرین کی جانب متوجی اس کیے میرے تاثرات ہے

يراك تفطي كومرامنا تغا-

آب و پائيس ٢٠٠٠ مراما تك اس يادآياك من تو بغته بجرے عائب موں۔ "بان آب تو شابداس دن دوست کی شادی میں ملے سے تھے تا؟ ..... بس جس دن آب مے ای دن اس کے کزن کا رشتا آ حمیا۔ بدی ہی و پین کے بعد اہل نے ہاں کی کیونکہ اس کا بھائی" مبث معنی بد ویاہ " برزوردے رہا تھا۔اس کے بیٹے نے ایم بی بی ایس مال می مس ممل کیا ہے۔ آئی سیشلت ب\_اوراى مفت اس في لندن ك ليدروانه مونا ب-اور وبال کی تفاضت ایک جیس که کوئی شریف لرکا بھی وہال بارساره سكے \_ بجائے اس كے كداس كا بينا وہال سے كولى بدیکی دلین ساتھ لے آتا، باپ نے دلیکی دلین کا انتظام کر ویا۔ یعین کرو بوی نصیبوں والی ہے میری سیلی۔ حالاتک بدی جمت کی می انقل احسن نے۔ دیسے ان کی چکھا ہے گ اصل وجداتو تم تنے کونکہ وہ غریب اب تک اس آس میں تے کہ ہم سائرہ کا رشتہ ما تک لیس سے۔ اور کمر کی بات کمر مل رے کی مرجب ابوجان نے بھی استے عمد ورشتے کی طرف داری کی تو امیس مجبوراً مانتاردا - کو چیاباب جیسای ہوتا ہے کر اینے کمرے تو دور ہو جائے کی نا سائرہ ..... "جيله اورجى بهت مجمد بتالى ريى مرميرے د ماغ میں سائیں سائیں ہورہی تھی۔ آگر وہ ٹی وی سکرین کی جانب متوجدنه بوني تو ميرا وحشت زوه چيره ديكه كرضرور مششدرره جاني-

میں اے بول جمور کرائے کرے کی طرف بڑھ سمیا۔ وہ جیرانی کا اظہار کیے بغیرتی وی کی طرف متوجہ ری۔ اس کے خیال کے مطابق میں اس کی سہلی کو تابیند کرتا تھا۔ کمرے میں تھنے تی ضبط کا لاوہ پھوٹ پڑا اور مرم سال میراجره بعکونے لگا۔ میری ضداور بث دهری نے بیدون دکھایا تھا۔

"سائرہ!...." بیں نے سکی بحری-تمهارا باتھ مرے باتھ سے بول چھوٹ جائے گا آر ہم کو جر ہول اے زبیر کر لیتے میرے آنسو ہتے رہے مررونے سے دل کا بوجہ لمکا شہوسکا۔ میں نے اٹھ کرالماری کھولی اس کے ایک فانے میں ان تما نف کا ڈھیر نگا تماجو ہیں اس کی ہرسالگرہ پرخرید کرالماری کی زینت بنا دیتا۔میرااراد ہ تھا کہ جس دن وہ اظهار محبت كرے كى بيتمام الفاكراس كے حوالے كرول کا۔ کو وہ میرے ان عزائم سے بے جر می اور اس کے نزد یک میں نے بھی بھی اسے تحقہ دینا کوارائیس کیا تھا۔ اس کے باوجودمیری ہرسالگرہ پروہ بوے بیارے کوئی شد کوئی تخد ضرور لاتی۔ اس کے تمام تھے میں نے سنبالے ہوئے تھے۔اس کی دی ہوئی کمڑی ہیشہ میری کلائی ک زینت بنی دہتی تمر کھر کے اندر میں اے آسٹین عمل جيميائ ركمتا كدوه وكموند ليداس كاديا مواقيتي فاؤنتان پین میں مرف ڈائری لکھنے کے لیے استعال کرتا۔ اس نے رو انی ناولوں کا سید بھی مجھے گفت کیا تھا۔ ہرناول میں دو تین بار یوے چکا تھا۔اس کا موبائل میں نے سنجال كرركها تماكدات بهلى كال اسموبائل فون سيكرون مار میں نے اس کا دیا ہوا کریم کلر کا سوٹ سلوالیا تھا۔ می میں نے پہلی ملا قات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے سادے خواب سادے ادادے سادے

عزائم انا کی جینت چرھ کئے تھے۔اس نے کل بارڈ محک عصياورواضح انداز ميس مجصابي جانب متوجه كرنا حابا تفاحم نا کام ری سی۔ میں نے چھوزیادہ بی انتظار کرایا تھا اسے۔ جیلہ کمانے کا بوجھے آئی میں نے بہانہ کردیا۔ "ول ميس جاه رما ..... ليث كمايا تمار" وه خاموتي

ہے والیس مزائق ۔

ساری دات میں نے انگاروں پرلوٹے گزاری سی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اسکلے دن اس کی برات



ماہنامہ'' حکایت'' کے شعبہ'' دست شفاء'' کے متندو ماہرؤ اکٹر رانامحمرا قبال (حمولڈمیڈلسٹ) کی جدید تحقیقات اور ماہرانہ خدمات ہے بمستنفید ہوں اور برانے ، ضدی اور لا ملاح امراض ، حصوصاً ورج ذیل امراض کے تیز ترین اور بے ضررعلاج کے لئے رجوع فرمائیں:

الرجی (نهنی معذوریج

ادداشت کاخرابیاں اتھوں کی جلد کی فرابیاں مالی باز پریش

و کے کے غدود کا بڑھ جاتا کی اعضاء کی ہے جسی یا کنٹرول نہ ہوتا

ر اندام المراض احساب کمتری، جھیک مرداند، زناندامراض

(اعضاء کابیدائش (یابعد میں) نیزهاین

0321-7612717 0312-6625086 ۋاكٹررانامحمرا قبال (محولذميذلنت)

0323-4329344

عارف محمود

بالشافه ملاقات کے لئے پہلے وقت لیں ۔

وست شفاء حكايت 26 پنياله كراؤنذلنك ميكلود رودلا مور

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



سمی کویفین نبیس آ رہا تھا کہ تین کپتان اور ایک میجر میں ہزارلوگوں کی موجودگی میں ناچ بھی سکتے ہیں۔

احمدعدنان طارق

کے ساتھ ساتھ دوالی بھی مستقل کھانا پرتی ہے۔سوتب ے آج تک میں مج شام ایک ایک کولی بلڈ پر بیشر کے لئے کھا رہا ہوں۔ پولیس انسران کو بدمرض ہو ہی جاتا ہے۔ سیکن میں نے ورزش اور خوراک میں ہمیشہ ایک تناسب ركما \_ البذا مير ، كئي يه جراني والى بات مي -جب ڈاکٹر ماحب نے مجھے بنایا کہ آپ کا بلڈ پریشر إسرب ہے۔ میں ان ونوں الیس ۔ ایج ۔ اوسول لائن يعل آباد تعينات تعارسول لائن تعانه يعل آباد كاسب ے معروف تفانہ ہے۔ اس تفانہ کی حدود میں زرعی یو نیورٹی فیصل آیادواقع ہے۔اقبال سٹیڈیم بھی اس تعانہ ک مدود میں ہے۔ تمام ہولیس کے برے اسران کی كوفعيان اس تفانه مي اين- ان ونول افضل سابي ماحب ایم-این-اے تھے اور پیکرتوی اسمبلی تھے-اگر SHO كوكونى اوركام نديمي موتا تؤوه ريست باوس ش آ كر مخير تے جوشوى قسمت سول لائن كے ايريا ميں عى فال كرتا تغا \_ البذائه بمى المنسل سابى صاحب كا دل سيبيرى

عمر ا کاون برس ہے اور اللہ کے فضل سے بلنہ مر بر بر کے علاوہ محصے کوئی اور باری لاحق میں ب- بلذريشر بحص آج بي تقريباً المحسال بيلي موا-مير مرش ايك دن شديد در د تفااور من كمر ليثا مواتفا کر میری چھولی بین میرے پاس آئی اوراس نے مجھے ہ نما کہ جھے کیا ہوا ہے؟ توشی نے اے مایا کہ مرے آد مے سر میں درد ہے اور میرے خیال سے اسے درد الغید کہتے ہیں۔ تو اس نے مجھے عبید کی کدمیں اس زعم من جلا ندر مول بلكه من اينا بلذيريشر چيك كرواوك-میں نے اس کی تقبیحت برحمل کیا اور کوئی جار تھنے تغیر کر اے تلے کے ڈاکٹر صاحب جومیرے ابنے الیس ک کے كاس فيلو اور دوست بحى جين سے جاكر اپنا بلذ يريشر ببك كروايا تؤوه الي مخصوص جكد سيسركا جوا تقار

اس باری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آیک دند بلڈ پریشرائی جکہ سے ڈسٹرب ہوجائے تو گھریہ لاری آپ کی عمر کے ساتھ چلتی ہے۔ اور آپ کو احتیاط

لکتای نیس تفاکروہ بیشہ کے لیے اس کھرے رفصت ہو ربی ہے۔اس کی اسمیس بالکل محک میں۔ مجھ پر نظر رد تے می اس کے مونوں پر خنیف ی مسکرامث اجری۔ يس محنى محنى فكامول سے اسے كمورتا رہا۔ بجھے لكا بس كر یروں گا۔اس کا ہر بردھتا قدم کویا میرے بدن سے روح تكال كرلي جار باتعا-اور كمر محص عمر ندموسكا-اهكول كاسيلاب بلون كايشة تو اكر بهدلكا -اس كى نظري جمه ي کڑی میں۔ وہ نعنک کرری۔ اس کی آ محمول میں پہلے جرالی اور پر کرب برے تاثر ات مودار ہوئے۔اس کے ساتھ اما تک اس کے حلق ہے ایک دل خراش چی افکی اور وہ اپنی آنسو بہانی والدہ سے لیٹ کئی۔شاید میری آعموں ے بہتایاتی مجھے رسوا کرویتا مکراس کی لرز و خز ج و یکار نے سب کواس کی طرف متوجہ کردیا اور میرے آنسووں کی لاج رو تی اس بر مهلی بارمیری خاموش محبت کاراز افتا ہوا قا۔ بدراز اس کے زخوں پر تمک چیز کئے کے متراوف تعا- وبال سے كارتك وہ جس طرح بلكتے ، ولي اور تركيتے ہوئے بیکی وہ ہرآ کھ کواشک بارکر کیا۔ کار کے اعد بیضے ے ملے اس نے مؤکر میری جانب دیکھا اور میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔انا اور خودداری کا دعوے دار محبت کی دیوی ہے معانی کاخواست گارتھا۔ جب تک وہ میری جانب دیمتی رہی میرے ہاتھ بندھے رہے۔ وقت جیسے ساکت ہو کمیا تھا۔ پھروہ گاڑی میں بینے گئے۔ پہلی باراس كندم برباته ركمتے موئے وہ آستدے بولی-" چلو بعيا كمر يطيخ بين "اور شي بعاري قدمون

ك سامنے ميرى ريست واج آسين سے باہر كلي تقى -كازى كروانه وتي الى في مرك بند مع بالمول کوجدا کیا۔ میں نے چوک کردیکھاوہ جیلے می میرے

ے کمر کی جانب چل پڑا۔

nned W BooksPK

نے آنا تھا میں کرے سے باہرندلکا۔ چرمیری ساعتوں ين شبنا لي كي آواز كوفي \_شايد برات اللي كي كي -"بسيا! ..... كى انسان سے اتى نفرت مى المحى كيس ہوتی۔ اب تو وہ ہیشہ کے لیے اس کمر اس محلے سے مانے والی ہے۔ ماتے جاتے تواسے ل اور کیا سوسے کی وہ۔ پھرانکل احسن مجید کو کتنا دکھ ہوگا۔ دونوں کمروں کے ات قري تعلقات إن اورآب دوقدم مي جل كرميس جا يكتى "جيله نے افي رويس كتے ہوئے مير سے ادي سے مبل مینی لیا۔ ترمیرے چرے پرنظریزتے ہی تعبرا گئی۔ ميرى تعيس لال الكاره مورى مي -"بعياكيا بوا؟ .... جراق بي؟"اس في مراجل

ما تھا چھوا۔" اف! ..... آپ کو تو بہت تیز بخار ہے ، پلیز

" مبیں میں جاؤں گا۔ "میں ہمت کر کے اٹھے بیٹھا۔ ا پی زندگی جہنم بنانے والا میں خود تھا۔ اب چورول کی طرح مند چمیانے سے محیس موسکا تھا۔

"مبيا! .....ا تنامجي ضروري ميس بي بيلي آب كي ا فی صحت ہے۔ "جیلہ مجھے رو کئے پرمعر ہوئی۔

"كها جو ع؟ .... جا ون كار "من وحار اراوه كان ديائي بابركل كى من چل كىن كر بابركل آيا-وه كير \_ جويس نے اسے خوش آ مديد كينے كے ليے سنجال ر کے تھا سے الوداع کہنے کے لیے پہننے پڑ کئے تھے۔ الكل احسن كي كمرك ورواز ، يرايك كلى سجاني کار کھڑی تھی۔ جس ان کے کھر جس داخل ہو کر تھوڑا سا آ کے بوجا تھا کہ ای وقت اے کمرے سے باہر لا یا حمیا-سرخ جوڑے میں وہ کوئی اپسرا دکھائی دے رہی تھی۔جس دن میں نے کا لے لباس کو پہندیدہ قرار دیا تھا اس کے بعد ببلاموقع تفاكه وه كسى اورلهاس مس نظرا في سى - رواين دلبنوں کے برعس اس نے محوالت اشحایا ہوا تھا۔اس کے چرے کے تاثرات بالکل ٹارل دکھائی دے رہے تھے۔

بس اس ساری گفتگو کا مقصد آپ کو بیریتانا تھا کہ

اب ذرا سوچے آج تک ہم سنتے آئے تھے کہ فیر ماضری اس بات سے تصور کی جاتی ہے کہ آگر SHO تمانه میں حاضر نه ہولیکن سول لائن میں مہلی دفعہ انداز و ہوا کہ SHO اس وقت بھی غیر حاضر تصور کیا جا سکتا ہے جب وہ تھانہ میں سی کام کی غرض سے آیا ہو۔ بیتھا سول لائن میں مصروفیت کا عالم۔ میں نے ان دنوں اسینے آپ کو تی حصول میں بٹا ہوا و یکھا۔میرے وائیں باتھ میں وائزلیس رہتی جس کے لئے میرا دائیاں کان اور منہ حاضر ر ہتا۔ دایاں کان سننے اور دھیان کے لئے اور منہ جواب دیے کے لئے ۔ ای طرح بایاں ہاتھ موبائل فون کے لئے معروف ہوتا اور بایاں کان اے سننے کے لئے۔ان دنوں سخت گرمیاں معیں۔ مبح سات بجے وردی کاکن کر رات دو بيخ تك وردى ميس ربنا بوتا تعا-سركاري كارى میں پیلسا وینے والی کری برداشت کرتے رہا۔شیر میں تاركول كى سر كوس كى كرى \_ بيتحاشدر يفك كابهاؤ - كهيل سائے کا ندملنا۔ اگر کوئی ایم جنسی کال آئے اور غورے نہ سی ما سکے تو کہدوں ہے ڈرائیورکواشارہ کرنا کہ دائیں یا مائیں مڑتا ہے۔ ایر جنسی کالزکی توبات ہی جھوڑیں ذرا

انداز و لگاہیئے ایس ایکی اوسول لائن کو کتنے افسران کال کر سكت بير كنيئ اور سروطني وي آني في صاحب، DPO ماحب ، ایس ایس نی آ پریشن، ایس ایس لیا انوشی کیفن ،الیں نی ٹاؤن،ؤی ایس نی،ریج کرائم کے افسران ۔ ان سب کی سرکاری ڈیوٹیوں کے علاوہ اگر ان افسران کے کمروں کی ٹوٹیاں بھی خراب ہونی ہیں تو وہ جی تعیک کروانا ایس ایج اوسول لائن کا کام ہے۔

ومبر 2014ء

مناسب سیس مجمعتا کی کال مجھے آئی اور پریشر ہارن کی موجود کی میں مجھے مجھ نہ آئی کہ گاڑی کیاں کھڑی کر کے سلی سے ان کی ہات س سکوں۔ وہ فون بر ہو جمعے کہ SHO ماحب بدزرى يوغورى من كيا موا باب ذرا انداز و سيجيخ اس سوال كاجواب كيا موسكنا ب- ذرا زرق يوغورش كالمجم ويميئ وولتني وسيع وعريض باس عل کتنے سٹوؤنٹ تعلیم عاصل کررے ہیں ان کے کیا کی مسائل ہو سکتے ہیں۔ سیکن خدا کی مہر بانی سے پہائی تھا کہ ا قبال ہال کے ایک سٹوڈنٹ نے ایے سمسٹر کے پیچرہیں وہے۔ اور وہ کمرے سے غائب ہے۔ ڈی آئی کی صاحب سنتے کہ میں نے اس سٹوڈنٹ کا کھوج لگانے كا کیا تراکیب کی ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتے۔ ای طرف بعی و وسوال کرتے کہ ایس ایج اوصاحب بیلاری اڈ**ہ** کیا سئلہ ہے۔ مجھے پہلے بنانا بمول کیا کہ بھل آبادی لاری او مجی سول لائن کے امریا میں واقع ہے۔ تو میں نے جواب دیا کہ جناب آج کل لاری اڈہ دوبارہ تعمیر رہا ہے اور وہاں کے متعلم نے چھیلی ترتیب میں کڑیر کے ایک بس کروپ کو اواز کر اس کا تمبر فرنٹ بر کرو ہے۔ سوال ہوتا کہ تم نے کیا کیا ہے تو میں بنا تا کہ میں نے اے بتادیا ہے کہ آگر اس بات پر جھٹر ا ہوا تو اس کے نقصان کے تم ذمد دار ہو ۔ تبہارا نام بھی FIR میں جائے گا۔ تو ڈی آئی جی خوش ہوجاتے۔

انڈرکورڈ ہوئی سرانجام دے رہے تھے مرطاہر ہے ان کے مجى طنے والے ہوتے ہیں۔ بہر کیف خدا کا بہت شکر تھا کہ میرا ان سب حضرات سے بڑا اجھا ور کنگ ریلیشن تھا۔ اور ہمارا بھی ایک دوسرے سے کی بھی بات ہر اختلاف تبيس موا- اي طرب ميذيا ميرك راح لك ہونے کی وجہ سے خاصا ممار عبل تھا۔ اور ان کی کورت کا اور ان کی عزت میں جمی بھی ان دنوں میں منیں نے کی جیس آنے دی۔روز ڈیوٹی کی وجہ سے ان تمام حفرات سے میری خاصی جان پیجان موچی سی ساتوس اور آخری ون جب ہم نے روسٹر دیکھا تھا تو اس میں کوئی خاتون فنکار و میں میں کیان شام جب ہم ڈیوٹی کے لئے تیار ہو كرسٹيڈيم بہنچ تو ايك ترميم شده پروكرام ہمارے سپر د ہوا اور اس میں سر فہرست نام شاہدہ منی کا تھا۔ جس کی يرفارمنس بميشه بغير بازوك فيص بهن كربيوتي محى اوروه سيج برگانا گاتے ہوئے با قاعدہ تحریق بھی تھیں۔ یعنی ہروہ مصالحہ حاضر تھا جس کے لئے لوگوں نے تھینیا آنا تھا۔ كيونكه بيه انعتامي بروكرام بمي قعا لبذا آج شام تمام انتطامیہ کے بڑے انسران اور شہر کے نامورلوگوں کو بمعہ الل وعمال ميه پروگرام و تيمنے کی دعوت دی گئے گئی۔ اور سليج کے سامنے کرسیوں کی اگل دو قطاریں ان VIP فیملیز کے لئے رقمی کئی تعیں۔

وی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بروگرام کے آغاز سے بی الزبازی شروع موتق\_ دنیا کوشا**بده منی کا پا چلا\_م**رف شاہدہ منی بی مبیس روسٹر میں ہندوستان سے آئے گلوکار بنس راج بنس بعی شامل <u>تص</u>البذالوگ سٹیڈیم کی طرف اند یڑے۔ یوں لکتا تھا سارا شہرسٹیڈیم کی طرف ہی آ حمیا ہے۔ ہم نے اسٹیڈیم کے ملوں یہ سکیورٹی کے پیش نظر بڑی جدو جہد کی کہ لوگ انسانوں کی طرح سکیورنی جیک کے اصولوں کے مطابق تلائی دے کر جائیں۔ محر بے سودہ لوگوں نے دھکے مارنے شروع کر دیے۔ ہماری

خدا کے سیار سے تشتی رواں دوال تھی۔اس میں جارا کوئی کمال نہیں تھا۔ مرشروع میں میں نے جوآپ کواہے بلڈ بريشر مين جتلا رہنے كى وجہ بتلائى مى وہ اب آپ كو سجھ آ ر ہی ہو کی کہ سول لائن میں جید ماہ الیں انتج او رہنے کی وجہ ے مجھے بلذ پریشر ہوا تھا۔ میں آج ای تعینانی کا ایک وانعرآب سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ بید2005 و کا زمانہ تعا۔ فیصل آباد انتظامیہ کو خیال آیا کہ فیصل آباد شہر کو ہے ان دنوں ڈی آئی جی صاحب جن کا نام کیتا پورے سوسال ہو گئے ہیں۔ لہذا اس کے شایان شان کوئی تقريب منعقد كى جائى جائے وكى تقريبات منعقد كى كئي کیلن سب سے بوی تقریب جوآ تھودن جاری رہی تھی وہ ا قبال سنيذيم من منعقد مولى \_ آخدون تك بررات اقبال سنیڈیم میں میوزیکل نائٹ منائی جاتی ۔ سارے شمرک ہیں ان میوزیکل پروگرامز پر متعین کی تی اور ان آتھ والوالي السي يصل آباد كي تمام يوليس كا كام صرف اور صرف النارمين پروكرامز پر ڈيوني سرانجام دينا تھا۔ اقبال سٽيڏيم كِتَمَامُ مِعُولِ رِشْهِرِ كِي مِنْكُ السِّ اللَّهِ أو رات بعروْ يولَّى کرتے۔ سارا ہفتہ ڈیوٹی کے دوران جاک جاگ کر ہمیں والوں کا برا حال تھا۔ آخر ہفتہ کے ج<u>و</u>ون کزر مکئے ادر آخری دن آ حمیا۔ ہر سبح رات کے برو کرام کا ہمیں المرال جاتا كرآج كون سے فتكار اتبال سنيڈ يم من ع فارسس كا مظاهر كريس محد آخرى ون جب مم ف بدسرد يمانو خدا كالشراداكيا كداس است من كوكى فتكاره ِ فنكاره خواه مسي عمر كي جمي هو وه پيلك كواين طرف تی سے ہمیں امید می کہ کی خاتون کلوکارہ کی عدم موجود کی سے رش بہت کم ہوگا۔ کیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے النے سے پہلے بورا ہفتہ ہم بہت اذبت سے گزرے۔ الك باسر ك يحيد ويوان مورب تقد وبال Milور

ااس ے خنیداداروں کی بھی ڈیوٹی تکی ہوئی تھی۔ جواکر چہ

بندوں کے سامنے ناچ بھی سکتا ہے۔ میرے کیری آن

كينيكا مطلب بيقا كداس كوميرى وردني بها زن كاحرا

چھاؤ۔اس کے آ مے کیا مواوہ بتانے کی ضرورت میں۔

پٹرولنگ کے کا معمولان نے رقمروث تھے۔ البیس سانج

ک بروائیس می \_انہوں نے میری میش سینے کا بدلہ لیکنان

ماحب سے لیا اور پھر ہم کیٹن صاحب کو ڈیڈا ڈولی کر

ك بابرا لے محد - اتى وريس اس واقعد كاعلم وى ايس في

ماحب كوجى موكيا- باقى عوام دوباره اسي مميل تماش

میں مصروف ہوگئی۔ الہیں معالمے کی مقینی کاعلم جیس ہوا۔

وہ میں جھتے رہے کہ سی عام آدمی کو بولیس والول نے مارا

ہے۔ویے بعی مار کھانے والوں کی حرمتیں تی الی معیں

ا قبال سٹیڈیم کے مین کیٹ کی انٹری پر انتظامیہ

كے لئے كرے بنے ہوئے ہيں۔ ہم يبين صاحب كو

لئے اقبال سنیڈیم سے باہر لکے تو ادھر سے وہ تیوں

کہ پیک کی نظر میں ہولیس والے حق پر تھے۔

\_\_\_\_110

کے فضول اشارے وہ سیج کی طرف بیک کر سے او VIP میکس کی طرف مند کر کے کررہے تھے وہ شاتھ ك زمرے على بركزمين آتے تھے۔ لباس كى تراث خِراش سے البنہ ماف لگ رہا تھا کے ویڑھے لکھے بیک مراؤند سيعلق ركنے والے يزھے لكھے نوجوان جرا۔ ان کے جسم انتہا کی کسرتی اور شکلیں انتہائی خو پروخیں ۔ م پہلا تاثران کے بارے میں بداہرا کرنودو کیتے ہیں۔ا شایدشراب کے نشے میں ہیں۔ بہر کیف میرے کن ع طاہر نے جھے سے پہلے ایک توجوان کے کندے پر ا رکھا تا کداے روے میکن نوجوان نے کندھے پر اتھ د باؤمحسوں کر کے چیجے موکر بغیر دیکھے میرے کن میں وما دیا۔اب میری باری می میں نے آ کے بوھ کراے روكنا عاباتوجس طرح وه برتيب ادر ب في عظم ا ياؤل بلاربا تفااس كالبدربط باتحديرى فيس ركى م يم پليك ير بردار كرميول كے ون سے اور يمرى الم بالكل بيل مى جس برسلور لائد كى نيم بليك - نيم بليد والی جکہ ہے میری میس میٹی اور کمر تک پھٹی ہی جلی گئا۔ ساری زندگی میں میرے ساتھ بھی اس سم کا اتفاق ہوا تھا اور کہا ہیں ہزار بندوں کے سائے لیس کا پھٹنا۔ میرے ساہیوں نے بیمعالمہ دیکھا تو سیج کی ا سائیڈ جس سے تعوزا راستہ بنڈال سے باہر جاتا میرے سیابی ان حاروں کو دھلیتے ہوئے پنڈال ہے لے معے۔ جار میں سے تین لوجوان مارے ماتھ لكل محط كيكن كسى مارح أيك لوجوان امار فعلم چ ه کمیا۔ اس کی مزاحمت دید تی تھی۔ وہ پولیس ملاقہ ے ساتھ سلسل ہتا باتی میں مصروف رہا۔ وی ہولیس والے تنے اور مجی نوجوان تنے کیکن پھر جمی و کے قابولیس آر ما تھا۔ آخر میرے برائیویٹ کن عمل

جدوجہدکوئی میارہ بجرات تک جاری رہی گین ہے۔ ہو جہدکوئی میں ہے۔ ہونے کی وجہ سے کیٹ کھول دیے مجئے۔ کیونکہ میں گیٹ و یہ ہے۔ کیونکہ میں گیٹ و یہ ہے کا دائدازے کے مطابق کوئی ہیں ہزار افراد شیڈ ہے ہیں موجود تنے ۔ لوگوں کوسیٹل کر کے بٹھاتے بٹھاتے تقریباً مرات ہارہ نگا مجئے۔ میرے ڈی ایس ٹی صاحب جن کا مرشید تھا میں نے زندگی میں جن ڈی ایس ٹی صاحب جن کا عمر شید تھا میں نے زندگی میں جن ڈی ایس ٹی معظرات نام رشید تھا میں نے زندگی میں جن ڈی ایس ٹی معظرات کے ساتھو توکری کی ہے وہ ان میں سب سے زیادہ ماتحت ہورا اور اوجھے تھے۔ میں نے اس دن آئیس بھی انتہائی محت سے کام کرتے دیکھا۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ قالات مارے قابو میں آتے مجے۔ اور لوگوں کو جہاں جگہائی گی وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ ہاں جگہائی گئی۔

رات ایک بجے کے قریب ڈی ایس کی صاحب کا جھے ون آیا کہ اب سب نمیک ہے آرام سے بیٹو اور پروگرام و مجمولیکن انجمی میں تھیک مطرح بیٹے بھی تہیں سکا تھا کہ دوبارہ ان کا میج آئمیا کہ سیج کے سامنے تمن جار الرك واجيات مم كاؤانس كررب بين اوران كامند يلي ك مخالف سمت میں VIP سیٹوں کی طرف بیٹی خواتین کی طرف ہے۔ آئیں جاکر وہاں سے نکالو۔ جس سیج ک طرف چلا میرے ساتھ میرے دو کن جن طاہر اور مقعود تھے۔ جو الیك كی قمیفوں میں تھے جن کے اور No Fear کھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ؤرائيوراسلم جوميرا برائيوث من مين بعي تعامير \_ يجي يجهي تعدان دنول جن پيرولنگ پوليس جن ني ني مجرني مونی می ۔ اور پشرولنگ میں بعربی نے سے ساتی اس و بولی بر لگائے کئے تھے۔ پیٹرولنگ کے وس بارہ جوان مجی میرے ساتھ تھے۔ میں لوگوں کے جوم میں سے ہوتا مواسیج کے نزد یک پنجاتو میں نے دیکھا کہ مارنو جوان جن کی عرب چوہیں ہے اٹھائیس کے درمیان مول کی والهاند جوش جذبه سے رفص فرما رہے تھے۔ اور جس مم

کی کن چینے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن آخرکار جب پولیس الوں نے لی طاکرانے قابو کرلیا۔ دو تین سپاہیوں نے اسے ٹاگوں سے پاڑا۔ کوئی ایک دو نے اس کے بازو پڑے اور ایک سپائی نے اس کی کردن پراپنا گھٹٹار کھا تو اس نے بہلی دفعہ اپنا تعارف کروایا کہ اس کا ٹام کیٹن ابرار ہے اور وہ فیصل آباد میں تی تعینات ہے۔ اور اس کے ساتھ بھا گئے والوں میں سے ایک میجر اور دو کیٹین شے ۔ سپاہیوں نے بہ سنا اور لاشعوری طور پران کی تگا ہیں تی سیرے ساتھ چار ہوئیں ان میں بیسوال میاں تھا کہ سر سے ایک میجر اور دو کیٹین ابرے ساتھ چار ہوئیں ان میں بیسوال میاں تھا کہ سر سرے دئین میں بھی گردش کر دیا تھا اور اسے بغیر اس کے ذہنوں میں جو کھوم رہا تھا وہ سرے دئین میں بھی گردش کر دیا تھا کی در اسو ہے بغیر ایسا کھا کہ سر اجواب تھا کہ سر اجواب تھا کہ صراح دارات کے ذہنوں میں جو کھوم رہا تھا وہ سیرے دئین میں بھی گردش کر دیا تھا لیکن فورا سو ہے بغیر ابرا جواب تھا کہ صراح دارات کے دہنوں میں جو کھوم رہا تھا دہ سیراجواب تھا کہ صراح دارات کی دورا سو ہے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح دارات کی دورا سوے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح داراتھا کین فورا سو ہے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح داراتھا کی دورا سوے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح داراتھا گئی دورا سو ہے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح داراتھا گئیں فورا سو ہے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح داراتھا گئیں فورا سو ہے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح داراتھا گئیں فورا سو ہے بغیر ابراجواب تھا کہ صراح دارات

اور کی بات تو بہے کہ جھے اس بات کا یقین آئی نہیں سکتا تھا کہ وہ کیٹین بھی ہوسکتا ہے۔ کسی فوج کے کیتان ہے کون تو قع کرسکتا تھا کہ وہ اس طرح ہیں ہزار

### ضرورتِ رشته

امریکن گرین کارڈ ہولڈر RUTGER ہے نیورٹی سے سائیکالوجی بیس گر بچوبیشن، پابند صوم وصلو قا کنواری لڑکی کے لئے لا ہور کے رہائشی اہلسنت پنجابی / اُردوسپیکنگ لڑکے کا رشتہ درکار ہے۔ لڑکا ڈاکٹر، انجینئر، فار ماسسے یا اکاؤ نیمنٹ ہو۔سید / راجیوت فیملی کوتر جے دی جائے گی۔ (میرج بیورووالے رجوع نہ کریں)

خط كتاب: ما منامه " حكايت" - پثياله گراؤنثر لا مور (پاكستان)

Scanned By Boo

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



نے اس کی ٹاکوں کو جمیا مارا اور اسے نیچے کرا لیا

بوری دھینگامشتی کے دوران وہ بولیس والول ے۔

اور ان کے حواری بیک نٹ یر آ میکے تھے۔ ایس فی

صاحب نے ان سے ذاکرات کئے جوکامیاب ہونے م

نوجوان جولینین ابرار کے ساتھ ناج رے تھے وردیال مکن کروایس آ کے ۔ اقبال سٹیڈیم سے ملحقہ نیوی والوں کا آفس ہے۔ میجر صاحب نیوی کے کوئی آفیسر تھے۔ ہاتی دونوں نے کپتانوں کی وردیاں پہنی ہوتی تعیں۔ انہوں نے آتے ہی للکارا کہ ممہیں مہیں ہا کہ یہ serving لينين بين\_ جيموڙ دوان کو\_ بافي ملازمان کو جھوڑیں میں خود بھی اس سارے معاملے سے خالف تھا اورول میں وعامیں ماتک رہا تھا کہ سی طرح بھی اس معاملے سے میری جان جھوٹ جائے۔ می نے نویس اور فوج کے معاطے بڑتے اور بعد میں ان کے ایرات ان رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میری کرفت لیان ماحب سے وصلی بوئی میرے ڈی ایس نی صاحب وہاں برآئے۔اور انہوں نے میری صت بر حالی اور جمع بتایا کدا کر میں نے اس ممرح بیٹن صاحب کو جانے دیا تو اس کے نتیج کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈی ایس نی صاحب کے حوصلہ بدھانے سے میں ہی ہمت میں ہو کیا۔ ڈی ایس نی صاحب نے ڈی نی او صاحب کو کال کی۔ ڈی لی او صاحب مى سابقه وحى آفيس تفران ساتو رابطه ندمو سكا كيونكدرات بهت موجلي محى سين ايس في مي كي ساته وی ایس لی صاحب کا رابطہ ہوا۔ خوش مستی سے وہ مجی سابقہ تو می افسر تھے۔ وہ سٹیڈیم میں آنے کے لئے لکال یدے۔اس اٹنا عل ایم آئی اور آئی بی کے لوگ بھی سنیڈیم کے باہر مارے باس آسے تے۔اور میڈیا ک جمی يلغار موسى ببان سب حضرات كومعامله كي سفيني كاعلم موا تو خدانے این رحت کے دروازے محم پر مولنے شروع كروي\_مير علقات اليمآني اورآني في والول ے ساتھ کام آئے۔انہوں نے بوری شدت سے میری خاللت حبیں کی۔ اور انساف کے تقاضول کے عین مطابق مستعتلوشروع كردى بدوور حقيقت ميرى اخلاتي مح سمی۔ بریس اور میڈیا والوں نے کمال مہرمانی سے

### میری وردی معنتے کو ہائی الرث کرنا شروع کیا جب کہ جو کیٹن صاحب کے ساتھ ہوا اس کی ساری وڈیوز ڈیلیٹ eroyi) Rin الیں بی ماحب ٹی کے آنے تک کیپٹن ماحب

" كافن اميرى كوكى اولا ديمى نه موتى" \_ بساخته ماسرى كےمنه ے بدالفاظ للے " كتاا جما موتا جوش بركائ يال ايتا" \_

ایک مرمہ ہے ذیا بھی جے موذی مرض کا شکار تکی۔ وقت کا مجھی اپنی مخصوص رفتار سے اڑتا رہا اور تقريباً دو سال بعد ماسر علاؤالدين مدنى صاحب كى ریٹائر منٹ کا وقت آ حمیا اور وہ ٹوکری سے فارغ ہو گئے۔ ان كا الكوتا بينار فيع الدين مدنى ان كى شادى كے تقریباً تین جارسال بعد بزی منت مرادوں سے پیدا ہوا تفا اور البیں ایسامحسوں ہوا کہ سارے جہان کی خوشیاں ان کے مرش آسمی ہیں۔میاں موی کی زند کی جوادای اور ویرانی کے سیاہ ہادل اور اند میرے مجائے رہتے تھے، رقع کے جنم سے سب حتم ہو مکئے اور ان کا محریجے کی پیدائش سے روش روش ہو کیا۔ دونوں کی معقول آ مدن سی ۔ وہ سرکاری طا زمت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ بجول کو ٹیوٹن بھی پڑھاتے۔ وہ اتنا چکو کمالیتے تھے کہ اپنے مونے والے بیٹے کی برورش اور تعلیم و تربیت کے لئے بہت کھوتھا۔وواس کواچی سے اچھی تعلیم دلوانے کے حق من تھے۔انہوں نے اٹی بحت سے ایک جوسات مرلے

میاں بوی کی ضرورتیں محدود محیں۔ انہوں نے

کا شرکرای جو بھی مجمیروں کی بہتی موا روسليول حرتي تقي آج كل دنيا كے مخوان ترين شرون میں اس کا شار ہوتا ہے۔ ایک محاط اعدازے کے سلال اس کی آبادی دو کروڑ ہے جی تجاوز کر کی ہے۔ ہارے شناسا ماسر علاؤالدین عدنی جوایک سکول كريناترو مير ماسر تعين انبول في الى زيدكى كا زياده مرصه اندرون سنده من كزارات وه جب بمن دوران مرون این سرکاری کام کاج کے سلسلہ میں کراچی آتے ادراس روشنیوں کے شہر میں کموستے پھرتے تو ان کے دل یں ایک خواہش می پیدا ہوئی اور بر ملا کہتے کہ وہ بھی جب می این لوکری سے ریٹائر ہوئے تو اس صورت میں زعد کی ك باق ايام اس خوبصورت شريس كزاري مع-اولاد میں ان کے ایک لڑی می جو کان جاتے اوے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی اور انتال کرائی۔ الك الركاجس كا نام رفع الدين مدلى تعاد اس في بشرو يميكر من ايم اليس ى كروى مى اوروه اى شعب من يى انگاؤی کرنے امریکہ جانے کا خواہشمند تھا۔ان کی بیوی

اینین صاحب کور ما کیا حمیا۔ میری ان سے مع کروال سنی۔ رات واپس آ کر سونے کی کوشش کی کیکن نیٹھ آ تھموں ہے کوسوں دور تھی۔ مجھے علم تھا کہ اسکلے گئی دان تک مجھے نے کررہنا ہوگا۔ کونکہ تعانوں پرفوج کی بینٹوں کے بلغار کے بارے میں من چکا تھا کہ مس طرح وہ دخمن الیں ایچ اوکوا ثماتے ہیں اور پھران کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بلکہ اعظمے بیدرہ دن تک میں رائے بدل بدل کر تھانہ جاتا رہا اور اپنی سی لوکیشن کسی کو بتانے کے بارے میں کریزاں رہا۔ تب کہیں جا کرمعاطلات نادل ہوئے۔ کین جب میں نے محسوں کرنا شروع کیا کہ حالات نارال مورے ہیں۔ نوشمرہ سے ایک بریمیڈیئر ساحب بھل آبادآئے اور زرعی تو نورشی میں رہائش رکھ کر اعوائزی کے لئے مجھے اور ڈی ایس لی صاحب کو بلایا۔ میرے کھر سفارشیوں اور و ممکیوں کی بحربار ہوئی۔ جھے ڈرایا دھمکا کیا اور منٹس مجنی کی نئیں کہ میں کوئی بیان نہ دوں۔ ہوسکتا ہے میں مان جاتا کیکن ڈی ایس کی صاحب میری پشت بر کھڑے رہے اور ہمنے بہت مضوطی سے بیانات میعن كے سامنے ديے۔ بريكيڈيئر صاحب اللوائرى كے يعد والی ملے محفے۔ کچھ دن کے بعد لیکن صاحب کے سفار شیوں نے بتایا کہ لیکن صاحب کا کورث مارشل موا۔ ہاتی بندے تھے سے برخاست مو سے۔ فوج والول كوبعي يقين نبيسآ رما قعا كه تمين كيتان اورايك ميحر بير بس کا نام رقبه بالوقعا، وه ایک سکول کی ریٹائز معیر می اور

بزارلوكول كى موجودكى ين ناج بمى سكت إي-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كامكان بحى تغيير كروار كما تغا-

بے حد سادہ اور اعتدال بحری زندگی گزاری تھی۔ علم و
ادب سے تعلق تھا۔ انسان جب اپنی خواہشوں اور
منرورتوں کی ایک حدمقرر کر ایتا ہے تو پھراس صورت بیل
ہزاروں مشکلیں اور تکالیف خود بخو داس سے دور بھاگ
جاتی ہیں۔ وہ بڑی حد تک اپنی زندگی سے مطمئن حال
منعے۔ان کی نظریں ہروقت اپنے بیٹے پرمرکوز رہیں۔
اسی دوران ان کے بیٹے رفع الدین کو امریکہ کی

یو نیورشی جی پی ایچ ڈی کے لئے واظار ال کیا جس کے
لئے سات سے آٹو لاکوروپوں کی ضرورت کی۔ اپنے
اور بیٹے کوامر یکہ مزید تعلیم کے صول کی خاطر بھیج دیا۔خود
انہوں نے کراچی جی رہائش اختیار کرنے کا پردگرام بنا
لیا۔ جلد تی وہ کراچی آگے اور اپنے کی رشتہ دار کی
دساطت سے انہوں نے ایک عام می کالونی جی کرائے کا
مکان لیا۔ اپنے آپ کو معروف رکھنے اور آ مدن کا ڈراجہ
مکان لیا۔ اپنے آپ کو معروف رکھنے اور آ مدن کا ڈراجہ
مکان لیا۔ اپنے آپ کو معروف رکھنے اور آ مدن کا ڈراجہ
مال ملہ شروع کر دیا۔ دن کو ماشر صاحب کی ہوئی بچوں
کو شیوش پڑھاتی اور سے بہرشام کو خود ماشر صاحب بچوں
کو بڑھاتے۔ دونوں بڑھانے کی دائیز پر تھے۔ ماشر
کو بڑھاتے۔ دونوں بڑھانے کی دائیز پر تھے۔ ماشر
صاحب کی ہوئی ذیا بیٹس اور جگر کے عارضے جی جس جٹال
میا حب کی ہوئی ذیا بیٹس اور جگر کے عارضے جی جس جٹال
میا حب کی ہوئی ذیا بیٹس اور جگر کے عارضے جی جس جٹال

دونوں میاں ہوی پابندی سے علاج معالجہ محل جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہر مشکل کا بدی خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کا عزم کئے ہوئے تھے کیونکہ آئیس بقین تھا کہ جب ان کا بیٹا اپنی تعلیم کمل کر کے دالیں وطن آئے گا تو پھر دہ آیک عالیشان بگلہ خریدیں کے۔ ڈھیروں آ مدن ہوگ اور آ کے چیچے ان کے نوکر جاکر کاریں ہوں گی اور ہوگی اور آ کے چیچے ان کے نوکر جاکر کاریں ہوں گی اور ان کے نوائش ان کا خیال سوچ فکر تھی اور آیک خواہش میں کھن ان کا خیال سوچ فکر تھی اور آیک خواہش میں کھن ان کا خیال سوچ فکر تھی اور آیک خواہش میں کھن ان کا خیال سوچ فکر تھی اور آیک خواہش

بھی۔ خواہش اکثر اوھوری ہی رہتی ہے اور انسان آیکہ
امید کے سہارے اپنی زعدگی کے دن گزارتا ہے۔
ووسری طرف جب رفیع الدین کو امریکہ کے شیارک ہو نیورش میں واخلہ ملا تو اس کا دل خوشیوں ہے۔
جموم اٹھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بھا امریکہ در کیے سکے گا۔ امریکہ جانے کے بعد تعلیم تو اپنی کی جا امریکہ واپنی کی جاتا اور شام کو اسے ایک ہوئل میں کام کرنے کی اجازت ہو ہمی مل کئی تاکہ اس طرح اس کا جیب خرج بھی جاتا اور شام کو اسے ایک ہوئل میں کام کرنے کی اجازت رہی ہوئی ہو ہمی مل کئی تاکہ اس طرح اس کا جیب خرج بھی جاتا اور شام کی تاکہ اس طرح اس کا جیب خرج بھی جاتا ہوئی ہوئی جواشے اس کی دوئی آیک ہوئی کی بیش سے ہوئی جواشے وہاں آئی تھی اس نے ہوئی ہجنست میں ایم بی اے کر رکھا تھا اور اس کے والدین کا وہال اور مال کی ذات کا وہال اور مال کی ذات کا وہال اور مال کی ذات کی جات کے شہری اسے اور مال کی ظام تھا۔ کو یا بیدلوگ وہاں کے شہری ایک اور مال کی ظام تھا۔ کو یا بیدلوگ وہاں کے شہری ایک اور میں بیت مضبوط شے۔
اور مالی لی ظ سے بھی بہت مضبوط شے۔
اور مالی لی ظ سے بھی بہت مضبوط شے۔
اور مالی لی ظ سے بھی بہت مضبوط شے۔

ر فع الدين كوايك متوسط كمرائے ميں بيداور كے باعث اے زندكى كرائے يل برقدم ير مرويوں اور ماہوسیوں کا سامنار ماتھا۔اس نے ماسی میں این بہت سى خوامشوں اور منرورتوں كوائے دل ش عى دفن كرية تما عراب امریکه آکراس کی تو کایای پلٹ گئے۔ تقل اس پر معرمان می۔ وہ اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے لئے دنیا کی ہرخوشی حاصل کرنے کا فیصلہ کئے ہوئے دوسرے جب سے سنگیتا اس کی زندگی میں داخل ہو فی اس نے ایل معلیم برجمی توجہ دینا کم کردی۔ ایک سال کا تووہ یو نیورٹی 🗗 تا جاتار ہا بھرآ کے چل کراس نے تعلیم خرباد كهدديا ـ وه جس مقصد كے لئے تعليم سے حصول فالمرآیا تھا وہ مقصد اس نے بھلا دیا۔ سلیتا کے اے کچے سوجمتا بی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ سکیتا ہے شا کرنے کا تھا۔وہ اس سونے کی جزیا کوائے ہاتھ ہے محونا جابتا تعاراب ووستلينا والي بول بس بي قل جاب كرنے لكا جس سے اسے ایک معقول آ مدن

ملادہ سکیتا کی قربت بھی لین۔ اے بیخبر ہو چکی تھی کہ اس کے دالدین سندھ سے کراچی رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ اے جاہے تو بیتھا کہ ان کو بھی ماہوار پھی نہ بھی جی جی ا لیکن وہ یہ خیال کرتا کہ دونوں کی معقول پنشن ہے اور ساتھ ساتھ وہ بچوں کی ٹیوٹن سے ایک معقول رقم کما لیتے اس ۔

بے فک اس کے والدین کی ماموار ایک معقول

آ مدنی تھی کیکن ان کے ماموار اخراجات بھی کچھ کم نہ

تے۔خاص کرمیاں ہوی اٹی عمر کے لحاظ سے دیجیدہ مم کی یار بوں میں جتلا تھے اور ان کی آ مدنی کا زیادہ حصہ علاج معالج من خرج ہو جاتا تھا۔ اُدھر رقع سکیتا کے عشق یں مبتلا ہو کر دنیا جہان **کو بعولا ہوا تھا۔ سٹلیتا بھی رقیع کو** ول و جان ے جائی می ۔ دونوں اٹی اٹی ڈیوئی ے نارع ہو کر ہرشام تعوارک میں سیر و تغریج کرتے اور ا مستقبل کے متعلق منصوبہ بندی کرتے۔ وہ ایک مرتبدا بی سالانہ چشیوں پر نیا کرا آ بشار و ملینے بھی سکتے۔ بورے ایک ماہ تک وہ چھٹیاں گزارنے کے بعد علیتانے اسے مال باب سے اظہار کیا کہ اس نے اپنے جیون المحى كا انتخاب كرايا ب- بعلا أميس كيا اعتراض بيوسكما تھا۔ ای دوران رقیع الدین نے اپنی رہائش کے گئے ایک فلید جمی خریدلیا۔ بردگرام کے مطابق ایک دن سنگیتا ابے والدین کے ساتھ رقع الدین کے قلیث برآئے البيل لزكا ببندآ حميا اوران كى شادى ايك ماه كے اعدراندر باكتناني كميوني سينفريس رجشر في موكني اور يون دونون ميان ہوی کے رشتہ سے مسلک ہو سکتے۔ سکینا اب سنر رقع

ر نع کے فلید میں افتیار کرلی۔ رفع الدین اب بہت خوش تعاد اس نے اپ والدین کو پاکستان اپنی شادی کی خبر بھیج دی کداس نے اٹی پہند کی ایک امیر کبیرلڑ کی سے شادی کرلی ہے اور وہ

الدین مرین کے نام سے بکاری جانے کی اور رہائش بھی

بہت جلد آئیں ہی امریکہ بلوا لے گا۔ جب رقع کے والدین نے اپنے بیٹے کی شادی کی خبر کی تو اس کی ماں کو احساس ہوا کہ ان کا بیٹا اب ان کی دنیا ہے بہت دور جا چکا ہے۔ آئی دور جہاں ہے والیسی ہی ممکن بیس۔ دراصل رفع الدین کے والدین کو اس کی شادی کی کوئی خاص فرقی نہ ہوئی کی دور جا لی کی اس تو یہ خواہش لئے ہوئے تھی کہ جب ان کا بیٹا نی ایک ڈی کر کے والیس وطن آئے گا تو ایک مالی شان بلکہ خریدیں گے۔ پھر ایک خواجسوں تا کہ والیس اور اس ایک مالی شان بلکہ خریدیں گے۔ پھر ایک خواجسوں تا رہن کا انتخاب ہوگا۔ بیسب خواجسیں دم تو ڈکئیس اور اس کی مال نے اپنے بیٹے کے اس نصلے پر ناراضی کا اظہار کیا اور وہ پر بیٹان ہوگئی اور اسے ہیتال میں داخل کی مال نے اپنے بیٹے کے اس نصلے پر ناراضی کا اظہار کیا اور وہ پر بیٹان ہوگئی اور اسے ہیتال میں داخل کی مان نے اپنے بیٹے کے اس نصلے پر ناراضی کا اظہار کیا اور وہ پر بیٹان ہوگئی اور اسے ہیتال میں داخل

کی دن ہیں اسے کے دوروبہ صحت ہو کر آ منی کیکن دواہنے اکلوتے بنے کے سلوک سے ڈیٹی طور پر منتشر ہو کررو گئی کہ اس کے بیٹے نے دہاں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے شادی کر ڈالی اوراپنے والدین سے مشورہ تک نہیں کیا۔

جلدتی آئیں بینے کی طرف سے امریکہ سے

ہانسرشب لیزموصول ہو کیا۔ سکیتا سے شادی کر لینے

کے بعدر فیع کوبھی وہاں کی قومیت اُل گئے۔ وہزے کے

کاغذات وصول پاکرائیں کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ تاہم

انہوں نے بچے ہوئے دل کے ساتھ امریکن ایمیسی می

ویزے کے صول کی خاطر کاغذات جمع کرا ویئے لیکن

میڈیکل کراؤنڈز کی وجہ سے ان کے ویزوں کی

درخواست خارج کردی گئی کہ وہ شدید بیاری کا شکار ہیں

ورخواست خارج کردی گئی کہ وہ شدید بیاری کا شکار ہیں

البذا اپنا علاج کروا کی فلاس کی صورت میں ویزل سکے

گا۔ خیر انہوں نے اپنے بینے رفیع کوساری صورت حال

انہ کریں میں بیاں کے ڈاکٹر سے وقت لے کر علاج معالے کے لئے اپیل کرے بلوالوں گا۔ تاہم اس کے

معالے کے لئے اپیل کرے بلوالوں گا۔ تاہم اس کے

معالے کے لئے اپیل کرے بلوالوں گا۔ تاہم اس کے

**E** 

ليخفوز اوت دركار موكا-

میاں بوی نے بیٹے سے کہا کہ تھیک ہے جیسی صورت حال ہو کی اور ہماری صحت اجازت دے گی۔ کیونکہ وہ خود مجلی وہاں جانا پندھیں کرتے تھے وہ اپنی باری کے چین نظرایے ملک میں بی باتی مائدہ زندگی کے ون کزارنا جا ہے ہیں۔ البین اپنے ملک کی منی سے بیار تھا۔وہ دیار غیر کی مٹی میں دنن ہونا پیند نہ کرتے تھے۔ ورامل رقع کے شاوی کر لینے کے تعلیے نے ان کو توژ کرر کھو یا تھااور بیار یاں بھی میاں بیوی کا کھیرا تک کر رہی تھی۔ بچوں کو ٹیوٹن پڑ ھانا بھی اب ان کے بس میں نہ تھا۔ صرف اور صرف ان کی آ مدن کا ایک ہی ذریعہ تھا،

ماسٹر علاؤالدین مدنی کی بیوی رقیہ بانو بیاری کی ہجے بستر پرلگ کررہ کی تھی۔اب کھر کے کام کاج کا سارا ہو جو، ماسر تی ہرآن بڑا تھا۔ علاج معالمج کے ساتھ ساتھ ماسر جی کا صدقہ خیرات پر بھی یفین تھا۔ وہ ہر جعرات کو چیل کوؤں کو گوشت کے آمازے ڈالتے تھے۔ ان کے مکان سے چھوفا صلے پرایک خالی ویران سا بااث تھا اور وہاں ایک قبر تھی اور پکھ جھاڑ بوں کے جسنڈ بھی تھے۔ وہاں ایک کتا ہروقت دکھائی دیتا۔ دن کووہاں سکون ے سویا رہتا اور رات کو کل میں کھومتا چرتا، واٹا میتا محص تھے۔ ان کو کتے کی بدادا بہت پہندھی۔ البذا دہ دو جار كوشت كے اللاے اس كتے كو ضرور كھلاتے۔ كما مجى ماسر جی کے اس حسن سلوک سے ان سے بہت زیادہ مانوس ہوگیا۔ماسری جب بھی کھرے یا ہرکام کاج کے سلسلہ میں نکلتے نہ جانے کیے کئے کوان کی گلی میں آمد کی خبر ہو جاتی وہ ماسٹر جی کے قدموں میں لوٹ بوٹ جاتا۔ ہر کوئی یہ ہی جمعتا کہ بیان کا یالتو کتا ہے حالانکہ ایک ہات نہ تھی۔ اگر ماسٹر جی محموضے گھرنے پلک یارک میں

جاتے اور وہاں بیٹھ کریارک کا ظارہ کرتے تو کتابرابران

کے ساتھ ساتھ رہتا۔ پھر جب وہ وہاں سے تھر واپک آتے کیا ان کو کھر تک چھوڑ کر پھر پالاٹ شی جہال اس نے رہے کے لئے ممکن بنار کھا تھا دہاں چلا جا تا۔

ومبر 2014ء

مختصر میہ کہ وہ دولوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ماسٹر تی بھی وقت نکال کر دن میں ایک دو مرتبہ اے بیار کرآئے۔جس دن ماسر جی کتے سے نہ کھتے تو مگر دوشام کو ان کے گھر کی دہلیتر پر ان کا انتظار کرتا اور ماسرى اس كوكهانے كے لئے بلان بلادے اس طرح دن رات گزرتے ملے سکئے۔ ادھر تیکم رقبہ بانو کے معلق ڈاکٹروں نے ماسٹریل کو بتا دیا تھا کہ چند وٹوں کی مہمان ہے۔ کوئلماس کے دولوں کردے مل ہوسے ایں اور کی وقت بھی بلاوا آسکا ہے۔ بیجان کر ماسٹر بھی کوزرا بھر بھی حیرانی اور بریثانی نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے آ کسو میں۔

وراصل ماسر ہی کی معینوں سے اپنی شریک حیات كو الحت افيت اوركرب ش جلا و كي كرخود يكي المد نوٹ ہوے کا شکار ہو کررہ کے سے اور اب دو بدی مد تک دینی طور پر تھک گئے تھے گھروہ اپنے ذہمن کو ہدلئے 1 = 18 19 L = 12 E - 19 E محوصت مارنے بلک بارک میں ملے جاتے۔ وہال آیک لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا نے ہوتا اس پر بیٹھ کر آسان کی طرف گایں لگائے گلتے رہے۔ اس دوران ان کا سامی D مجمی ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ وہ ان کے یاؤں کو بڑے ہی بیار اور مقیدت سے جا لتا۔ ماسٹر جی خود بھی شوکر کے مریض تھے۔اس کئے اپنے پاس بسکٹ وغیرہ رکھتے تھے وہ خود بھی کھاتے اور کتے کو بھی کھانے کے لئے دیتے۔ کتادم بلا بلا کر ماستر جی کا فشکر میدا دا کرتا۔ پھر دونوں واپس ممرلوث آتے۔

ایک دن معمول کے مابق ماسر صاحب نے میتال جانے کے لئے اپنی بوی کو جگانے کے لئے آواز دی کہ بیلم افھو ہپتال کا وقت ہور ما ہے مربیکم کی طرف

ے کوئی جواب نہ آیا۔ انہیں کچھ ٹنگ گز را فورا اس کے بیڈیر مکئے آ واز دی، ویکھا کہ وہ تو ابدی نیندسوری ہے۔ شاید رات کوسوتے وقت ان کی بیکم کو دل کا دورہ پڑا اور

بيتو ايك دن مونا عن تھا جو ہو گيا۔ ڈاكٹروں نے اس امر کا پہلے ہی اظہار کر رکھا تھا اور یوں بیکم رقیہ ہانولقمہ اجل بن \_ آ تأ فا تأ مرحومه كے انقال كى خبر كلى محلے اور ان کے شاکر دول تک پیچی اور ان کے عزیز وا قارب نے بھی آنا جانا شروع کر دیا۔جس کھر میں ایک طرح کا سناٹا تھا اب كبرام ساميا موا تغار ماسر صاحب تو تحض ايك بت ے ہوئے تھے۔ بہر کیف مرحومہ کی مجیز و تھین کا بنرواست اوا، نماز جنازہ برحائے کے بعداس کوقر سی فبرستان مل وفناويا كيا-

ماسرساحب نے بیٹے کواس سانعے کی اطلاع کرنا مناسب ند مجما کہ جس کو ہماری کوئی برواقبیں ہم کیوں ال کی بردا کریں۔ انہوں نے اپنے عزیز وا قارب کو بھی رفع واطلاع دے سے مع کردیا تھا۔

مرہور کی وفات کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد امریکہ ے ان کے بیٹے رائع کا تھریر نون آیا جو مانٹر جی نے ا نھایا۔ ہیلوہیلو کیااور کہا۔ ابا جان میں رقیع بول رہا ہوں۔ آپ کیے ہیں، ای کیسی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے لئے یہاں کے ایک ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے اور اس کو نیس بھی ادا کر دی گئی ہے۔آب لوگوں کا کیس ایل ش ب- اميد بايك دومينون تك الجبني والي آب ے رابطہ کریں مے۔اس قسم کی تفتیکو ہوتی رہی جواب الله ماسر جي نے كہا۔ بينا! كيا ضرورت مى جارا وبال نے کا کوئی ارادہ میں ہم زعری کے باقی ماندہ دن سیال ى زارناچا يى -

' ''میں میں اہا جان! آ **ب** لوگ ایک مرتبہ یمال الرورة عن" - يخ في اصراركيا-" كرب فك والي

چلے جاتا۔ دوسرا آپ لوگوں كا اعلاج معالج بھى بہتر اور ستاب ne كا"-

"ای جان کیسی ہیں؟" رقع نے آخر میں باب ے کہا۔''ان ہے بات کروا میں۔ میں ان کو بھی تا کید کر دیتا ہوں وہ میری بات ضرور مان لیس کی''۔

'''لیکن جیٹا! وہ تو ابدی نیند سو گئی ہے۔'' ماسٹر جی

"يهآب كيا كهدر عين اباتي!" رفع في جیرانلی کے عالم میں یو چھا۔

" الله بال بيا! وه آرام كر ربى ميل ـ سو ربى جیں'۔ ماسر جی نے بات بنائی اور کہا۔''کل رات سے اس کی طبیعت علیل تھی''۔

''احیما تویہ بات ہے'۔ رقع نے سکون کی سالس لے کر کہا۔''انہیں سونے ویں اور ڈسٹرب نہ کریں۔اور میراسلام کہنا اور میرے تون کا کہنا کہ آیا تھا۔ ہیں پھران . ہے کسی وفت وو ہارہ ہات کروں گا'' ۔ اور فون بند کر دیا۔ ماستر جی نے بھی بیٹے کوخدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا اورسویے کے کہ اس کواس کی ماں کی خبر دے دینی جا ہے بھی پھرانہوں نے ریے بھو کر بتانا مناسب نہ سمجھا کہ مال کی وفات کی خبرین کروہ وقتی طور پرضرور پر بیٹان ہوگا کٹین پھروہ یا کتان جھی بھی نہیں آئے گا۔ شاید بھی اس کے دل میں ماں کی محبت جا کے اور اے بیا کستان آنے پر مجور کرے۔

جہاں تک رقع نے کہا تھا کہ وہ فرصت میں د وہارہ ماں کوفون کرے گا اے بھلا کہاں فرصت تھی کہوہ دوبارہ ماں کوفون کرتا اور شدہی اس نے دوبار وقون کیا۔وہ تو وہاں کی رنگینیوں میں سبح وشام اپنی زندگی سے بعر ہور طريقے سے اطف اندواز ہور ہاتھا۔

کیکن ماسٹر جی کوبھی اٹی مرحومہ ہوی کی طرح بیٹے ک جدائی کاعم صبح میں دے رہا تھا۔ وہ اسے اسطے کے

BooksPK

طرزمل پراکشوچے کدر فع تو وہاں تعلیم حاصل کرنے کیا تھا۔ وہاں چھ کرتو ہم سب کو بھول کیا۔ ایسا لگتا ہے جاری طرف ہے کہیں نہ کہیں اس کی تعلیم و تربیت میں کونائل اور کی واقع ہوتی ہے۔ ای سوج وظر کے ساتھ ماسر جی این کھرے پلک یارک جی آئے۔ایک کلڑی کے بوسیدہ سے نے برآ کر بیٹے گئے۔ یارک میں ادای جمالی مولی می لوگ سیر و تفریح کر کے اسنے اسنے کمروں کو جا کیکے تھے۔ ٹھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگ محوج پرتے دکھائی دیے تھے۔ان کا سامی کتا ہی م محددر بعد ماسر جی کی بوسو معت سو محصت و م باتان کے قدموں میں آن بیٹا اور ان کے یاؤں جائے لگا۔اس ونت ماسر صاحب کے باس میے نہ تھے اور نہ بی کھانے کی کوئی چیز مثلابسکٹ وغیرہ۔ کما اس صورت حال کا عادی نه تما لبذا وه ماسر جي کي آهمون جي آهمين ذال کر سوال کرتا رہا۔جس کو ماسر تی نہ مجھ سکھ۔ بھر کتے نے مے ساری ہات محد کرسر ملایا اور اٹھ کر وہاں سے جیب عاب ایک طرف جلا کمیا۔ پھرتھوڑے تی وقتے بعد ماسٹر تي كياد مين إلى كركم ايك جونا سايول من بيك است مدیس دہائے ان کی طرف آ برہا ہے۔وہ بیک کے نے ماسر جی کے قدموں علی رکھ دیا۔ اس بیک علی مگ کھانے کوتھا جو کا قریب ال مارک کے باہر یا ہے ہوئے ایک کوڑے وال سے افغالا یا تھا۔ وراصل کے کو ماسٹر جی كے بوك ہونے كا احساس موسيا تھا۔ ماسر تى الى سوچال عمل مم بيضے تے جب كتے نے ان كاليم مي کرائیں کھانا کھانے کی طرف متیبہ کیا۔ مامٹر فی بیک ك اعدر كمانا و كم كروك ره كار أكل بيد كل شل ورا می در ندالی کد کاان کے لئے کمانا لایا ہے۔ایک کے ك دل من اسيد لئ بي خلوص عاد اوراحماس و كم كراك كاول جذبات عاليريز موكيا اورة نسوؤل كالك سلسله ان کی آ محموں سے بہنے لگا۔ انہوں نے کئے سے سر پ

بیار مجرا ہاتھ رکھ کرا ہے ساتھ لگالیا۔ دوسرائی میں میں کے مدور میں میں میں ان ان اس

ومبر 2014ء

'' کاش! میری کوئی اولاد بھی نہ ہوئی''۔ بے ساختہ ماسٹر تی کے منہ سے بیالفاظ لکلے۔'' کتنا امہما ہوتا جو میں بیالتا کا جو میں بیالتا کا ہے۔''

" میں رفیع بول رہا ہوں"۔ رفیع نے کہا۔ کوئی عزیز فون پرموجود تھا۔ اس نے فون سنا تھا اور کہا۔ کس سے بات کرنا ہے۔

''لیا بی سے''۔ اس نے کیا۔''بینی ماسر مدنی صاحب ہے''۔

" بي اوركل ان كال شريف إيل" -

بیسنتے بی رفع پھوٹ پھوٹ کررونے لگا اور فون کو اس کے اسے کا ریسیور شدت تم ہے اس کے ہاتھ سے کر کمیا۔ اس کا اس کے کر چکرانے لگا۔ ہائے اللہ سب ہر چکرانے لگا۔ ہائے اللہ سب کھولت کمیا۔ میری مال مرکنی ، اب میرا والد بھی چل بسا۔ اسلی نہ شرکتنا بدقسمت ہول۔ جس ان کی کوئی خدمت نہ کرسکا۔ نے اس میں کوئی خدمت نہ کرسکا۔ نے اس میں کرتے رہے، میرے نازنخرے نے اس

رفع کی ہوی ساتھ والے کمرے میں اپنے میاں کی آ ہوبکاس کرفوراً اپنے میاں کے پاس پیٹی۔ رفع اس کے ساتھ لیٹ کررونے لگا۔ اس کی ہوی نے اسے حوصلہ ایا اور مبر کرنے کو کہا کہ یہ بل مراطاتو ہرایک نے ایک نہ ایک دن عبور کرنا ہی ہے۔

حقیقت بیشی کرد فع امریکه کی چکاچ عرز تدگی اور گیتا کی اداوک میں ایما کمویا کراسے مال باپ کے لئے فرست ای شاتی تنی ۔ وہ ہرروز ارادہ کرتا کہ مال باپ کو

انئ صحت کورس

دمهكورس

يورى كيور

نون کرے گا مر پر بھول جاتا۔ اس کی بیندیم الغرصق اس کے خمیر کا بوجد بن عی۔

دراصل رفع کی آکھوں سے لینے والے آنسو اسلی نہ تنے بلکہ یہ مرجو کے آنسو تھے۔ رقع کے والدین اس کے اس بر کتنے احسانات کے لین اس کے بدلے رقع کے ان کو مجھ نہ دیا بلکہ آئیں ہر لھے ہر گھڑی پریٹان رکھا اور وہ عموں کے وسیع سمندر میں ڈوب رہ بینے ک جدائی اور ہے وفائی نے ان کو جیتے تی مار ڈالا۔ اس کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور درازی عمر کے باوجود وہ اپنے اللہ کے جمنور دھا کور ہے۔

اولاد کو جاہئے کہ وہ اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ مے زیادہ فحد مت کرے۔ اگر آپ آب حیات پینا جا ہیں تو پہر زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی دعا تمیں لیس۔ والدین کی جردعا آب حیات ہے۔

# شفائی کورس

-/5000روپے (ایک ماہ) ہمتم کے مرداندا مراض کے لئے

-/1500روي (20 دن) دے کا شافی علاج

-/600روپ (10 دن) يورك ايسلا كے لئے

فزی فورث --1500 روپے (30 دن) اعصاب اور پھوں کے لئے

بلیک لائن میئر آئل -/500 روپ منظی سکری گرتے بالوں سے نجات

اولا دِنرینه کورس روحانی اوراد و یاتی طریقه سے اولا دِنرینه کا حصول ممکن ہے۔

فَاكْتُرْزِيْدًآ فَيْ مِرْزِهُ 0300-4793488-3020 عارف محمود 4329344-0323

Scanned By BooksPl

مردوں سےمراسم موتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

اسرائیل تو مقدس آسانی خوراک من وسلوی ہے اکتا سمئے

تے اور اس کے بدلے سزی ترکاری طلب کرنے کھے

تھے۔ یہ میاں بوی کے ساتھ شادی کے چند ابتدائی

سالوں کے بعد ہوتا ہے آغاز میں تو جذبے اور جنسی

ضرورت شدید ہوئی ہے، اس لئے مالات تعیک رہے

ہیں رفتہ رفتہ جب ان کی شدت کم ہو جانی ہے تو مزاج

کے تعناد الجر کرسامنے آنا شروع ہوجاتے ہیں اور میال

ہوی دولوں یاان میں سے ایک لا پروائی افتیار کر لیتا ہے

يمي وقت موتا ب جب بيروني عناصر فائده المات إي

اس وفت میاں بوی مرف فریضہ اوا کرتے ہیں ان کے

اندر كرم جوتى اور محبت كافقدان موتاب اورايك رويمن

ین جانے کے باعث وہ کرم جوشی یا محبت پیدا کرنے ک

# وجوبات اورعلاج

میاں بوی تعوری کوشش کریں تو ان کا بیار مبت بیشہ قائم رہتا ہے لیکن ناجائز تعلقات بہت جلد نفرت میں بدل جاتے ہیں کیونکدان کی بنیاد دھو کے اور مفاد پرجنی ہوتی ہے۔

کوئی خاص کوشش بھی نہیں کرتے تو اس وقت ایے لوگ جن کا کام تی ایے مردوں اور مورتوں کو بہکا تا ہوتا ہوتا بوے دل کش روپ میں سامنے آتے ہیں۔ مستوعی ا كاروبارى مسكرابث اخلاق ركه ركماؤ اور بحبت وكمعا ہیں جو کدمیاں بوی کی تعقی زندگی سے رفست ہو جی موتی ہے اس لئے وہ بوی آسانی سے ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ پیشہ ورعورتیں اس کے بدیا مال کمائی ہیں اور شکاری مردنت نی عورتوں کا جنسی انتصال کرتے ہیں اور بھی مجی تو بات بلیک سیلنگ تک بھی جاتی ہے جس نتیج میں اور جمی کی مسائل جنم کیتے ہیں-معلق: - عراس كاعل كيا ي؟

فلسفی:۔ ہر چیز کا پہلا اور آخری حل اسلام ہی ہے اسلام نے عورت کومرد کی خاطر بنے سنورنے اور اس دلداری کرنے کا علم دیا اگر عورت اس پر کاربندرے مردبهي إدهرأدهرنه دعجيا الاطرح مردكوبمي ظم ديا عورت کی تمام ضرور بات ہوری کرتے اس کے ساتھا سلوک کرے اے محبت اور پیار کے ساتھ ساتھ مقام رے اگر وہ ابیا کرے تو عورت بھی إدهراُدهرندو 🚅 پر بھی آگر بگاڑ پیدا ہو جائے اور اصلاح احوال

منطقی :۔ عام مشاہرہ ہے کہ کمر میں اچھی خاصی ہوگ کے ہوتے ہوئے بھی مردول کے اٹی بوی سے کہیں کم خوبصورت مورتوں سے چکر چل رہے ہوتے ہیں یا تھیک ففاک مردوں کے ہوتے ہوئے جمی مورتوں کے دیگر قلسفی: ۔ دیکموانسان طبعالقمیر پہند ہے وہ ایک تک چیز ے اکتا جاتا ہے روز مرغ مجمی کھانے کوول نہیں کرتا بی

ہے اور محرم رشتے وارول سے زنا کے لیس بھی ساہنے آ كوسسيس ناكام موجا عي تومردك ياس طلاق اورعورت رہے ہیں۔شادی شدہ لوگ بھی اپنی ہو ہوں کو دوستوں یا کے پاس خلع کا اختیار موجود ہوتا ہے۔ پھر میہ بھی دیکھا کیا کولیکز سے پردہ جبیں کراتے بلکہ مخلوط محفلوں اور ڈانس ہے کہ عام طور برعورت ایک خاص مدت کے بعد مرد کی یار نیوں میں شرکت کرتے ہیں۔اس سے آشائیاں پیدا جسی ضرور بات بوری کرنے کے قابل جیس رہتی ای کئے ہولی ہیں اور چونکہ ہرنی چیز لذید محسوس ہوتی ہے یہ اسلام نے مردکوحالات مضرورت اوروسائل کویدنظرر کھاکر آشائيان ناجائز تعلقات مي بدل جاني جي-ميال بوي انساف كى شرط كے ساتھ جارتك شاديوں كى اجازت دى ایک دوسرے کے وفادار میں رہتے اور بالآخرسو طرح تاكهمروزنا ش جتلانه وجائے اس سے ایک طرف تو مرد ك مسائل بيدا مو جاتے بين جن ميں سے كمر نوشا تو کی ضرورت بوری ہو جاتی ہے اور دوسری طرف الی بالكل ايك معمولى سائتيجه وتا ب- فلا مر باسلام كى حد عورتیں جن کی کسی وجہ سے شادی تہیں ہو یاتی ان کوہمی کمر تو ژکر ہم نقصان ہی اٹھا تیں گے۔

مطلق: رسلن اب ماحول میں جس قدر بگاڑ آ چکا ہے اس ک اصلاح اتی آسان سیس اوبرے شیطانی میڈیا کی تاہ كاريان اف توبداصلاح كى توكونى صورت نظرتين آتى -فلسفی: \_ بيدرست ب كه حالات بوے معمير بين اور اصلاح مشكل ضرور بي ليكن نامكن نبيس-اكرميال بيوى



FOR PAKISTAN

اور خاوندل جاتا ہے اور وہ بد کاری سے نکا جالی ہیں۔

آج کل مارے آس یاس جو بدکاری کا سلاب

آیا ہوا ہے اس کی وجد اسلام کے احکامات برعمل ند کرنائی

ب مراسلام نے غیرمحرموں سے اختلاط سے منع کیا اور

محرموں سے بھی تنہائی میں اسمنے ہونے سے منع کیالیکن

بماس كاخيال مبس ركمت نتجا بدكاري برحتي ربي جارب

ONLINE LIBRARY



ارشد مرموم نے اردواور پنجائی دونوں زبانوں میں بکسال مہارت سے اشا مکار انشائے کلیق سے ۔ زیر نظر پنجابی انشائیدان کی کتاب" جو مجزال" ے لیا حمیا ہے جے میں نے اردو کا پیر ہن دینے کی اٹنی کی کوشش کی ہے اس انتائے میں بھی ارشد میر مرحوم نے حسب روایت بنجاب کی ایک اہم روایت کے مشنے کا مرتبہ این انداز میں لکھا ہے ۔۔۔ فادم حسین مجاہد

.0300-8826510 ----- ارشدمير/ خادم سين مجايد

مكه ياؤل سے جوتا اتار كے ركھ ليتے بيں اور اگرخوداس قابل نہ ہوں تو بوی جوتا پیزار سے تسر بوری کر دیا ع-آب کو ہا ہے کہ نظے مرفزار وائے ہے چدیا ماف ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بھی مکڑی ہوتی محی تو جوتے بڑنے کا ڈرسیس ہوتا تھا اگر بھی او یکی تھے ہو بھی جاتی تو يكرى جمال كريا عده في جاتى مى ادراس طرح سريمي سلامت ربهٔ اتھا۔ پیدهبیں و کیمنے تی و کیمنے لوگوں کا کیا بیر و فرق مواے کہ انہوں نے یا تو مکڑی کو تقر کردیا ہے یابالکل بی عائب کردیا ہے۔ ممی میزی کے ناز تخرے اٹھانے مشکل تھے۔ اے کلف لگایا جاتا ابرق چیز کا جاتا پھررتک میں ڈبو کر اے سنوارا جاتا۔ کی شوقین تو موٹے والے کیسری جنگے

ز ماند تھا مکڑی کی بدی شان موا کرتی تھی، الليس پري باعد من والوں كوخاص عزت دى جانى سمی \_ روزمرہ زندگی اور مفل میں اس کے میراؤ اور لمبائی ے چود مراہث کا اعدازہ کیا جاتا تھا اور تو اور بغیر پروی ے اختبار تک ند کیا جاتا تھا۔ معنی بیاہ پر دو جار پکڑی والي باراني تظرندآت تو كاؤن بمريس لعنت الماست ہونے لکتی حتی کہ دو لیے اور عمیہ بالے کی سج وسمج بغیر كرى كے نماياں نه مو ياتى - اكثر سسرال سے دولها كو کڑی پر کڑی ہاندھ کرڈولی کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا۔ پھر دولہا چھوڑ طلباء سے لے کرعلاء فضلاء شعراء ادباء اور اوام وخواص میں سے کوئی بل مجر بھی سرے جدا نہ کرتا كونك فيصركمر الكناماتم كانثاني مجماجا تاتما-آج ک بات میمورو جب جز تی سیس کل عی برا موا بادر اوک سری ہے نظے ہو کرخوار پھرتے ہیں۔ پچھ پکڑی کی

ے تعلقات میں سخی پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں بڑے سائل پیدا کرد جی ہے۔ فلسفى: \_ اصل مين بيعورت كى فطرى كمزوريال بين جن يروه للمل طور يرتو قابونبين باعتى ليكن الركوشش كرياتو ایک مدتک کنٹرول کر عتی ہے اور کمر ٹوٹے سے فکا سکتے ا المركبين اكثر عورتين عاقبت ناانديش موني إين وه سيبين سوچتیں کہان کی بدتمیزی اور مرد سے زبان درازی کا نتیجہ كتنا غلط كل سكتاب مرد أكر معامله فهم اور يُرد بار مواور طلاق نہ مجمی وے تو اس کے دل میں عورت کے لئے نفرت منرور پیدا ہوجاتی ہے جو کسی بھی تعلق کے ٹوشنے ک میلی ایند ہوتی ہے۔ عورت اخلاق کا مظاہرہ کرے تو

منطقی: \_لیکن بمیشه مخی کی ذمه دارعورت تو تبیس موتی بعض مروجی توزیادتی کرتے ہیں۔

بعی کوئی کھرنہ ٹوئے۔

فلفى : \_ بدورست ب كم بعض مرد بمي عورت س ناروا سلوک کرتے ہیں اور ایک حد کے بعد جب فورت ک ر برداشت ختم ہو جاتی ہے تو عورت بعناوت کر دیتی ہے۔ اس سے پھر بے شار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کولی سهارا یا کر مرے ہماک بھی عتی ے، طلع بھی لے عتی ے اور خاوند کو فل کک کر علی ہے۔ اس کئے اسے اس حد

تک مجورتبیں کرنا مائے۔ منطقی: ۔ طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ فلسفی: \_از رُوئے قرآن طلاق کی عدت تین ماہ ہے اور

یہ مہلی دوطلاقوں کی ہےاس عرصے کے دوران میال بیوی بغیر نے نکاح کے رجوع کر کتے ہیں اور عدت کے خاتے یر نے نکاح سے چردشتہ قائم کر سکتے ہیں لیکن تیسری طلاق کے بعدرجوع یا نے نکاح کی مخوائش میں رہتی اور میاں بوی ایک دوسرے کے لئے عمل طور پر

حرام ہوجاتے ہیں۔

میں بھے لیں کہ ان کے اپنے ساتھی کے پاس بھی تو دی سب کھے ہے جود مرمردوں یا عورتوں کے یاس ہے اور تعوری ی توجدانے اورائے سامی بردے میں تو برونی عناصر ان کو بہکانے میں بھی کامیاب نہ ہوں کیونکہ طال رہے میں جو برکت اور لذت ہولی ہے وہ حرام رفتے میں بھی تہیں ہوتی۔ میاں ہوی تموزی کی کوشش کریں تو ان کا پیار محبت ہمیشہ قائم رہتا ہے لیکن نا جائز تعلقات بہت جلد نفرت میں بدل جاتے جیں کیونکہان کی بنیاد دھو کے اور مفاد برجنی مولی ہے۔ بدفعیک ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جذبات میں شدت اور ایک دوسرے کی مہلی ک جنسی ضرورت مہیں رہتی کیکن اتنے عرصے میں اولاد ہو جالی ہے ماں ان کی پرورش میں لگ جالی ہے اور باپ ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ محنت اور كوسش شروع كردينا بيكن اسسب مي وهمو أخودكو یا ہے ساتھی کو بھول جاتے ہیں کیٹی سے بگاڑ پیدا ہوتا ب لہذا ضرورت ای امر کی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ خوداورا ہے سامی پر بھی توجہ دیں محمدونت اس کے کئے بھی نکالیں تو تھر کی جنت بھی جہتم نہ ہے۔ پھر جول جوں وقت گزرتا ہے میاں ہوی کی سخت کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب ان کو بھلے جسی طور پر ایک دوسرے کی ضرورت رہے یا کم ہو جائے لیکن ایک دوسرے کی توجد و کمی بھال اور خدمت کی ضرورت اور بردھ جانی ہے اور بیفطری مراحل ہیں جو اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ رکھے ہیں تا کہ کوئی کھر نہ تو نے اور میال ہوی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں جا ہے اولا دکی خاطر جا ہے ایک دوسرے کی خاطر پھرمبر و تناعت بوی چیزیں ہیں آگر انسان ان کو اختیار کرے تو کئی مسائل پیدا ہی نہ

منطقی: \_ لیکن عام طور برعورتیل اکثر ناشکری، زبان درازي، طعنه زني، لكاني بجمائي اورسازسيس كرتي بي جس

بانده كراو يركلني بمي لكات تندين ببلوان يكي اورريك وار

مشبدی با عدد کرجلوس نکالتے اور نعرے لگاتے ممرتے

تے اور تو اور پنجاب میں مجموصدیاں پیشتر بعض علاقوں می مسلمان عورتیں مکڑی باعظی رہی ہیں۔ بات میلی تمام تہیں ہو جاتی مگڑی مہاراجوں اور تواہوں کے درباروں کی آن بان اور شان کو بھی ظاہر کرلی تھی۔ مہاراج کی مکڑی میں لاکھول کروڑول کے ہیرے جوابرات ٹاکے جاتے جن کی جک دمک اور مکڑی کی شان وشوکت ہے سارے دربار یوں کی نظریں سکی رہتی معیں۔ درباروں بربی کیا موقوف مکڑی پیروں مولو بول اور اماموں کی علمی فضیلت کا برجار بھی کرتی تھی اور کئی بار ان کے مروفریب کی جالوں پر بھی روشی ڈالتی تھی اس کئے کتے ہیں منے بکڑی کے جاتے جگ کے چے۔ پھرٹی بار میرخاندینا کرچکرچلاکر بنوسرتے یک تے سارے جگ نوں فلک کانعرہ متانہ می لکارہا۔اس مم کی مکڑی نے اسلی پیروں کا نام بدنام کرنے میں کوئی کسرندچھوڑی۔ای مضمون کوایک رہائی میں بوں بیان کیا گیا ہے۔ و مین وج حرصال دے ول ڈیے توں وج کھا نہ کالم بی وے تبے نوں وکھ وج وج جس وى ريا بوقع وى حص یاژ جیبی دستار لول، ہے نول ویک

اس جیسی کسی پیر مصوفی اور زامد کی پکڑی جب زیادہ ا چھلنا شروع کردیتی تو کھلٹا کہ ہے خانے کی حدود شروع ہو من ہیں اور اگر مجھی چیتھڑوں پر مشتل میڑی زیب سر ہوتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی صاحب رندوں کی سمی محفل کا چکر لگا کرآ رہے ہیں۔ چڑی میفانے میں بی تہیں میلے وغیرہ میں بھی مرکزی حیثیت کی مالک ہوئی تھی جہاں بیسرے یاؤں تک لنگ کے لڈی بھٹکڑا ڈالنے والول كے ساتھ ساتھ رفص كرتى جاتى ملى اور جيتے ہوئے پہلوان کے بار دوستوں اور قدردان فن سے سلامیاں

ومول کر گھتی تھی۔ میڑی کی شان کہاں کہاں گنا ئیں تقتیم ملک ہے

مل پولیس کا ایک سپایی سر پررهی لال چیوں اور نیکی چی والی پکڑی سے بورا کا وُل محکوم کر گیتا تھا اور غریب کیا وڈرے می خدا سے زیادہ اولیس سے ڈرتے تھے لیکن اب بولیس نے او پر تلے اپنا جلوس نکال کر اپنار عب داب خودمتم كرايا ب\_اس كى ايك يدمى وجد سے كدانبول نے اسے یاؤں برخود کلہاڑی مار لی ہے کہانہوں نے برسول کی مستعمل، بارعب اورامن پیند پکڑی کو بلاوجه د معتکار دیا ہے اور اس کی جکد ایس ہے روئق می چنا جور کرم بیجنے والول جيسى تو يى ركه لى شايدسركارى مجبور يول في ال كى الليا ويونى ب كدانهون في بادل تخواسته بيرنوني بسند كركي ہے جے اکثر احما بھلا کمبروجوان مین کرنین کا سابی اور كافذكا باوالكتاب إس تونى ع بهى بهمارهلي چوكيداركا مجى احمال موتاب بعى الرموا كاليزجمونكا أجائة وه ٹونی کواڑا لے جاتا ہے اور سیابی میاں اپن عزت آبروکی خاطراس کے بیچے ہماک ہماک کرتھک جاتے ہیں لیکن ٹولی استے میں لہیں کوڑے کرکٹ میں ال چکی ہوتی ہے۔ قربان جائیں ہولیس کی اس پکڑی کے جس کی شرفاءے لے کر چوراچے اور اشتہاری مزم تک تاب شہ لا کتے تے اور اس کے بل پر ایک مریل سابی ہی استھے خامے موٹے تازے بدمعاش کو ایک بی جعیث میں قدموں میں ڈال لیتا تھا۔اب حال یہ ہے کہ بولیس جو کی ك سائ بلا كل موتا بيدسنترى بادشاه بابر تكلفى ك بجائے بیرکوں میں مس جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے ہو جھے تو ہم ہولیس کی ٹونی سے زیادہ حقے کی ٹونی کی شان مجصتے ہیں جس کے سہارے اب بھی دو میار نفوس مل جیستے

وقت وقت کی بات ہے بھی سجا سنوار کر میکڑی باندهنا بمي ايك آرث كا درجه ركمتا تعارها شاتو اس كا شملہ ہی نہ نکال سکتا تھا۔ سرمہ ڈالنا تو ہر کسی کوآتا ہے بر

میں اور جو چو پال سے لے کرمف ماتم تک میں وحیل

آ کے مانا می کی کوآ تا ہے۔ ماری باعد صفے کے ماہر الي الى كال كى مكرى باعمة في كمرور جو إلى بير

جيے كيدڑ كى موت آئى ہوتو وہ شمر كى طرف بعالما بال طرح قومول كايير وخرق بوما موتوده افي تهذيب نتانت اور روامات سے مند موز کتی ہیں۔ ہاری بعیش بال قوم نے جی و یکھا دیمی مکڑی جیے سیس برمیا اور

براروں برس برائے لہاس کوا تار پینا ہے۔ اماری تی سل کے آخودہ اور نازک مراج لڑکے المعرور اور جدت بهندم كول مكرى باعص والول كويول و يقيع إلى ي كان جبا جائي كان حراكر أولى خالص ديهاتي شهر من المصيح والحربازار من علته اوے اس کے پار یا مکڑی عمل کوئی اڑکا بموایا چھل ملالے كاكا تا على ويتا بيداس كي الحدوها كه ووتا ع ادر عادے يوجودومرالزكاور كالے عادر مرى والا بكا بكا ره جاتا بداروكروج الرك تاليال المائة الريار الرايي وكت ندكري و الراي اكم مرى عدد والول كا جكتول عداق الرار ما ب ای لے اوک اب ملای سے ہوں ورتے میں صفیل ے کوار کے دے کر کوئی برائے خیالات کا مالک یا رسموں کا عوقین بوامعرکہ سر کر لے تو شادی والے دن الاے کو یکھ دیرے کئے مکڑی بندھا لیتا ہے کولکہ بار سرے کے فکن اس کے بغیر پورے میں ہو سکتے۔ اتنی دریش بھی تی ماڈرن او جوالوں کا سرچکرا جاتا ہے اوروہ رسم بوری موتے عی مکری اتارے منوں برنکا کیتے ہیں۔ اکر دراسویس کہ پاڑی کے ساتھ کیا ہوا اور کیے ہوا او اتن بات ضرور محمد على آنى ہے كدونى كرواج ب

بڑی کا سنیاناس موا موگا کیونکہ ایک تو ویسے بی اللی دوسرے بائد سے اور ہر بار کلف لگانے کی معیبت سے منظارار تفان سے كم مكرى باعد صفى كا نام ند ليت تھ

جاہے کسی وقت کرون کو بل پڑ جائے یا غریب کا منکا تل

اس محے کزرے زمانے میں اگراب بھی اجداد کی عزت کی خاطر کی نے مکڑی کو سینے سے لگا رکھا ہے تو وہ سکسوں کی خالص توم اور جا گیرداری دور کے یادگار، چیف کا بچ لا ہور کے لڑ کے بالے ہیں۔ سکھ قوم کے قربان جا تیں جنہوں نے اسے یا کا کا فول کے قریب درجہ دے رکھا ہے اور کسی قیت برجمی اے بکڑی کی جدالی تیں المالي البي ويحيط ولول اخبارات عن ايك مزے كى خبر دیمسی می کدامر یکد کی فوتی عدالت نے دوسکسوں کو گاڑی ندا تارنے کے جرم میں دو دو ماہ تید کی سزا سال ۔ جب عشق صادق ہوتو بھرسزا مجھوڑ لوگ بھالی کا جمولا جمو کنے ے بازمیں آئے۔ مکری کے لئے اتی قربانی دے کرمی بھلے یہ بات علیمدہ کہ مجموشر پندید کہتے بھی یائے جاتے میں کہ سکھ مکڑی ہے کیوں بیار نہ کریں۔ جب کوہ نور ہیرے کے مالک بن بیٹے جواستادی طریقے سے بھائی مارے کی آڑ میں بلزی بدل بھائی بن کر پہلے نادرشاہ نے محدثاہ رہلیے سے لیا اور بعد میں میں سخے آزا کے مهاراجه رنجيت سي في في شاه شجاع سے بتعماليا يسكسول كو يد بكراري محل ند محل اين آب كود مراكبتي باس کئے شاید پھران کوالیا موقع مل جائے۔ای طرح چیف كالج والول كے بارے من كها جاتا ہے كدوه ببت تصنع بند میں اور ایل ڈائل الگ بجانے برایمان رکھتے ہیں اگر ان کا مکڑی سے جا بیار ہوتو وہ پر حالی کے بعداسے کول میک دیں مالانکہ جب مگڑی ہا تدھ کے لیفٹ رائٹ یا محرسواري كرتے بي اوان كامنغرداور بهيلار تك ذ منك موتا ہے۔ دوسری تقریبات میں مجی مکڑی کے سارے ان کی نورا پھان موجائی ہے۔ نیوں کا حال تو خدا جانا ہے بظاہر ہو مکری کے اصل بھاری کی گلتے ہیں۔ اب حقه بمقدار جلم اورشمله بمقدارهم كا رواج تو

تہیں رہا نہ ہی ڈ کریاں ویتے وقت یا انعام واکرام کے وقت ان کی طرف دصیان دیا جاتا ہے چربھی رہی سک نشانی کے طور پر ہی سی مشاعروں میں خلیفہ بناتے وقت یا استاد بنانے کے لئے دستار بندی کی تعوری می رقم نظر آ جاتی ہے۔شایدلوگوں کی عقل کھاس چرنے چل گئی ہے اور وہ اس کے فائدے بھی بھلا چکے ہیں جو کہ لا تعداد تھے مثلاً مکڑی ہے کئج بالکل ہی حبیب جاتا تھا اور اوجھڑی ے ملتی جلتی وگ کا جسنجٹ تہیں یالنا پڑتا تھا۔ ولبرواشتہ آ دی آسانی ہے جیت سے اٹکا کر پہندہ لے کرآ زاد ہو جاتا تھا۔ بن سروک سے حفاظت کے لئے مجرب تسخد تھا کیونکہ سر و ہے ہی امر کنڈیشنڈ ہو جاتا تھا اور پکڑی کا بلو كردن كالمحافظ بن جاتا تفا\_ كنوؤل نهرول اور درياؤل میں ڈویتے لوگوں کو پکڑی پھینک کر سینج لیا جاتا تھا پھر چوٹ زخم اور حقے کی جلم کے لئے اس کا بلو بڑا کارآ مدتھا اور تو اور چور حضرات مکڑی کے ذریعے حیبت پر پہنچ جاتے اور پھر صفایا کر کے اظمینان سے اثر آتے تھے۔ اگر کسی وقت زیادہ خطرہ ہوتا تو وہ پکڑی ہے کھر والوں کی مشکیس کس کے نو دو گیارہ ہو جاتے۔ بھی تھانے میں جھکڑ بول کی تمی ہوتی تو بولیس سارا گاؤں پر یوں سے باندھ لائی۔ یمی پکڑی سوتے وقت سر بانے کا کام بھی وی تی تھی اور مبھی کسی جنگل بیابان میں پیاس لگ جاتی تو کسی کنویں وغیرہ میں پکڑی کا بلو ہفکو کر منہ کھول کر اندر یالی تجوڑ لیتے۔ یکی مبیں اس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بندہ آسائی ہے و نیا داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہو جاتا تھا۔ وروایش اور صوفی شب بیداری کے لئے میری کو کر میں دے کر کمر کے گرولیٹ لیتے تھے جن کی چیمن ہے وہ نیند بعگانے کی عادت بناتے تھے۔ پھر پکڑی رکھ کر تھی چکھا جا سکتا تھا اور بغیرتح بری دستاویز کے مکڑی کو گروی رکھ کر مهاجن مال چیور دیے تھے۔ اس طرح پنجاب کے کی وڈیروں کی میڑیاں گروی بڑی ہوئی معیں اور وہ مزے

کرتے اور دادیتیش دیتے گھرتے تھے۔ کی کے اور دادیتیش دیتے گھرتے تھے۔ گیڑی نے بہت سول کو چکر بھی دیتے ہیں اور ار ساد کر ان نے اس د دنواں اتھوں سے تھا ہے بھی رکھا

ج ہے لوگوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھا ہے بھی رکھا پھر بھی جب اتر نے پر آئی تو بل جس اتر گئی ہے جیسے مشق کی ماری ہوئی نئی نسل کو دیکھیں تو دارث شاہ کا مصرع باد

یارو! چڑھی ہنیری عشق والی اُڈشرم حیا دی گیگی و لیے اس کی عربت بھی ہیشہ خدا کے ہاتھ رہی ہے۔

ہے۔ نئی نسل نے اسے جھوڑ کے اپنائی پکھ کنوایا ہے ورنہ عقل والے اس ہے گئی فائدے اٹھاتے ہیں۔ آئی کل عقل والے اس ہے گئی فائدے اٹھاتے ہیں۔ آئی کل تخریری اور زبانی معانی کا بڑا رواج چل پڑا ہے۔ لوگ محفل ہیں ڈھیٹ ہو کرنظریں نچی کرکے معانی ما نگتے ہیں یا لکھ کردے دیے ہیں۔ کئی باراخبار ہیں شائع ہونے اور واج اور کی کا براہ خبار ہیں شائع ہونے اور واج کی کا کہ اس کے نوٹس ہیسیجے تک نوبت آ جاتی ہے۔ جب پکڑی کا رواج تھا لوگ بذات خود مخالفت کے کمر جا کر پکڑی کا رواج تھا لوگ بذات خود مخالفت کے کمر جا کر پکڑی کا رواج تھا لوگ بذات خود مخالفت کے کمر جا کر پکڑی کی بیروں میں پھینک کر معانی ما تک لیتے تھے اور ووسرول کو پیروں میں پھینک کر معانی ما تک لیتے تھے اور ووسرول کو پیروں میں پھینک کر معانی ما تک لیتے تھے اور ووسرول کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔

گیری کا رواج کم ہونے سے گاؤں کی معاشر سے
پر بردا اثر پڑا ہے جواس کے لئے کمر تو ڈیٹا ہت ہوا ہے گئی۔
سیانوں نے چیج چیج کر دہائی دی گیری سنجال جنا۔ اسے
بہت کہا گیا گیری رکھ کر کھیراور طوہ کھایا جاتا ہے لیکن تب
جٹ غصے میں تھا۔ مصنوعی شان وشوکت اور گیری کا شملہ
او نیچار کھنے کے لئے اندھا دھندادھار کھاتے کھولے رکھتا
تھا اور اس طرح شملہ او نیچا رکھنے کی تدبیر یں کرتے
تھا اور اس طرح شملہ او نیچا رکھنے کی تدبیر یں کرتے
تھا اور اس طرح شملہ او نیچا رکھنے کی تدبیر یں کرتے
گرائی سرے گلے میں اور گلے سے باؤں میں آ

محفلیں پرت نہ آئے ڈیٹھے تھیاں نگال دالے (بے عزت ہونے والے دوبارہ محفل میں آتے۔ ... کھیر)

جہ موری چور خاندانوں میں جدی پشتی رواج

ہے کہ لڑکا جوان ہوکر جب تک اپنے ہاتھوں مولی نہ

ہانے گڑی نہیں ہاندھ سکتا اور شرط پوری کر لے تو جشن

ساکر اس کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ اسی طرح تقلیم

ہندوستان کے بعد پاسپورٹ پگڑی کا چکر چلا تھا۔ جب

اوگ ہندوستانی پاسپورٹ بنوا کردو ہے خرید نے بھارت

باتے تھے اور واپسی میں بارڈر پار کرتے وقت انہی

ود پنوں کی پگڑی ہاندھ کی جاتی تھی جو آ دی کے ساتھ

سرعد یارکرآتی تھی۔

سرعد یارکرآتی تھی۔

سرعد یارکرآتی تھی۔

رتلوں کے ساتھ بڑا جوڑ نظر آتا ہے بھی وجہ ہے کہ آپ کو سفید سبر خاکی، بادای، آسانی، لہریا، کیسری، سیاہ، استی، جو کیا، خوالی، آتشی مطابی، سلیٹی، استی، جو کیا، خیل، کاسی، آتشی مطابی، سلیٹی، وار بینی، شکر نی ، خبر موہریا، طوطیا، نسواری، جامنی، تربوری ادر سرید کی رنگ برگی میٹریوں کے تمونے نظر میں برگی میٹریوں کے تمونے نظر میں برگی میٹریوں کے تمونے نظر

بہت سے علاقوں اور تو موں کی نسبت سے بھی گڑیاں مشہور ہوئی، جیسے راجستھائی اور نارواڑی، پیالوی اور کرائی، پیالوی اور کرائی، لاہوری اور پیٹاوری جہلی اور کرائی، کامے شاتی اور تسوری، پیٹو ہاری اور ماجمی، ملوئی اور کوجری، دیہائی، شہری، پلسی، فوجی، مولویائی، پنڈ تانی، کوجری، دیہائی، شہری، پلسی، فوجی، مولویائی، پنڈ تانی، کوجری، دیہائی، شہری، پلسی گڑیاں نظر آئی ہیں۔ کوش کی اور انہوں کو ہما کیوں پر وقت ہیں۔ بردھ کر مان رہا ہے اور انہوں کو ہما کیوں پر وقت

والدین سے بڑھ کر مان رہا ہے اور امہوں کے ہروفت اور ہرجگہ بھائیوں کا ذکر ضرور کیا ہے۔ان کے گیتوں میں پگڑی کا مضمون بھی بھائیوں کے ذکر کے ساتھ کئی طرح کا ملتا ہے۔

کنگلی کلیر دی گیگ میرے ویر دی دوپشہ میرے بھائی دا فئے منہ جوائی دا ایک دو اور دلچیپ اور رس بھرے بول ہوی کی طرف سے خاوند کے لئے دیکھیں جن میں پگڑی کے چیم



Scanned By BooksPK

کے واسطے سے پیار چھلک چھلک جاتا ہے۔ سوب وے چیرے والیا! علی کینی آل کر چمتری دی جیمان میں جیمانویں مینی آل تو ژ کچھا تیری کی وج دیواں تیتھوں کون سوایا اے اک واری آ جنا! مینول تیریال تابنگال نی وے چرے والیا! مینوں تیریاں تاہمگاں نی یہ تو نرالی اور کئی گزری مگڑیوں کا ذکر تھا جن سے نگ نسل مید بهاند کرے کہ چڑی ہرجکہ کو بعثکر خاندہی سمجھ بیشی ہے۔ مگڑی ہے جان چیزار ہی ہے تکر پھر بھی اس کے لاشعور میں چری کے لئے بہت بیارا ورمحبت ہے۔ای لئے اس سرکی میڑی کوچھوڑ کر بھی اس کے پیار کی یاد تازہ ر کھنے کے لئے ایک اور پکڑی کے ساتھ آسکسیں ملالی ہیں جس کے ساتھ وہ دیوی کے درشن کے ساتھ ساتھ ہویار

لا کھوں کا ہیر پھیر ہوجا تا ہے۔ شروع شروع میں جب مکڑی کے اس نمونے کی عام شناسائی تبیس تھی ایک بھولا بھالا کراچی و کان لینے کیا۔سیٹھ جی نے مکڑی ماتلی اس بھولے نے فوراً بدھیا للمل كا تفان خريدااورآ پنجا- كينے لگا''لوسركار! ايك جيموژ کی چریاں بنائیں اور برتیں ہم آئندہ بھی خدمت - "といえ」

بھی کررہی ہے۔اس چکڑی کووہ مکانوں اور ڈکانوں کے

قضے کے واسطے مغت میں تھینج کھانچ کتی ہے مکان ڈکان

کا کراہیں وروپے اور قبضہ دینے کے ہزاروں کمالیتی ہے۔

اب تو تعلم كلايد يويار چل يدا ہے جس سے دن ميں

بیجی سنا ہے کہ کراچی بندر روڈ اور فرز بال کے مغربی طرف ایک گری مجد بھی بنائی منی ہے جس ک مکڑی وکان ویے کے وعدے پر پہلے وصول کر لی جاتی۔ساری مسجد اور اس کی وُ کا نیس ای طرح پکڑیوں کی پیقلی رقمیں وصول کر کے ان سے بی بنائی می تھیں۔ کہتے ہیں میہ مکڑی الی خوشحالی لائی ہے کہ جس سے بہت سول

" ہارے ہاں کون جیس آتا۔ جیل سے کال کے جوآتے ہیں وہ بھی مارے ہاں آتے ہیں اور ہم نے الیس ہمی اپنے ہاں دیکھا ہے جو ج کرکے آئے تھے۔ ہماری دنیاتگی ہے حضور اانسان ہمارے كونسوں يري آكر نظا موتا ہے۔ اگر انسانوں كى اصليت ديمنى موتو بعادے بال آكر ديمسي "۔

احديادخان



کی پشتیں سنور گئی ہیں اور جدی پشتی غریبی فتم ہوگئی ہے۔ ای طرح مکڑی کی ایک اورتشم بھی سیاس حلقے میں زور مکر متی ہے۔ جو ملی غداری اور ڈیلومیسی کے بدلے باندهی جاتی ہے۔ جیسے بنگلہ دیش کے لئے مجیب کو بھارت اور روس کی طرف سے اور اسرائیل کو بیت المقدس کے لئے امریکہ کی طرف سے بندھائی کی ہے لین بیعلی مکڑیاں ہیں جا ہے انہوں نے کئی کھروں اور ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے بداصل مکریاں نہیں بن علیں ندی بن

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب میں میڑی کی ایک خاندان کے اتحاد کی وجہ سے پچھے بچی ہوئی ہے جو كھاتا بيتيا خاندان 'يكان والا' كہلاتا ہے۔

عام اور بھائیوں کی سانجھی پکڑیوں کا ملسلہ فتم ہو کیا بيكن يكرى اتار سيكفى آجيري بمارى قيت اواكرني یو رہی ہے۔ بکڑی اتار نے کی ہم اللہ شریف ایڈرول کے میارک ہاتھوں سے ہولی رہی اور ساتھ بی تو می بیان بازاس مکڑی کومضبوط ہاتھوں سے روندئے مربے۔ استادوں نے مکڑی بتاشے کی رسم فتر محرفے کی حماقت کی توشا کردوں کا شرم لحاظ بھی لعد کیا۔ انہوں نے میری ہے محکیس سے استاد کوایک طرف ڈال دیا۔نگ سل نے اند میر مجایا اور ہاپ کے مرنے پر بیٹے کی وستار بندی کی رسم کومصیبت سمجھ کرفتم کرا دیا جس کا بتیجہ سے لکلا كداؤكوں نے مجى باب كى باد بھلانے ميں كوئى كسرند

قصہ محضر مید کہ میڑی کے ساتھ وہ مچھ ہو گیا ہے کہوہ مسقیل میں بھی رواج یاتی تظرمیس آتی اس کئے یادگار كے طور يرآ خرى باركا ميوه مجھ كراے ايك الوداعى يارتى ضرور دیے دیں تا کہ متعقبل کا مؤرخ ہماری مجلسی عزت و آيروك خاتے كا كچھة ذكركر يكے۔

000

کے ساتھ مجھے بھی جانا پڑا۔ میں خوش تھا کہ بارات بہت مرمے بعد تفتیش اور تھانے ہے نجات میں اور است مل \_ اعصاب محظے ہوئے تھے، دماغ دُ کور ہاتھا۔ بدہات میرے لئے دوا کا اثر رحتی تھی۔ جمعے بتا کیا تھا کہ جہال بارات جارى بول رات كوقوالى موكى اوروكى كاليك کانے والی کا بحراجی ہوگا۔ میں تو فرافت کوترس رہاتھا مر بارات کے ساتھ دلین کے کمرینے تو ایک کی بجائے دومل مو محظ \_ توالی اور مجرا دهرا رو حمیا اور ساری رات قاتلوں کے بیچے دوڑتے کزر کی۔ وہ تھانہ میرانیس تھا ليكن مجصيفتيش اورتعاقب ميس بورا بوراسا تعدد ينايزا-بارات ایک مسلمان جا کیردار کے بیٹے کی میں۔ بیہ

جا كيردار الكريزول كايرارده تعاران كے دو بينے فوج مي تهي، ايك ليمينن ووسرا ليفشينك و وجهال كا ريخ والا تماش وبال كے تمانے كا الي اللي اور و يكا تما-ال دوران اس جا كيردار كے ساتھ كمرے دوستان مراسم پيدا ہو کئے تھے۔اب میں تمی میل دورایک تعانے میں جا کیا تھا۔ جا کیردار نے ایک آ دی کے ذریعے بینام بھیجا کہ میں بارات کے ساتھ ضرور چلوں۔ ایک تو دوئی اسک می کہ بیں ٹال ندسکا اور ٹال ندیجنے کی دوسری وجہ میری کہ مجهے تفریح اور ذرای فراخت کی ضرورت محی۔

میں آس کے بال جلا کیا۔ اُس کے جس سے کی شادی موری می وه اوباش اور میاش نوجوان تعا- اس کا نام تو مجمداور تفاض أے دولها بن كبول كا۔ وه شادى سے يہلے بھي دولها تي منار بتا تعاب شي اس كے باب سے كها كرما فن كدا م بلى فوج ش ميشن داد دوياس كى شادى كردوروه اكثرولي جاتار بهنا تفار وهمرف فيش ومشرت كے لئے جاتا تھا۔ اس كے باب كے ياس زعن اور دولت كالمحد حساب ندقار وو ميرى بات ندمج سكا- بم جے منزادہ کیا کرتے ہیں اے مندوراجمار کہتے ہیں۔ اب اینے بیٹے کو بوے فرے راجکار کہا کا تھا۔

راجمار مہاراجوں کے اُن جیوں کو کھا کرتے تھے جھ مهارا جول كاجالشين بننا هوتا تعاراس مسلمان جاكيردا چونکه انگریزون اور مندووک کا اثر زیاده تھا اس کے منے کوشنرادہ کی بجائے را جکمار کہنا تھا۔

باپ کوآ فرخیال آ کیا۔ اُس نے این را جک كے لئے اسے ميے ايك جاكيرداركى بنى كے ساتھوں مع كرليا\_لاك والي واليوليس ميل دوررج تحدود گاؤں تما اور اس گاؤں براڑی کے باب کی تھرانی ا وه بھی المریزوں کا منظور تظر تھا۔ بارات کورات معمرنا تعارآج كل بارات كوفورا فيمنى دے دى ے۔ رات رکنے کا رواج کم ہوگیا ہے۔ اُس زمانے بارات كورات ندر كمنا اين اورازك والوس كى توجين جاتا تھا۔ بدلوک تو روپے ہے والے تھے۔ بارات راتيل ركه كلة تھے۔

بارات بانج بسول برائی۔ بسول کی چموں بارانی موار تھے۔ اُس دور علی بسول کی بیافراط میں جوآج ہے۔ چونکہ جا کیردار دولت مند تھا اس کے نے ول سے بسوں کا انتظام کرلیا تھا۔ لڑک والول گاؤں کینچے تو سارا گاؤں دہن بنا ہوا تھا۔ میں فی رونق شاید تی کسی شادی پر ویقمی ہوگ۔ دونوں دولت اور جا كيرداري كي خوب نمائش كرر ب تف-چے بید بلمی کراڑی والوں نے توالی اور بحرے کا انتظا رکھا تھا۔ بھانڈوں اور نٹوں کے تماشے کا بھی اہتمام

ایک گیت، دوغزلیں اور قتل

تکاح ہو گیا، ہما تا ول اور نول نے خوب روان ی ۔ قوال آ تھے تھے۔ کانے والی شام سے ذرا آئی۔ وہ دل کے اجمیری کیٹ کی دنیا کی بای می طوالفول كاباز إرتماجهال ناج اوركان والبال كاروبار كرني ميس-ان بين اوتي درب كى بلى

سیس، درمیانه در ہے کی اور بالکل تفرڈ کلاس بھی ہوتی میں جنہیں لوگ میاہ شادیوں پر لے جایا کرتے تھے قر بانی درمیانه درے کی ایک منام ی گانے والی می ۔ وہ جوائی کی حمر میں می اور بہت خوبصورت می ۔ اس کے جسم می مجیب می تشش می جو سرره جانی می وه ناز واعداز اور مسكرا مث سے بوری كر ليتی تھی۔

یس اے ممل بار دیم رہا تھا۔ وہ واقعی حسن کا شامکارمی میراخیال تھا کہاس کا گانامجی اس کے خسن و جوالی جیما ہوگا مر جھے مایوی مولى۔اس نے ایک کیت اور دو فرالیس سنائیں۔اس کی آواز واجبی سی تھی۔لوگوں نے اُس پرروبوں کا مینہ برحادیا۔ بیروبلیس دکھاوے کے کئے دی جارہی سیس جیسا کہ آپ اکثر شاویوں میں ویکھا كرت يل - دولها تعوزي تعوري دير بعد يا ي روي كا توث الله مواش ابراتا اورقر بانی نازک سے بودے ک دالی فاطرح جورتی ایرانی آنی اور طلسمانی سی مظراب سے اور دہمن کا باب دواجا کا باب اور دہمن کا باب جی ای طرح اوث بدنوث مینک رے تھے۔ بدؤین على رجيل كدأس دوركا يانكي رويه كا نوث آج كيسو رویے کے برابرتھا۔

قریال کی ناتکھنے (جوگانے والیوں کے ساتھ ہوا کرنی ہے ) کیا کہ بائی ذرا آرام کرلیں ۔ گاتے گاتے اورا تحدا تحد كرويليس وصول كركر كے تحك كن بيں۔ چنا نچه کے ہوا کہ قوالی شروع کر دی جائے اور اس کے بعد قر بان کا ناسنائے کی اور دھی بھی کرے گی۔

تمریانی ایل نا کلداورساز عدوں کے سا**تھ محفل** سے الفركم جل كل - أس ك في الك كر ب كا انتظام كيا كيا تعا۔ توالوں نے معمل جمائی۔ میں نے دیکھا کہ تر ہائی ک نا تكداور سازندے قوالی سننے کے لئے آگئے۔ قوالی انجی شروع مولی می کیا کی آ دمی فے لڑک کے باب کے کان ين محدكها-اتفاق سے من وكيوريا تفار من في الزي

کے باب کوچ کتے اور تمبرا کراشتے دیکھیا۔ اس نے دولہا کے باب کے کان میں چھ کہا۔ دو بھی محبرا کر افعا اور مهمانوں کودیکھا۔اُس کی نظر مجھ پریڑی تو دوڑا آیا۔ " كلك صاحب!" أس في كالمحتى مولى آوازيس

كها-" قربال مل موتى ب"-میرا ذہن محفل موہیق ہے انھیل کر تھانے جا پہنچا میں تھانے میں کوئی مجھے ال کی ربورٹ دے رہا ہو۔ مجھے الهمينان صرف اتنابوا كهوه تعانه ميرانبين تحااور بدكيس مجی میرالیس تعالیکن تعانیدار ہوتے ہوئے میں اس سے لاتعلق جیس روسکیا تھا۔اس تھانے کا ایس ایکے اوا یک ہندو سب الميكر راجيش ننده تعا- خوبصورت جوان اور بهت قابل يوليس آفيسر تغار وماغ كالتيز اورجهم كالجريتلا تغار

وہ اُن آ دمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی

كرنے كى بجائے كل كے كام بھى آج بى كرليا كرتے

یں۔ بدے ایر بار کابیا تمااس کے اس می لائے کم

تھا۔ اس نے رشوت کا ریث اتنا او نیجا مقرد کر رکھا تھا کہ

مركوني اس سے اپنا كام بيس كراسكا تھا۔اس كا مطالبكوئي

جا كيردار يالمميكيدارى بورا كرسكا تعا-راجیش لڑکی والوں کی طرف سے مدعو تھا۔ وہ عام مندوؤل سے مختلف آ دی تھا۔ اس نے کھانا جارے ساتھ کھایا اور بڑے مزے سے کوشت کھا تا رہا تھا۔ وہ تک تظرمين تماروه ميرے ياس بينا تماردولها كے باب نے مجھے کہا کہ قربانی مل ہو تی ہے تو راجیش جھے سے پہلے اشا اور بوجيما-" كبال؟"

### تحصيلدارتجي ماراكيا

قوالی روک دی گئی۔ لڑکی اور لڑے کے باب حو ملی کی طرف دوڑے۔ میں اور راجیش ان کے ساتھ مجے۔ دواما می اغم دوارا ورای در ش بربوعک می گیا۔ وحاكى طرح خراوكوں على يكل كى كدكانے والى الى مو

مى ہے۔ وہاں لوگ تھوڑے ليس تھے۔ دور دور ہ ان كے لئے كانے والى كے كانے كى نبت اس كے كل كا لماشدزياده وليب اورسمني خزاها-اس جوم يرقابه بانا

میں اور راجیش جب اس مصے کے دروازے میں واقل راہنمائی میں ہم اس کرے میں پہنچے جہال فرش رقمرانی میں نے اور راجیش نے لاش کو چیٹو کے بل کیا۔ يهيد عاك فعا اورات وال وغيره بابرآ كر بمر في ميس-

می نے تائد میں سر بلایا۔ یہ بات صاف می کہ

الناشال آئے ہوئے تھے۔وہ سب حویلی کوٹ بڑے۔

و لي وسيع ومريض في - ايك لمرف بالهي ساتفا جس کے دو طرف د ہوار سی اور دو طرف بمآ مے اور كرے تھے۔ يہ ممانوں كے لئے تھے۔ قرياتي اور قوالوں کو الی کروں میں سے کرے دیئے گئے تھے۔ ہوئے تو لوگ مارے دائے میں آ رے تھے۔ کی کی كى لاش يردى مى \_خون اتناكردرواز على آحميا تعا-

ایک زم ول کے مقام پر تھا۔ حجر یا جاتو استعال کیا حمیا تھا۔ ہم دونوں نے لاش کا نظری معاسمت کیا۔ حسین مغنیہ أى لباس مس مى جويسني موئ اس نے كانے سائے ہے۔ لیاس پیٹا ہوایا اترا ہوائیس تھا۔ ساف پید چان تھا كدأے مرف مل كيا كيا ہے۔اس سے يہلے اس كے ساتھ کوئی اور زیادتی یا چمیز جماز میں کی گئے۔ اس کے ملے میں میتی مار تعار الكيوں ميں سونے كى دو الكوفعيان،

كانون من سونے كے جملے اور كلائيوں من سونے كى چۇيال مىس- برايك چىزجىم برموجودى- چىك برأس كا یں بڑا تھا۔ کھول کر دیکھا کوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میہ

و لول کی رام می-

"عداوت بإرقابت" \_راجيش في كها-

وال كومنتولد كے ندحسن وجواني كے ساتھ كوئي و جواني كى ندأس كے زيورات اور رقم كے ساتھ ۔ وہ أے مل كرتے

آيا تا الل كرميا - يمي والحج تفاكرة على بهت وليرها إ كونى اس حريل كارب والاتعاج المينان سائدرآ بإاور

ہم الش كود كير ب تھے۔أے النا بلنا كرد يكسا۔ باہر حو می کے اعدول باغیج اور برآ مدول میں جوشور وعل تفاس سے بعد جن فا كرتما شائيوں كا سارا جوم اعدا كيا ہے۔ اما كك ايك بلنداور كميراني مولي آواز سالي دى۔" اركيا ..... إدهر آنا"۔ اور بقلدر عي كى۔ من اور راجیش کرے سے لکے۔ آیک آواز کالوں علی پڑی۔ " حصيلدارصاحب كوما توماركما ب"-

بالمنيح ك ويواركا ايك عى ورواز و تعاريس جوم چرتا تماشائیوں کو کھونے، کندمے اور ٹھڈ مارتا دروازے سك كميا اور وروازه بندكر كے زيجر ير حادى۔ راجيل كو آواز دی۔ وہ مجی جوم عل سے بوی مشکل سے جھ تک منتا وال روحي كم مي مرف دو بلب جل رب تفيح ک روشی اجوم نے روک رف می گ

"راجيش!" من نے كا-" تين جارآ وي يہال

لاؤجركسي كوبا برند لكنية دين"-اس نے محمام بکارے۔ میں نے بوی بلندا وا ہے کیا۔" تمام آوی جہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں ج جا تنس اور خاموش ہوجا تنس ورنہ ہم کولی چلا دیں سے "کک صاحب!" راجیش نے کیا۔" چل و محمولوسی بحصیلدارزنده ب یامرمیا ب- ہم نے و کمای میں کہ بوا کیا ہے"۔ اُس نے ان آ دموں کا أس نے بلائے تھے، حق سے کیا۔" کی کو باہر نہ تھے خواه كونى اس حويلي شي رينے والا تن بو" -

بالمجد فاصاوسيع تعاراس بس بودے تصاور كے بلاث مى اور اس مى ورفت مى تھے۔ مى ما ك ساته أس برآ دے على كيا جال كتے محصیلدارزعی برا ہے۔

تعاقب بيكارتما

مکی آ دی اردر کرد بیشے تھے اور ان کے ورمیان تحصیلدار برا تھا۔ایک بیش بریس نے باتھ رکھا، دوسری برراجيش نے۔وہ زعمہ تھا۔وہ پیٹے کے بل پڑا تھا اور اس كالبمي پيد قربائي كالمرح واك تعارييك كاعدوني سے باہرآ کے تھے۔اے وری طور پر سیتال لے جانا بيار تعاراس كى زندكى حتم مو چى تھى \_ بميس اس كا نزعى

"آب کوس نے زخی کیا ہے؟" میں نے ہو جما۔ جواب بیں وہ اینا ایک ماتھ مو چھوں تک لے حمیا اور اللیوں ے موجیس مروڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کی موجیس بہت چھولی سیں۔ میں اشارہ مجھ کیا۔ قائل کی موجیس بری اور مروز مروز کر تو کدار کی مولی میں۔ محصیلدارے ہونٹ کے۔ جس نے کان اس کے منہ کے قريب كيا-اس كى سركوشى سنائى وى محرصرف اتنى" نا" مو سكتا بي أس ني ند كها موسي مكن تفاكده وقاتل كا ام بنار باتنا كر"نا" كرآك محد كارنام بوراند بنا كاين في الكا أخرى خرا ناسااوروه مركبا-

میں نے اور راجیش نے ایک دوسرے کی طرف ويكما يجوم بيشريكا تفااور خاموش تفارا ما تك آوازسناني ی۔"وو کیا ....ارے کون ہے"۔اس کے ساتھ بی جوم ن پر مکدر کے کی۔ راجیش نے اپی دیک آواز میں كرج كركها\_" فاموش بيض رو"-

ہم نے ایک آدی کو ہم کے درخت پر چھے عصار وه يرانا أور كاميلا موا ورفست تحارجن مول تح وروه ورخت والوارك قريب تفار وكح فين والوارك اوي ے اہر کے ہوئے تھے۔ دیاری اونیانی دی ات ال المك كى - يم ورفع سه الى دورا كل الله كريم ل سے گزرگر اس آ دی تک مخطاع جمین بر جلا کیا تھا۔

مكن فين تعاررا جيش جلايا- "ارك بكروات - محركس نے اور جانے کی جرأت ندگی۔ اماری مجوری سامی کد مارے یاس ریوالور فیس تھے۔ میں اور راجیش مہمان -<u>2</u>2x21

میں اس آ دمی کی جال سجھ کیا اور دروازے کی طرف دوڑا کر بیٹے ہوئے آدمیوں نے مجھے تیز نہ دوڑتے دیا۔ بی نے درواز ، کھولا ، یا ہر لکلا اور اُس طرف كيا جدم شن جاتا تعا-أدم في تحى - بابر بمى لوك جن تت اور میرے رائے میں رکاوٹ ہے ہوئے تھے۔ میں اُس كل مي كما\_أدهرائد حيرا تما اوركل خال مي بجه أيك آ دی دور تا سائے کی طرح دکھائی دیا اور اعمرے میں م موكيا \_ تعاقب بيار تعا- قاتل تكل كيا-

میں اعدر چلا حمیا اور اُس ور فت کے یاس حمیا جس یرووآ دی چرهااور من کے رائے و بوار مملا تک کیا تھا۔ وبال جوآدي تھے، أن سے يو جما كدوه آدى كمال تمااور کیما تھا۔ انہوں نے ہتایا کہ وہ قریب بی بیٹا ہوا تھا۔ أس نے جو كيارتك كايا جامداوراك رتك كاكرت كيكن ركھا تفااوراس نے سر بر میلے سے رتک کی جاور رفی می جس ے اس کا سرڈ حانیا ہوا تھا۔ وہ اما تک اٹھا اور در خت بر چر کیا۔ میں نے درخت کا تناد یکھا۔ اس پر تیزی سے ح منامشكل بين تعار

"أس كى موقيس بدى بدى حيس؟" على نے

مرف ایک آ دی نے یعین کے ساتھ متایا کہاس کی موجیس منی اور می میں سین اس کا جرو کونی میں مان ندكر سكا كولك جادر مات است اللي الله الله الله الله معے سے مادر نے فوری میں احانب رحی می ۔ بیمی كولى ند منا سكا كداس كے كيروں برخون تما ياليس-بجرحال يرتضد ين موكى كرقاش يدى يدى موجول والا تفار معول محصيلدار كاشار بي وش الحسم اتفار

مين ٹارچيس جار کلہا ژبال

ساب كل مما تعا-اب مين اس كى ككير كا تعاقب كرنا تفاريس في بدانظام كراديا كدساته والي في بس كونى نه جائے۔ جوم حر بل كرسائے تھا۔ من ساتھ والى كل مي كرے و كمنا جابتا تھا۔ كموتى كے انتظار ميں وقت ضائع ہونے کا محطرہ تھا۔ عمی وہاں اجبی تھا۔ راجیش سے کہا کہ وہ اس دوہرے مل کی ابتدائی اور ضروری کا غذی کارروانی کرے اور لاشوں کو بھٹمار فم سے لے بجوادے۔اس سے پہلے أے بيكام كرما تھا كدھو يلى والے باضع کے صے کا ورواز و ذراسا کھول کرا عدروے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے یابر نکالے اور سب کی جامد وائی لے اور کیڑون برخون کے واغ ویص راجیش وجین اور 1 عل المیکار تھا۔ أے كى ماعت كى مرورت كل كي-

م نے لڑی کے باب سے کا کہ تھے دد مین تاري اور ين وارة ومول كالمروسط منه يوالمعيول وا کیاویں ہے کے موں۔میری بہنروسعاوما ہدی کر دى كى راس دائے على ايك لك على الرحيم مى بول ميں۔ بھے تين اركاس ل سي - يوں يول ميں-الكالية بالمع عن اوراك الك دوآ ديول كوسيدول-میرے ساتھ جار آدی تھے، سب کے پاس کاالیال

ين أكل ساتھ كے كرأى في عن كيا جمع على تاس وبدارے كوا تھا۔ وہال ملى ملى اور دحول محاد كر \_ يو \_ صاف تھے۔ يونيات مود كے جنيں في ل خور بی کیج بیں، فٹان تھے۔ می نے کوے کے نان سے کاا۔ اس دور عمل ال کے قوے رہ کے ہوتے ہے۔ یں می کی کر وہ س طرح ای جوی سے ورخت بر يرمي تاراكر على على عكو عدا

مونی تو جولی سنے ہوئے وہ درخت پرنہ چردسکا۔ شمل نے بھی کمرامیں افعایا تعالینی میں نے یاؤں کے نشان و کچه کر بھی سرافرسانی میں کی تھی۔ یہ ماہر کھوجیوں کا فن تھا جومشكل اور وحيد وفن ب- من في كموجيول كوكمرا ا نفاتے و مجدد کچه کر مجی سوجہ یو جد حاصل کر لی گی۔

فليث شوز كالممراد كميركر مجيحالمينان مواكه كمرااثعا لول گا۔ بدآسان تھا۔ میں تین ٹارچوں کی روشنی میں آ کے بوسے لگار کوے ماف تھے۔ یہ بھے گاؤں سے بایر لے معے۔ بیو بل کاؤں کے امری -آئے مکٹرشری آ کی۔ اگرآپ نے دیہات کی مکٹشیاں دیمی ہیں تو آب ومعلوم موكا كدان يرتفي دحول مولى ب- قاتل ميس مين قدم مخذوى ير جانار با، كرساته والعصيت ش وافل موكيا- مرى خوص من كد كميد خال تعا- يمال عص كر اجلال كرت محدوقت مولى لين عن بعثالين -ا كرين والا باع آميا سيفاما وي باع 1-20 -1 10 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 mile 2 17

اللا- باربار الارتفارة ك باوجد وال ندا يا وعلى الدار كرباع والع مى تاحدو يمن على كا إلى - باع ك کیارے ف کیارے تھے۔ بحض ش سریاں ای مولی مين اور بهن خالي تقد كمرا بدا ساف تمار تاكل كارول على سے كرما تھا۔ على عن عارجال كى روكى على وارس آديون كي آي آي كراد يك يدهنا ما- ال عدكا و كيدة معدا معدان اوركيوں ك درمیان کر جرکا چذا راسته تهاراس پرجی دمول اتی که بإول كافكان ماف ره جاتاتما-

كارى آئى اوركى

عال كر مدد وو يعدد وراكر الحرابي فيد شوز کا قاراں کا مطلب ہے تنا کرج کی سے دوشت کے وسيعام آن والكالك ماى عال كزا تداب

ااوں پہلوبہ پہلو مل رہے تھے۔ جھے ایک خیال آیا۔ الل ایک تھا یا دو، وہ اس جرم کے استاد تھے سیکن وہ ا بهانی سیس تھے۔ اگروہ و بہات کے رہنے والے پیشہور ا آل ہوتے تو اپنے کھروں کے متعلق لا پروا نہ ہوتے۔ ارد بہالی جاتا ہے کہ واردات مولی ہے اور کھوجی کمرا المانا ب- استاد تو يوري طرح مخاط موت محمد وه الريول والے راستوں بر جلتے تھے۔ موجيول كو مراه كرنے كے لئے عربوں من الر جاتے اور دور جا تكلتے نے۔ اگر زیادہ ہوں تو تطار میں مطبع تھے تا کہ ایک

الرے کے کمرے یاؤں تلے منتے جا کیں۔

یہ قاتل شہر کے معلوم ہوتے تھے۔شہرول میں ارموں کے کمرے جیس ملاکرتے۔ مکان کے مراکیس ادرنت یا میں بھی کی ہوتی ہیں شہروں میں الکیوں کے لٹان دیکھے جاتے ہیں لیکن جومدد یاؤں کے نشان کر سکتے ال وہ الليوں كے نشان ليس كر سكتے۔ يد جرم شمرى مو علية ستے جو کے راستوں اور فرم فرم کیاروں بر ملت اب- ائتل معلوم ميل تعاكدد يهات كى زين محرم كو مكر الاكرنى عبدأن ك شرى مونے كا أيك اور فوت بي اان میں آتا تھا کہ شہر کی گاتے والی کے ساتھ سی دیمال ک کیاد حمنی ہو علی محی تمریائی کے قبل کا باعث رقابت تھا إكولى عدات \_ قاتل شهرى على موسكة تنه \_ البيتة تحصيلدار

الال ذين من محد ويدكى بيداكرد اقتا-میں میں کھے سوچنا اور کھرے و کھنا پوھنا جارہا الله يحصر بل كازى كى آواز سالى دى جودور كى ، كرا بحن ل وسلسنانی دی۔ میں نے أدهرد يكھا۔دور سے الجن كى ادائی نظر آئی۔ میں گاؤں سے نقر یا ایک میل دور آسمیا الا وبال سے ریلوے سیشن تقریباً بون میل دور تھا۔ کروں کا رخ اُدھری تھا۔ جس نے اپنے ساتھ کے دو اربوں سے بوجھا كدر بلوے منتن كوادركوكى راستہ جاتا ا انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے ایک کیاراستد لکا ہے

وہ سیدھار بلوے سیشن تک جاتا ہے۔ وہ چھوٹا ساسیشن تعار بھے بتایا کمیا کہ ایک مسافر گاڑی دن کو پہال رکتی ہے اور ایک رات کو۔

بولیس کی حس نے مجھے بتایا کدوونوں محرم ریلوے سیس کی مجے میں اور اس کا زی سے ملے جا میں ہے۔ میرے باس کوئی سواری میں سی - میں اتن جز بھی میں وور سكما تعار كازى ربلوے سيشن ميں داخل مورى سكى-میں نے وہاں سے کھرا اٹھانا ترک کر دیا اور بہت تیز ر بلوے معیشن کی طرف جل یزار کاؤں سے آنے والا راستہ آ کیا۔ بیملی مکڈ مکڈی کی۔ میں نے زک کرارج کی روتنی میں دیکھا۔ بوے صاف کھرے تظرآ مجے۔ میں اور تیز کل یزار کا ژی رکی اور انجن وسلیس و بے لگا پر کاڑی چل ہڑی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ قائل تلل

### قاتل بغير مكث محئ

من جب ريلوے سيكن كنيا تو كارى دور جا جكنا سمی معیمین ماسٹر اینے کوارٹر کو جا رہا تھا۔ اُسے روکا اور أس ك دفتر في كيار بكك كلرك كو بلايار على في اينا تعارف كرايا اوراس ماياكه ايك كاف والى اور ايك تحصیلدار مل ہو مسے ہیں۔ شیشن ماسٹرنے بتایا کہ وہ بھی وہاں مرموقعالیکن اس کا ایک انسر کز رریا تھا اس کئے نہ جا سکا۔ میں نے اے متایا کہ جھے اس کے تعاول کی ضرورت ہے۔ بھی کارک سے ہوجما کہ کتنے آ دمیوں نے کلٹ کئے تھے۔ اس نے کہا کہ جار کلٹ فروخت

میں نے اس سے ہوجھا کدان ماروں کے ملئے اور چرے أے ياد بن؟ اس نے جواب ديا كر چرے و يكنااور بإدر كمنا آسان كيس موتا ووسوين لا محركم لگا كه تين مروضے جو بالكل ديماني تنے اور ايك ادميز عمر

مورت می۔

"أن يس سے كى كى يدى يدى موقعيل ميسى" میں نے بوجھا۔''مر پر جاور اور اس کے گیڑے جو کیا رنگ کے ہوں گے"۔

" میں"۔ اس نے جواب دیا۔" اتن بوی بوی مو مجمول والا کوئی خیس تھا اور کسی کے سریر ما در بھی خیس

كافع بدلن والاالك طازم وبال كمرا تعا-أس نے کیا۔ "میں نے دوآ دمیوں کو چلتی گاڑی برسوار ہوتے و یکھا تھا۔ میں ڈرائیورکو کولہ (ٹوکن) دینے حمیا تو گاڑی ملنے كا وقت ہو كيا۔ ميں وہيں كمزار ہا۔ كاڑى جل يڑى تو ایک طرف سے، پلیث فارم کے باہر سے، دو آدی دوڑے آئے اور دونوں پہلے ڈے کے پہلے کمیار شنث من سوار ہو گئے۔ انہوں نے یقیناً مکت میں گئے تھے"۔ "ان میں سے ایک کی موجیس بدی بدی میں؟" '' دونوں نے سروں براس طرح میا دریں لے رکھی معیں کہ اُن کے جرے اسمی طرح نظر میں آئے تھے'۔ اس نے جواب دیا۔" وہاں روشنی کم تھی ..... آپ ہابو صاحب سے جو کیا کیڑوں کا ہو چورے تھے۔ جھے ایے

یہ تھے میرے محرم۔ انہوں نے تلث میں لئے تھے۔ووگاڑی کے وقت سے پہلے سیسن تک بھی مجے مول مے سین بلید فارم سے باہر اجن کی طرف میں رکے رے۔ گاڑی ملی تو دوڑ کرسوار ہو گئے۔

خیال آنا ہے جے ایک کے کیڑے جو کیا رمک کے

میں نے سیشن ماسٹرے ہو جما کداس وقت کاڑی كمال موكى \_ان سے باتيس كرتے يون محتشر ركيا تعا-سیشن ماسر نے مکیس میل دور کے ایک سیشن کا نام لیا۔ میں نے اُسے کیا کہ وہ اُس شیشن ماسٹر کوفون کرے اور کے کہ گاڑی کوو ایس رو کے رکھے میٹن اسٹر چکھایا۔ اس

نے أے كما كه دوانسان كل ہو كئے جيں اور قائل الر ماری میں فرار مورے ہیں۔ میں ہولیس آفیسر مول الركازي ندروي كني اورقاتل لكل محيحة تستيثن ماسر جوابده

موكا كرأس فے كا زى كورو كے كا انتظام كيول يوس كيا-ستیتن ماسٹرنے وہ سیتن ملا دیا اور وہاں کے سیشن ماسٹر کومیرے متعلق بنا کرفون مجھے دے دیا۔ پینہ جلا کہ د سنیتن ماسر مجھے اس طرح جانا ہے اور میرے طریق تعتیل ہے جمی واقف ہے۔ اُس نے بتایا کہ گاڑی اس كے سيس ميں داخل مورى باوروه أے روكے ركے گا۔ میں نے آسے بتایا کہ میں لاری برآ رہا ہوں۔ می نے اُسے بیال بھی دی کہ جس اُسے فریر دے دول کا ک یں نے گاڑی رکوائی می اور اگروہ کے گاتو یس اس کے اعلى حكام كوبعي مطمئن كردول كا-

اس کے علاوہ میں نے شیشن ماسرے کہا کہ اللے و بے کے پہلے کمیار صنت برنظرر کے۔ وہاں جا رعک کے گیڑے سے ہوئے، بدی موچیوں والا ایک آ دی ہوگا۔ اس کے کیڑوں پرخون کے دھے بھی ہوا ع\_اكرية وى كازى ساتر عاقوات بكرني كوشش كرے اور بہتريد ب كدوه تفانے سے يوليس

### قامل تيز اور ذبين تكلي

ر بلوے سنیشن سے مجھے سائنکل ال منی ۔ ہیں اس سوار ہوا اور شادی والی حویلی پہنچا۔ راجیش لاشیں اضوا تفائے کے حمیا تفا۔ انہیں بہتمارتم کے لئے بندرہ سیل جانا تھا۔ میں نے بارات والی بسول میں سے ایک لی۔ دوآ دی ساتھ کئے اور اُس سیشن کوروانہ ہو کیا ج مسافر گاڑی رُکی ہوئی تھی۔راجیش کا تھانہ وہاں ہے میل دور رائے میں تھا۔ وہاں ذراسا زک کر أے كه يس كيا م حدكرة يا جون اوراب كهان جار با جون -

کی بہت حوصلہ افزالی ہوئی۔ چلتے چلتے اس نے كالعيل ميرے ساتھ رواند كردعے۔

میرے کہنے یر ڈرائیور نے بس بہت تیز جلائی۔ سڑک خال می بس نے چیس میل کا فاصلیس منٹ میں فے کرایا۔ می سیدهار بلوے سیشن کیا۔ کا ڈی ڈک کمٹری تمی سیشن ماسٹرنے تھانے سے مدد مقلوالی تھی۔ آیک ہیڈ كالنيبل جاركالتيبلول كے ساتھ آسميا تعا- يمال مى ایک بات کول گا۔ ہولیس اگر دیا نقداری سے محرمول کو پڑنے کی کوشش کرے تو جرائم نوے بعد حتم ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو بعض کیسوں میں دو تھانیداروں کے ورمیان بیتناز عد کمرا موجاتا ہے کہ بیکس می تھانے کا ے۔ ایے تازے میں یوں بھی موتا ہے کہ معزوب زخوں کی تاب ندلا کرمر جاتا ہے اور اس کا نزعی بیان بھی كولى ميں ليا۔ اس سے بحرم اگر مكر سے بھی جا تيں او استفاد كرور اون كاوجى برى اوجات إلى-

اس تعانے نے سیکن ماسری اطلاع پر ہولیس ستيثن يزبيج دي خود ميرايه حال تعا كه به ميراكيس مين تعا ليكن شي تعاتب من بكان مواجار با تعاربيا لك بات ہے کہ قاتل ہولیس سے زیادہ تیز اور ذہین لکے۔وہ اس طرح کہ میں گاڑی کے پہلے کمیار فمنٹ میں کیا۔ مسافر زياده مين تحدسب كوديكما موجيس توسى ايك كالميس عمر جو کمیا کیڑے کی کے جیس تھے۔ ماوردی ہولیس میرے ساتھ می ۔ مسافر ڈرمھے۔ میں نے ان سے ہو جما کہ فلال سیشن ہے دومسافر چلتی گاڑی پرسوار ہوئے تھے،

ایک نے بتایا اور تین مارنے اس کی تائید کی وہ دروازے میں کمڑے رہے تھے۔میرے ہو جھنے پر انہول نے بتایا کرایک نے جو کیا یا جامداورای رنگ کا کرتہ کا کن ركما تما- دوسريكا ياجامه كرددسليش تما- جوكيا كيرون والے کی موجیس منی اور مروزی مولی میں۔ دونول نے

م کرے سلیٹی رکے کی میتی جاوریں لے رکھی تھیں۔ میں نے اور زیادہ کر بیدا تو ایک مسافر نے متایا کہ دواوں نے قلید شوز کمن رکھے تھے۔مرف ایک مسافر نے میرے اس سوال کا جواب دیا کہ ان کے کیڑوں م سرخ داغ یا جمین سے یا جیس۔ اس نے کہا کہ سلیش كيرون والے كے ماجات ير محدسرخ دمے نظراتے تے۔اُن کے کرتے جا دروں میں ڈھے ہوئے تھے۔

وه کے کہاں؟

مسافروں نے متایا کہ **کا** ڈی اس سیشن برزی تورک بى ربى \_و دونول درواز \_ مل سے باہر د ملحتے رہے۔ يهال كاوى دومن سے زياده ميں ركى مر بدره بيں من كزر مح ان دونول مى سايك جس فيسلينى كيڑے ہكن ركھ نے از كيا۔ دوسرا دوسرى طرف والے دروازے سے باہرد میسے لگا۔ وہ جو کمیا کیڑول والا تھا۔ سلیٹی کیڑوں والے نے یا تبدان پر کھڑے ہو کراہے ساتھی کوآ واز دی۔" ناور!" ناورنے اس کی طرف دیکھا تو شاید انہوں نے ایک دوسرے کواشارے کئے۔ نادر وہیں كمزار باراس كا سائعي أس كے ياس آ حيا اور دولوں اس طرف از محظ رتموزی در بعد میں، بیڈ کاسٹیبل اور جد کاستیلوں کے ساتھ بھی حمیا۔

میں نے پلیٹ فارم کے دوسری طرف دیکھا جدحر وہ اتر مے تھے۔ أدهرائد ميرا تعاريس نے ميد كالعيل ے کہا کہ بین آ دی اُدھر گاڑی کی اسبالی تک پھیلا دے۔ أے ان كے ساتھ اس عم ے بين ديا كيكوئى آ دى كارى ے اتر کر بھامنے کی کوشش کرے تو اے مکڑے اور اگروہ نەز كے تواس كى تاكول يركولى چلادے۔

میں نے مین کاسٹیلوں کو پلیٹ فارم بر پھیلا دیا۔ خود بوں کیا کہ اس کمیار منت کے دو مسافروں کو جو بجرموں کو پیجانے تھے، ساتھ لیا اور گاڑی کے تمام ڈو بول میں محوم میا۔ ہرایک مسافر کو دیکھا، مرجو میا اور سلیتی

اس کارروائی کے بعد مجھے اپنی ملطی کا احساس موا۔ ميرے ياس سوچنے كے لئے وقت بى كمال تعال ميں تعاقب میں تھا اور ساتھ ساتھ سوچ مجی رہا تھا۔ مجھے کاڑی رکوائی تہیں واستے تھی۔ بس ممرے یاس تھی جو كازى كى رفار سے ذكنى رفار ير بل عني مى اسكلے سیشن پر جلا جاتا اور **کا**ڑی رکتے تی قاملوں کے كميار فمنك مي جا وممكتار أليس بماك تطني كا موقع نه ملا۔ بہرمال بدیقین ہو گیا کہ قاتل کی دو ہیں۔ ان کا محمصليه اورنشانيال مجى معلوم مولئي-

میں بس میں بیٹھا اور والی راجیش کے تھانے میں

طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کی دنیا

راجيش تمام تر كاغذى كارروائي عمل كريكا تعا-لاسس بوسٹ مارقم کے لئے چلی تی میں قربانی کی نامکہ اور اس کے سازعدے لڑک والوں کے کعر میں تھے۔ راجیش نے بچھے متایا کہ وہ اُن سے دہیں جا کر ہو چھ بھھ كنا جابتا ہے۔ أس نے جھ سے درخواست كے ليج عل کیا کہ عل اتفاق سے وجیں ہوں اور اس کے ساتھ رموں۔ میں رات تک تو رک سکٹا تھا، اسکلے دان رکنا مرے بس ے باہر قا۔ تاہم میں نے اُس کا ساتھ دیے كاوعده كيااورجم دونول الزك والول كم مط صفح-

طوالغول اور ناہنے گانے والیوں کی این دنیا ہولی ہے۔ اُن کے طور طریقے الگ، سیاست الگ، اُن کی حابت الگ اور ان کے تعقبات اور عداد تیں الگ جول ہیں۔ وہاں دوئی اور دھنی کا تصور مجھ اور موتا ہے۔ وہال جسم اورناز واندازكا كاروبار بوتاب اورمحبت صرف يمي ے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی واردات ہو جائے تو سراغ نگانا مشکل جیس جوتا۔ پولیس والے عصمتوں کی اس منڈی کوبڑی انجی طرح مجھتے ہیں۔

قمر بانی مکانے والی خوبصورت عورت ممی بلکہ میں اے لڑکی کیوں گا۔اس کے مائے والے کی مول کے اور أن سب مين رقابت لازي مي قرياني او يحصيلدار كالمل رقابت کا بی نتیج معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ قمر یائی کے ماہنے والے کون کون تھے۔ كانا سننے كے لئے تو أس كے كو تھے يرب شاراوك جاتے ہوں کے لیکن چند ایسے آتو کے پیٹے بھی ہوتے ہیں جو كانے واليوں كو ول وے بيضتے إي اور ان كے اس جمانے میں آ جاتے ہیں کدوہ بھی البیس دل وجان سے

اوی کے جا کیردار ہاپ کے کمر کے۔ وہاں تو دولت لك دى مى اوردور دور علما شائى آئے موك تهدروبان بارات بعي اترى بهوني محي تمراب وبال أتو بول رے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایے لکتا تھا جے بیکل جیسی حویل آسیب زده مولق مور رات آدهی سے زیادہ کرر کئی تھی۔ وہاں چندایک آ دی جواس حو می کے ملازم اور مکین متے اور بارائی موجود تھے کیکن ایسی خاموتی جیسے ومال کونی جسی شاہو۔

الوکی کے باب اور لڑ کے کے باب نے مجھے کہا کہ میں منیش این باتھ میں رکھوں ۔ لڑے کا باب مجھے وہیں ر کھنے برزیادہ اصرار کررہا تھا۔ جس نے اُسے بنایا کہ جس اینے آپ تی دوسرے تمانے کے کیسول میں وفل

المال کی میں کرسکتا۔ اس کے علاوہ میں اپنے تھانے سے الما ضرفيين موسكاً له يونو بناياليين جا سكنا تها كهنيش ع ونوں یا کتے موتوں میں حتم ہو گی۔ دولہا کے باب الكاكروو بحصالين في عادكام لي وعاد ع معلوم تھا کدان دولوں باہوں کا اگریز انسروں کے ساتھ العابشمنا باور بدخوشا مى لوك بن-الحريز افسرول اتا ساهم لے محت میں کہ فلاں میس کی منتیق می الان سب الميكز كوجي لكاديا جائے۔

### مقتول مقتوله كأكا كإب تغا

مخصيلدار جالبس سال كاخو برومسلمان تغا- أن الل ولى ش موتا تھا۔ بالائى آمرنى كے طاور بيت ك المع اراض كا ما لك مجى تما ميرا اور راجيش كا خيال تما وقعیلدار کواس کے کمی رقیب نے مل کرایا ہے۔ والول كا اكشامل بنا تا تعاكران وولول كا آليس على تعلق المعالى مان كے لئے تاريس تماكر تمريال كى اوروجہ من جوئي اور تحصيلدار كمل كاياحث محمداور تعااور مير ك دولول كا آپس ش كوئي تعلق نبيس تعا-

ہم نے قربائی کے ساز عمول اور ناککہ کو استھے بی الك بشاليا۔ به طريقة مح تبين تعاد ان سے الك الك و مولی ما ہے تھی کین راجیش کہنا تھا کہ استے بٹھانا الك مندر بكار من مان كيا-قرباني كم سازع ب الل مع اورایک ناکد ہم دولوں نے سیلے و امیں خوب اللااورية مى كما كرجم ان مارون كومشتر بشايس كاور الانان عي سيكولي موكار

والحميس على احازت بي كرجموث بولو" - من في ال ع كيا\_" بم مهيل فيل روليل كيلين تم يوليل كو اللطرح وصع مورجم ولى جارب بي - تهاري اعد الم بات میں مخبروں سے اور تمہارے ارد کرورے الدورس جرول سے معلوم ہو جائے گا، گریس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مہیں جیس چھوڑوں گا۔ ہولیس کوجھوٹی یا تیس متانے کے جرم میں دودوسال کے لئے اعد کرادوں گا"۔

ماروں اسمنے بی ہو لئے کے رومنت اجت کے لیج میں ہمیں یعین ولا رہے تھے کہ وہ تج بولیس کے۔ راجیش نے الیس کیا کہ ان کی بالی مربی ہے اور وہ ب روز گار ہو سی بیں۔ الیس اب کی بولے سے میں ڈرنا ما ہے بلکہ معوث ہو لئے کا خطرہ مول میں لینا جا ہے۔ "تم بنا سكتے ہوكر تمهاري إنى كوكس في كل كيا مو الا يس تي يوميما-

" ہم کی کا بھی مام ہیں لے سکتے۔" ایک نے کھا۔ "میں کی پرفک میں"۔ " محصیلدار کا قربائی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟" "وه جارا یکا گا کب تعا" - جمیں جواب لما-" قمری تووه جان تاركرتا تما"-

"نادركون ع؟" انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اورسونی

"اس کی موجیس من اور مروزی مونی رہتی ہیں"۔ میں نے کہا۔'' بھی بھی جو کیا رنگ کا کرنداور یا جامہ پہنتا

"اوو نادر"۔ ایک سازندے نے کہا اور اینے ساتھیوں سے کہا۔"ارے دو نادر..... وہ حوض قاضی والا"۔ اور ہم سے مخاطب ہو کے بولا۔" وہ حضور! دادا كيرى كرتا ب- نامى دادا (بدمعاش) ب- '-

" تمهارے بال آتا تما؟" راجیس نے ہوجما-"قربائی کے ساتھ اس کا تعلق تعایا بھی رہا ہے؟" "ندى كى رجميس جواب ملا\_" ايك دومرحبه آيا مو گا۔ ہال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ہم صرف كان كاكاروباركرت من - تربائي طوائف ميس مي "-" تواس كا مطلب بيهواكم نادر كے ساتھ تمهارى ن

ووى فى ندد منى" -" کی مجی تعیس جی " \_ انبول نے کھا۔" کو کی تصلی

مقتولهمردول كى كمزور بول كوجعتى تقى " تمهارے ہاں گانا سنے والے تو بہت آتے تے"۔ یس نے کہا۔" فاص کا کب کون کون سے تھ؟ معنی جو تمهاری بانی کی محبت کا دم مجرتے اور دولت لٹاتے

معلوم میں سازندوں نے بوڑھی نا تک کی طرف کیوں دیکھا۔ وہ شایدائے قربانی کاراز دان مجھتے تھے۔ "ایک او بی تحصیلدار صاحب تھے جو ال ہو سے میں "۔ناکلہنے جواب دیا۔"بیاتو می معنوں می قربائی ير جان ناركرتے تھے۔ كيڑے وہ لا كے ويے تھے جو صرف رانیان اور را جمار یان مبنی بون کی ووسرے تبر يراس دولها كے والد صاحب تنے جو مينے مل دو تكن بار ولی آتے اور دن قربانی کے ساتھ کزارتے تھے۔ گانا سنتے تھے اور الک بیٹو کر ہاتی کرتے تھے۔ بیصاحب دو مجيروں ميں اتنا دے جاتے تھے جو عام تماش مين بورا مهینة تے تو بھی تیں وے سکتے تھے۔ تیسرے تمبریرای باب كابيد بينا تماجوآج يهال دولها بن كي آيا ب-بيرة فنراده ب- جب بحي آنا تعاضد كرنا فيا كرفركوبرك لئے لے جاؤں کا لیکن ہم نے لڑک کو بھی ہمی اس کے ساتھ جانے میں دیا تھا۔ جارا کاروبارگانے تک محدود ہے۔ ہم باہ شادیوں پر بالی کو لے جاتے رہے ہیں جہاں ہم جاروں اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ کی کے ساتھ اسکیے بھی تیں جانے دیا۔ چو تھے تبری ایک مندو ممكيدارتما جوترياني يرفريفنة تما"-

"قران عمل سے کے جامتی اور کے ناپند کرتی تمیج"

" آب بحولے بادشاہ بیں '۔ ایک سازندے کے اداس ی مسرا بث سے کیا۔" ہم لوگ اور ماری بائیاں صرف میے کو جاہتی ہیں۔ قربانی ہوشیار کی۔ایے میشے اور مردول کی کمزور ہوں کوخوب جھتی تھی۔ محبت کا اظہار كرفي والول كواس في بعلى مايوس فيس كيا تعا- وويكل مجنون كا ورامه كميلنا جانتي محى - وه جائة والول كومجنول بنائے ر متی میں۔ جوزیادہ کل جاتا اور فلیا صد کرنے لگا أے وہ شراب بلا بالكربے موش كرو جي كي "-

وكبر 2014ء

الزراغوركري حنورا" ووسرے سازعرے کہا۔" باب بیٹا ایک بی لاک پر فعدا تھے اور وہ لاک صل كاروباري مى - بول كہتے كه باب بينا ايك وهو كے = ول ببلارے تھے۔۔

" تميارے إل اور كون آتا تما؟" على

میں نے درامل کھاور ہو جہا کرنا کہ مجداور ک کہنے تی۔" ہارے ہاں کون میں آتا۔ جیل ے قال کے جوآتے ہیں وہ بی مارے ہاں آتے ہیں اور ہم ف انہیں بھی اپنے ہاں دیکھا ہے جو جج کر کے آئے تھے ماری دنیانگی ہے حضور! انسان مارے کو معوں پر بی آ م نگا ہوتا ہے۔ آگرانسانوں کی اصلیت دیمنی ہوتو ہمار ال آ كرديكسين"-

میرا جی جاه رہا تھا کہ ان سے ایک علی باتھ ہے چھوں کین بیال کی واردات کی منتیش می۔ مجھے وازے عی رہنا تھا۔

### حبياباپ ويبابيثا

میں بیمعلوم کرنا ما ہتا تھا کہ قربانی کے ان ما ہے والوں میں آپس میں عداوت سس س کی می ۔ نے ان ساز تدول اور نا لکہ پر بہت سوال سینے اُن ع ان مارسوں اور کا لے۔ جرح کی۔راجش جوابوں میں ہے سوال تکا لے۔ جرح کی۔راجش جوابوں میں سے سوال تکا لے۔ جرح کی۔راجش

سوال ہو جہتا اور جرح کرتا رہا۔ اتن زیادہ مفر کمیاتی سے به ماصل موا كر تحصيلدار (معنول) اور دولها كے درميان پہلش میدا مولی می -اس کی وجہ شاید میری کدوواو اقر کو -EZIESOZOX

نا ككدنے وولها كے متعلق بنايا كدوه قريالى سے كها رنا تفا كر تحصيلدار كرساته بي الله اين آياكرو-ترنے أے كيا تھا كہ وہ اينا كاروبار فراب ميل كرنا یا ہیں۔ الکدنے بنایا کداس شادی سے کوئی ایک ماہ سیلے یے دولہا دنی میا اور قر بائی کے بال چلا میا۔ ون کا وقت تفار تحصيلداد كوابعي تك معلوم فيل فحاكداس نوجوان كا باب بھی قریائی کاشیدائی ہے۔اس اوجوان نے محصیلدار كرسانو متافى سے بات كى تحصيلدارنے اسے كما كم وہ یہاں سے نقل جائے۔ دولیا میں میں آئمیا۔ اُس نے تركوبالوب بالركراني طرف كميناراس يرقركوهمة ميا\_اس نحصيلدار عكما كديدقلال جاكيرداركابيا -4 t/1 TUKER

محصلداراس کے باپ کوامی طرح جانا تھا۔ أس نے دولها سے كما كدوه فوراً باہر جلا جائے ورندوه ال ے باب کو بنا دے گا۔ ترش کلای ش محصیلدارنے کہ ویا۔"جیرا باب ویرا بیا"۔ دولهائے مصے سے کرجے ہوتے کہا۔"بیریڈی تمہاری مال و حول "-

تحصیلدار برک افعا مرقر بال قصے سے بول-اُس نے دواہا سے کیا۔" عمل روزی جیس مول، عمل گائی موں مے مے محد میں روز ہوں (طواکٹوں) والی کون ک بات ويعمى عي؟"

قر یائی تحصیلداری طرفدار ہوگئی۔سازعوں نے بنايا كه چونكه و محصيلدار تهام حالم تهااس في وه اس ارت ہی تھے تر یائی نے ایما کیا کہ تحصیلدار کوناراض ند كيا\_ دولها ميال على مح كيكين جات جات فركوبيدهمك وے معے کہ تمہارے مد برجزاب نہ پینکا تو مل ب

### جا کیر-ایمان کاسودا

اس اعشاف سے بیافک قدر آل تھا کے قربالی اور

محصيلداركودولها في المل كرايا ب- الل كابيد موقعه موزول

تھا۔ جا کیرواروں اور ان کے" راجماروں" کے لئے کی

کول کرانا مشکل میں تھا۔ کرائے کے بیشہ ور قائل ال

جاتے تھے۔آپ کو پہلے تنا چکا ہوں کداس دولها کو ش

جان تفاراد باش مياش ،خودسرادرازا كا تفاروه آن كل

ک منبالی مجروں کے میرو اور ان کی طرح پر منس

غيرت يول كار

مارية والاآ دى تقا-

واجيش سازندول اور نا نكه سے يو جيد محوكر مليا تعا اور میں این ایک خیال میں الجد کراس سے العلق مو ميارات معلق آپ كو يهلي بحي بنا چا مول كركي میشی مول، چری معاوی مولی اور فی سروی السیس د مکود مکه كر اور قاملون، واكور اور عجيب و غريب ابنارل آ دیوں اور موروں سے ہو جہ کر کر کے بولیس آبضر انسانی جذبات ے مروم مو جاتے ہیں، ول چرین جاتے این اور ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ جذبات کو مار دیا جائے۔ اگر ایک حسین وجیل جوان بوی اسے بوز معاور ماش فادعر كوز برد يكر مار ذال اور تعانيدار جذبات كے جال مين آ جائے كديديد جوان الرك مل > مجور ہو گل می اور برمظام ہے تو تعانے اور حوالاتی وامالا مان بن جا من - كولى كالل مزان يا تك-

جھے جس بیر فائ محی کہ جس اینے جذبات کو نہ مار سکا۔ قانون کو جس نے جذبات بر بھی قربان میں کیا تھا سوائے دو تمن کیسول کے لیکن اکثر کیسول میں ممرے جذبات أعل يزت تصاور بس ابنا خون ين لكنا تعالي مال میرا پیال موار اگراس کانے والی کو اور تحصیلدار کو دولہائے عی مل كرايا فغالو بي اور را بيش اس لاكھول



اڑوس بڑوس کی طوائفوں کے دلال ایک دوسرے کے

مونے گا بوں برنظرر کتے اور الیس ای طرف سینے ک

کوشش کرتے ہیں۔ تحصیلدار نے قمر ہاتی کوسی شادی پر

ر یکھا تھا۔ وہ مہلی بارقر بائی کے ہاں آیا تو ایک ولال نے

تمر بانی کو بتایا کہ بیرسونے کے اللے وسینے والی مرقی

ے۔ ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ قربالی نے اُسے حسن و

بتایا تھا کہ دہ اُس کی خاطر کیرتن کماری کومفراچکا ہے۔اس

کے بعد تمن مرتبدایے ہوا کہ بیاہ شادی پر متعلقہ لوگوں

نے کیرتن کماری سے سودا کیا کیکن محصیلدار نے سودا

منسوخ کرا کے قربانی کا سودا کرادیا۔ کیرٹن کماری قمربانی

کے مرسے دونی کھریرے رہتی تھی۔ ایک روز محصیلدار

نے نامکداورساز تدول کی موجود کی می قریال کو بتایا کہ

کیران کاری نے ایتا ایک آدی اس کے پاس سے بیغام

دے کر بھیجا تھا کہ ہم سے کیا علمی ہوئی ہے کہ آپ ایک

طوا تف کے قیدی بن محظ میں محصیلدار نے بتایا کہ اس

نے مینام کا جواب میددیا تھا کہتم قمر بانی کے یاؤں کی

خاك جي کين - پهراور سخت اور طوريه يا تيس مجي کهلاميجي

سازندے سے ملا اور أے وسمل کے کیج میں کہا کہ اپنی

حركتول سے باز آ جاؤ ورند كھيتاؤ كے۔ عن مرحبہ كيرتن

کاری کا سودامنسوخ ہوا اوراُس کی جگہ قربالی چلی گئا۔

اس کے بعد کیرتن کماری اور قربانی کی از ان مجی مولی می ۔

کیرتن کماری نے قمر ہائی کے قریب آ کر کھا۔''کس نشخ

میں مست ہو؟ تمہارے کا بول کوتمہاری لاش مجی تبیں

میں نے بھی بال کی کھال اتار فی شروع کروی۔

مل کا یاصف ان دونوں گانے والیوں کی کاروباری

ایک روز کیرتن کماری کا ایک آ دی قربالی کے ایک

تحصیلدارنے قمر ہانی کوخوش کرنے کے لئے اسے

جوانی اور ناز واعداز کی زنجیروں میں جگڑ کیا۔

رو ہوں کی رشوت کے موض بھی بختنے کے لئے تیار کیس تھے مر مجھے خیال بیآ کے بے جین کرنے لگا کدولہا شادی کے چیس منے بعد بی حوالات کا مہمان ہوگا۔ بيدول میں لے جا سکے گا ور اس کی ازدواتی زندگی کی ابتدا حوالات سے ہوگی اور شاید مجانی کے مخت پر جاحتم ہو یا بیاس وقت قانون اورسزا کی کرفت سے کھے گا جب اس

به الكريزول كي عطا كي مولى جاكير كالصور تعا .... محس اوران کے لیڈروں کومر مرکے کئے کالا یاتی بھیجا جا

اب بدجا كيراورايان كابيهودارتك وكمارما تعا-باب بیا ایک عی آبرد باخته مغنیه کے چال می سمنے ہوئے تھے۔ان کے ہاں اخلاق اور کردار کا نام ونشان نہ تھا۔ بیٹامل کے الزام میں چڑا جانے والا تھا۔ اگر وومل كرانے كا جرم ميں بى تنيا تو بى بيمورت تنى شرمناك تھی کہ باپ بیٹا ایک ہی ستی میں سوار تھے اور پیرستی کتابوں کے دریا میں تیرری کی۔ میں آب کوائی منیش خورے میری کمانیاں برحیس تو آب کوان میں سلی ادر

الحريزون نے بيا كراس كے دادا روادا كوا في توم سے غداری کے صلے میں دی می۔ جب بندوستان میں عابدین آزادی کی التیں درختوں کے ساتھ لنگ رہی ر ہا تھا، اُس وقت دولہا کے دادا بردادا اگر بزول سے اشرفیوں کی تعیلیاں اور جا کیریں وصول کر دہے تھے۔ ائی کی نشاعمیوں یر بے شار جابدین مکڑے سے اور

کی جواتی و هل چکی ہوگی۔

فركليون كى اذ جول اور بريريت كانشاند بيغ تصر

ک کمانیاں مرف تغری طبع کے لئے کیں سایا کرتا۔ آپ بدى اورجز ااورسز اكا فلسفه على اور كي عبرت مل كى اور یہ جی کہ جس مجرم کوسزاد نیا کا قانون کیں دے سکتا، أے خدا کا قانون ضرور مکڑتا ہے اور کی ند کسی رنگ میں سزا

منا کمک صاحب!" داجیش نے میرے کندھے

- 476,001

میں نے نہیں ساتھا۔ ساتو ہو کا لیکن میراً دھیاں اييخ خيالول شي الجو كما تعا-

"ایک صورت اور سامنے آ ربی ہے '۔ راجی نے کھا۔" یہ جی س لو"۔

"كرساديارا" من فقدر المائ كجيم كها\_" بم بالى كا محراد يصف آئے تصاوروه ل موكن" -"اب دوسری ہائی کا محراسنو"۔راجیش نے کہا۔

### ابلیس کی منڈی میں

راجيش سازندول عند وكونه وكحد يوجمتار ا-ملا كر قربالي كي وحنى ايك اوركانے والى كے ساتھ مح جس کا نام کیرتن کماری تھا۔ یہ بات اس طرح سامنے آ کرراجیش نے اُن سے ہوجما تھا کردین کے باب يهال بلانے كے لئے قريانى كا احتاب س طرح كيا تا كيابيدى اس كے واب في والوں عن عام اللي اور تر مانی کی سفارش کی می؟

سازعدول اور نا تكدنے بنایا كردين كا باب أل کے باں بھی میں کیا تھا۔ قربانی کا انتخاب دولہا کے باب اور محصیلدار نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کروہن کے باب نے کیرتن کماری کو پہند کیا تھا لیکن تحصیلدار کو جودلہن کے باب كا دوست تعا، يدو كل حميا- أس في سودامنسوخ دیا اور آمر ہالی سے بات مع کرا دی۔دولہا کے باب جى قريانى كى سفارش كى اورسودا يكا موكيا-

نا تكدفي بيات بورى معيل سے سائى مى -اا تنسيلات اور بظاهر ذرا ذراي يمعني بالول مستعي ككام كى ياتين كال أتير جرح اورسوال ورسوال سلسلے کے دوران بند جلا کے عیلدار پہلے کیرتن کماری ہاں جایا کرتا تھا۔ وہ گائی تھی اور ناچی مجی تھی۔ ا خوبصورت محى يخصيلدارمونا كاكب تفااور ماكم بمي فا

# جوا هر يارچ

🔾 مرد صرف اللہ ہے ما کل جاتی ہے، اس کے علاوہ ا پنوں ہے ہے ما تی جائے یا فیروں سے ایمان خراب کردی ہے۔

ودولوں جہان کا حاکم اللہ ہے اور خیب کا حال اُس کے سوائس کومعلوم تبیں ، خدا ہر کسی کی سنتا ہے۔ 🔿 اصل قوت، باز د اور تکوار کی قبیس، ایمان کی ہوتی

🔾 جنگ مرف ہتھیاروں اور نوج سے نہیں جیتی جا عنى بكدمذب فكست كونتح من بدلتے بيں۔ 0 کی قوم نے اسٹے غدار پیدائیس کے جتنے

(" داستان ایمان فروشول کی "از ممتایت الله)

رقابت اور عداوت مجمى موسكتي تحيي-سوال پيدا موا، كيا كيرتن كماري نام كى يدكانے والي مل كراستى ہے؟ جى بال! ایک طوائف دوسری طوائف کول کراستی ہے۔ آپ ا کشر اخباروں میں بڑھتے ہوں کے کدایک طوائف مل ہو كى ياكسى طواكف يرقا المائد جمله جوا \_طواكفول اور نايخ گانے والوں کی و نیا جرم اور گناہ کی و نیا ہے۔ان کے بال وہ لوگ جاتے ہیں جو نارل ذہن کے میں ہوتے۔اگر آپ نفسیانی نقطۂ لگاہ سے دیکھیں تو طوائف اور ناچنے گانے والی اہنارال مورت ہوئی ہے۔ ایک تو ان کے کا کب ہوتے ہیں جوان کے ہاں جاتے ہیں اور والس آ جاتے ہیں۔ دوسرے محصیلدار، دولہا اور اس کے ہاپ میں لوگ ہوتے ہیں جو ان کے جائے والے ہوتے ہیں۔ بیاس لحاظ سے اہنارال موتے ہیں کہ جانے موت کہ بازار میں بیٹی ہوئی پیشہ ور مورت میے کی بار ہے گی انسان کی جیس اور یہ بوا خوبصورت دھوکہ ہے، بیر مشاق

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

و لیے کے انظامات ہورے تھے اور میں تھوم چر کر ہر سی

کود کیور ما تھا۔ مجھے گھٹی اور مروڑی ہوئی مو کچھوں والے

بہت سے آ دمی نظر آئے وہ موجھوں کا زمانہ تھا۔ کہا

کرتے تھے کہ جس کی مو چھ جیس وہ مرد بی کہیں۔ آج کل

نو جوانوں نے موجعیں رکھنی شروع کر دی ہیں کیکن ہے

مندوؤں کی طرح بنچے کور کھی جاتی ہیں۔ ہاری جوانی کے

وتتول میں کہا جاتا تھا کہ مرد جان دے دیتا ہے مو تھے نیجے

موجهوں والے کسی خاص آ دی کوا لگ کرنا بہت ہی مشکل

تھا۔اس کے باوجود میں نے سراغرسانی کا کمال دکھانے

کی کوشش کی لیکن مجھے اپنی تمانت کا احساس ہونے لگا۔

دوسرے دن ولیمہ تھا۔ دولہا ہا ہر آیا تو میں میہ ظاہر کئے بغیر

كدميري أس ير نظر ب، أس كے ملنے والوں كوغور سے

ویکتار ہااوراُس کی طرف پیٹھ کر کے اُس کی باتیں بھی سنتا

میں نے وہاں اور کیا مجھ کیا اس کی تفصیل خاصی

طویل ہے لیکن بیکارروائی احتقانہ میں۔ مجھے محسوس ہونے

لگا كدراجيش في جلدبازي من يد فيعلد كيا ب كد من

دولہا کے ساتھ رہوں۔ میں نے بھی سوتے سمجھے بغیراس

مو کچھوں کے زمانے میں مننی اور مروڑی ہوئی

راجیش کوا طلاع دے دے گا۔

السايا كي إلى

ان کے ہاں جانے والے تیسرے لوگ جرائم میشہ اور نامی کرای طندے، استاد اور بدمعاش موتے ہیں۔ انہوں نے جی ایک ایک پازاری مورت کومجوب بنار کھا موتا ے۔ بدلوگ رقابت کی سکین جاتو دُن اور حَجْروں سے کیا كرت بي- بي بحى نفسياتي مريض موت إلى- للذا البيس كى اس منذى بيس خون خرابه كونى مجوبيس موتا-

جہاں تک کیرتن کماری اور قمر ہانی کی عداوت کا تعلق تعا، وه بدمتی تی اور اس دولها کی شادی کا وقت آ حمیا۔ سازعدوں کے بیان کے مطابق ، یمال بھی کیرتن کماری کو بلایا حمیا تھا مرتحصیلدار نے اس کا سودامنسوخ كرا كے قرياني كى بات في كرا دى۔ يمكن قفا كه كيرتن کاری نے ای کوقمر ہائی اور تحصیلدار کے مل کا ہا حث منایا

مجرم دولها ہے یا کیرتن کماری؟ رات گزر چی می ۔ میرے اور راجیش کے لئے ناشتہ آسمیا۔ ناشتے کے بعدراجیش، دولها کا باب اورواین كاباب تعافے علے كئے۔ وہ مجمع بنيش كے لئے يہيں ركمنا ما ج تھے۔ من أن كساتھ ندكيا۔ من وه جلهيں خورے دیکتارہا جیاں دوانسان کل ہو کئے تھے۔ جھے وہاں سے محدثین فرسک تھالیکن میں اپنی عادت ہوری

وہ تینوں تھانے سے بی جر لے کر آئے کہ دونوں جا كيردارول نے جھے وال ركھے كے لئے ميرے بالالى مكام سے اجازت لے لى ب- شى اور راجيش الك بيند مستن اور جو چھے جمیں اُس وقت تک معلوم ہوا تھا، اس بر بحث مباحث كرنے كے۔ الدا ايك مشتبدولها تعا-ال كے لئے ميں يدمعلوم كرا تھا كدآ يا تحصيلدار نے اس کے باپ کو بنا دیا تھا کہ دو تمریانی کے ہاں جایا کرتا ہے؟

اس سوال کا جواب میں کہاں سے ف سک تھا؟ محصیلدار مل ہو چکا تھا اور بیمکن کیل تھا کہ دولہا اپنی زبان سے كهددے كداس كے ول عى محصيلدار كے خلاف يك

"اس ك إب كوتمرة بين"- على في كما-"بوسكائ ومقادع"-

"نہ باپ سے کھ ہوچتے ہیں ندائ کے بینے ے" راجیش نے کہا۔" یہاں ان پر فلک کا اعماد ندکیا جائے۔ ہمیں یہ بعد کال چکا ہے کہ ل کرائے کے قاتموں نے کیا ہے۔ان میں سے ایک کا نام (نادر) بھی معلوم وہ سمیا ہے اور بیجی معلوم ہو کمیا ہے کہ وہ دی کا سزا یافتہ بدمعاش ہے اور اس کی ایک نشائی تو معلوم ہوگئ ہے کہ اس کی موجیس مروزی مولی ہیں۔ ہارا بحرم دوایا ہے یا كيرتن كماري مير عدماغ عن بيآنى بكرائ ك بيقاس ابناكام كاميالي سے كرتھے بيں۔اب وہ ابنا انعام وصول کرتے آئیں کے۔ ہارات کو جانے ویں۔ میرا زیادہ تر فلک کیرتن کاری پر ہے۔ اگر آپ بہند کریں تو بہلے اس فک برکام کرتے ہیں۔ آب بارات کے ساتھ والی جائیں کے اور آپ ولیے بر بھی مداو ہول کے۔ وہاں کے ایس اچ او کوساری واردات بنا کرایک وومخبر لے لینایا اسے مخبرساتھ رکھنایا کوئی اور انتظام کرلینا"۔

أس نے ایک اور جویز چین کی۔ دلی اجمیری کیث (ہازارحسن) کے تعانے کا ایس ایچ اوا یک سکھ درشن سکھ اس کا دوست تعا۔ دونوں نے اکشے ٹریننگ کی می -اس كے بعد بى كھ مرمداكشے رے تھے۔ أس نے كها كدود درش سکے سے ٹیلیفون پر ہات کرے گا اور اُسے کے گا کہ كيرتن كماري ك كوشم برنظرر كے اور نادركو بكڑنے كى أس كالعكان معلوم كرنے كى كوشش كرے-

جويز المي مي - ہم دونوں تفاتے بيلے محك - وف ک کال جلدی فل کئی۔فون پر درشن علم فل میا۔ بات

راجیش نے کی۔ اُس نے میراحوالہ ملی دیا اور اُسے محقراً واردات سناني اوركها كهناورنام كااليك سزايافته بدمعاش کیرتن کماری کے کھر جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور آ دی ہوگا۔ آئیس مکڑنا ہے باان کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے۔ ورش علمه اس تعانے میں برانا ہو چکا تعار اُس نے بنایا کہ وہ نادر کو جانتا ہے کیونکہ وہ تھانے کے ریکارڈ پر تھا۔ ا ہے ہسٹری میٹر تھائیداروں کوز بالی یاد ہوتے ہیں۔درش الله كيرتن كماري كوجي جانبا تفاراس في مير بساته بمي بات کی اور وعدہ کیا کہ وہ قوراً کارروائی کرے گاا ور

تحصیلدار نے مرتے وقت کچھ کہا تھا

من نے تھانے سے آ کر بارات کو جانے کی ا بازت دے دی اور میں خود بھی ساتھ چل پڑا۔ دولہا اور وان کے باوں نے مجھے کہا کہ میں شرجاؤں۔ میں نے البیں بتایا کہ س منتیش کے سلسلے میں بی جار ہا موں۔ میں نے جموت بولا کہ ایک مشتبہ کوشال مفیش کرنا ہے۔ میں اب بإراني مهين، جاسوس ياسراغرسان تما، يا مجھے راجيش کا مخبر کہدلیں۔ میں دیکھر ہاتھا کہ ہارات کے ساتھ کوئی نیا پر و تو شامل کمیں موا؟

بارات اپ ممانے پر اتفاق کی۔ یہ مجی میرا تفانہ ہیں تھا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ میں نے کہیں سے تفروں کا بندوبست کرنے کی بجائے خود بی وہاں رُکے ر بنا بہتر سمجھا۔ دولہا کے باپ سے کہا کہ میراسر چکرار ہا ے، شاید رات بھر جا کنے کا اثر ہے۔ میں نے صورت م یضوں کی مالی-ان لوگوں نے میری تارداری میں سد بی کروی۔ جھےلٹا دیا سیکن میں باہرنگل کرلوگوں کود بکینا عا ہنا تھا۔ میں نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ بھی کہتا کہ دل المبرار باہے، ذرابا ہر لکوں گا، میں بایر لک کیا۔ رات بھی ای طرح گزاری۔ دیلیں بیدر بی تھیں،

مددے نادر کو کھیرنے کی ترکیب کرتے ہیں۔

کے کہنے برحمل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ولیمہ بھی ہو چکا تھا۔ مجھے نادر نظر مبیں آیا تھا۔ ہوسکتا ہے وہ آیا ہولیکن میں أے پیچانا کہیں تھا۔ میں شام کی گاڑی سے واپس راجیش کے تھانے میں جلا گیا اور اسے بتایا کہ ہمیں کچھ اور سوچنا بڑے گا۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا۔ بہت بحث مباحثه کیا۔ تان درش سنگھ پر ہی ٹوئتی تھی۔ وہ تاور کو جانبا تھا۔اب میرا شک بھی کیرتن کماری پر مقل ہو گیا تھا۔ میں نے راجیش سے کہا کہ د کی چلتے ہیں اور درشن سکھے کی

یمال میں آپ کو باد دلا دوں کہ مجھے کیوں یعین

ہو گیا تھا کہ قاتل کا نام نادر ہے۔اس کی وجو ہات تو میں بیان کر چکا ہوں مر ایک فہوت بڑا واسح تھا۔ میں سنا چکا ہوں کہ محصیلدار نے مرتے وقت پھھ کہنے کے لئے ہونٹ ہلائے تھے۔ میں نے کان اُس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو مجھے اس کی سر کوشی سنائی دی محی کیکن وہ صرف " بنا" یا" تا کهدسکا اور مرکباراس کےعلاوہ اُس نے موجیس مروزنے کا اشارہ کیا تھا۔ اُس وقت میں ہیں مجھ سكا تفاكدأس نے كيول"نه الى ب-جب كارى كے ما فروں نے بتایا تھا کہ سلیٹی رنگ کے یاجامے اور كرتے والے نے جو كميا رنگ كے ياجا سے كرتے والے ناور کہد کر بیکارا تھا تو جھے یاد آیا کہ متعقل نے نزع کے وقت " نا در" كهنا حام تعا- اس كا مطلب بيه مُوا كه مقتول

ہم دونوں نے فیصلہ کیا کدد تی چلا جائے۔

تھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والا هم اقلی رات کو د لی پہنچ اور سب السپکٹر درشن سنگھ کے مہمان ہے۔ اُس نے متایا کہ اُس نے ایک آ دی کو كيرتن كماري كم كمرير نظر د كلے كے لئے مقرر كر دكھا ہے۔ بیالک بن روز پہلے کی بات معی- رات ورش سکھ كي اته وكوكام كى يا تيل كرت اور وكوكب شب لكات سر رکتی۔ ناور کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ جا توزنی کا

ماہر ہے اور اس نے دوسرا میں جاتوزنی میں اور ایک سزا

مل کے لیس میں اعانت جرم میں کائی ہے۔ درش عظم

نے بتایا کہ نادر مل کرنے کی المیت رکھتا ہے۔ اس کے

علاوہ ورش سکھ نے بیجی معلوم کر لیا تھا کہ کیرتن مماری

كے ساتھ نادر كا حمرانعلق ہے-ان معلومات کے بعد بیمنروری میں تھا کہ مخبر کو وبال بنمايا جاتار اب سوچنا بيرتها كه نادر ير براه راست حملہ کیا جائے یا پہلے کیرتن کماری کو لپیٹ میں لیا جائے۔

ہارے پاس اس کا تو جوت ہی مہیں تھا کے مل اگر نا در کیا ہے تو یہ کیرتن کماری نے کرایا ہے۔ مل دولہا بھی کما سکتا تھا۔ہم تینوں نے اس اقدام پر تباولہ خیالات کیا کہ ناور کے فعکانے پر چھاپہ مارا جائے۔ہم نے ای اقدام کو بہتر سمجما اور مطے ہوا کہ اسکے روز ایک مخبر بیاطلاع لانے کے گئے مقرر کیا جائے کہ نادر اپنے ٹھکانے پر موجود

مبع در شن سنگھ نے نادر کی اطلاع لانے کے لئے ایک آ دی مقرر کر دیا۔ مجھ دیر بعد درش علمہ کا ایک ہیا كالشيبل جوكسي كام سے باہر كميا ہوا تھا، تھانے ميں آيا اور ورش سکھ کو بتایا کہ جس آ دمی کو گیرتن کماری کے کھر پر نظر ر کنے کے گئے مقرر کیا گیا تھاوہ نادر کے ساتھ جار ہا تھا۔ میڈ کا تشیبل نے انہیں دورے دیکھا تھا۔

ورش سلم كبرى سوج من جلا كيا، يمر بولا- "وا آوى ناور كے ساتھ جانے والاسيس تھا، شايدسى لائ مير آ حميا ہو .....انفو - جمع پھوشک ہوگيا ہے "۔

ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ در تن علمہ نے تین کاسٹیم مجی ساتھ لے لئے۔ دوتا تکے روک کرہم ان میں بیٹے اور حوض قاضی کی ایک کلی کے سامنے تاکیے رکوا اترے۔ درشن سکھ بالکل خاموش تھا جیسے اُسے معلوم ہو کا كيا ہونے والا ہے۔ وہ كليوں كے موڑ مرتا ايك مكال کے سامنے زکا۔ دروازے کو ہاتھ لگایا۔ درواز ہ اندر ۔ بند تھا۔ وہ آ مے چلا کیا اور تیسرے دروازے پر زک دستك دى۔ ايك آ دى نے درواز و كمولاء أس نے كرورش متكور كوسلام كيا \_ درش منكون كها-" ورا ادهر ہے"۔ وہ آ دی مید کہ کر کہ آئے، ایک طرف من کیا۔ ہم سب اندر کئے۔ ڈیوڑھی میں سٹرمیاں میں ان سے اور مئے۔ مہت سے ایک تصیل مھلاتی۔ آ پر میت می ۔اس سے از کر درشن سکوسٹر صیال از ۔

لا ہم بھی اُس کے پیچھے اڑے۔ یہ حن تھا۔ ایک آ دمی اندرے دوڑتا ہاہرآ یا۔اُس کا منہ کمل کمیا اور آ جمعیں اہل أسي اندرے آواز آنی۔" کون ہے؟"

'' نا در ہے!'' درشن نے بلند آ واز سے جواب دیا۔ " بن ہوں درش شکھ جہاں مود ہیں رہنا" ۔

درش علم نے ربوالور نکال لیا اور برآ مدے میں واحل ہو کر ایک کمرے میں جلا حمیا۔ ہم اس کے بیجے

" بدے تہارا نا در!" درش سکھنے نے جمیں کہا۔" اور یہ اواری پر پڑا ہے میرمرا آ دی ہے"۔

مارے سامنے منی اور مروزی مونی موجھوں والا ادر کمرا افغاادرایک آ دی فرش براوند مع مند برا افعا-اس ك باتھ بين يہ يہ رس سے بندھ سے اور باؤل جي بندھے ہوئے تھے۔ نادر کے ہاتھ میں بیدی چیٹری می۔ وران الله نے کا تعبیل سے کہا کہاسے کولو۔

وه تنین تفانیدارول کے سامنے بیسب ہوگیا

" آگر میں اس کا دروازہ کھٹکھٹا تا تو اس آ دمی کو میہ نائب كروسية" \_ ورش سكم نے كها-" مي اس مكان ش ایک بار پہلے بھی جہایہ ار چکا ہوں۔ میں نے راستہ

بيرواقعه يول موا تفاكه جوآ دمي رسيول مل بندها یا اتھا، درشن سکھ کا وہ مخبرتھا جے اُس نے کیرتن کماری کے کو تھے پر نظر رکھنے کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔طوا تغول اور نا بنے گانے والیوں کے ہاں رات کورونق ہوا کرلی ہے۔ اس بازار میں اتنی بھیر ہوئی تھی کہ چلنے کا راستہیں ما تھا۔ دن کے وقت وہاں الو بولا کرتے تھے۔ یوں کہدلیس كر كناموں كى اس دنيا كے دن سوتے اور راتيس جاكتي ہیں۔استاد جرائم پیشیمومادن کے وقت طوائفوں کے بال جایا کرتے تھے بخبرنے بتایا کہ وہ مجھ کے وقت اس بازار

میں تبل رہا تھا کہ نا در کیرتن کماری کے تھرے لکلا۔ نا در اس مخبر کوجات تھا۔

ناور نے أے كہا كدايك ضروري كام ب، ذرا ساتھ چلو۔ بدآ دمی چونکہ نادر کے لئے بہاں بھیجا کیا تھا، اس کئے وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ نادر أے اس مكان میں لے آیا۔ یہاں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا۔ . دونوں نے اس کے ہاتھ یاؤں رسیوں سے ہاندھ دیے اوراوندھے مندگرا کراس سے بوجھنے کیے کہ وہ کل سے اس بإزار ميں كيا كرر باہے۔ نادر كومعلوم تفاكه بيرآ دمي یولیس کا مخبر ہے۔ اس نے نادر سے کہا کہ وہ اینے کام ے کھوم پھرر یا تھا۔

نادرنے اس کی پیٹھ پر بید کی چھٹری اتنے زور سے ماری کدوہ بلبلا اٹھا۔ نا درنے أے کہا کدوہ مان جائے کہ أے أس (ناور) كے لئے بيجا كيا ہے۔ بيرآ دى كين مان رہا تھا۔اے اور زیادہ مارا پیا کیا۔اسے میں ہم ایک

" دیلمونا در!" میں نے اُس کے کندھے پر ہاتھ ر کھ کر کھا۔" وہ جو گیا رنگ کے کیڑے اور اپنے ساتھی کے سلیٹی رنگ کے کیڑے اور جاتو یا مخبر، جو مجمی تم نے استعال كيا تعا،خود عي تكال دو" \_

" مان جا نا در ب !" درش سكم نے كها\_" سودا كرا روں گا۔موقعے کے گواہ موجود ہیں۔تم دونوں کوشناخت کریس کے''۔

"اور محصیلدار کانزی بیان مجمی ہے '۔راجیش نے كها-"أس في تبهارانام في كربيان ديا تعا- يمالى س بچنا جاہے ہوتو برآ مدکی کرا دو، ورنہ ہم خود تلاشی کیس کے تو ہماری تمہاری دوئی حتم ہو جائے گی۔ تمہارا جرم ثابت ہے مرجعی زرلی جقے (ی آئی اے) کے حوالے کر دیں کے۔ تم جانتے ہو وہاں تہارے ساتھ کیا سکوک ہوگا۔ جم رکھال ہیں رہے گی، تھرسز ابھی یا جاؤ کے ''۔

مزید تلاشی میں دو بڑے کمانی دار جاتو اور دو تحفر برآ مد ہوئے۔ چاس بھی برآ مد ہوئی اور جامہ تلاقی میں ناور کی جیب سے اڑھائی ہزار رویے کے نوٹ برآ مد ہوئے۔ بی محصیلداراور قربانی کے ال کی اجرت محمی جواس نے ای سنج کیرتن کماری سے وصول کی تھی۔اس دور کے اڑھانی ہزار رویے آج کے پندرہ ہزار رویے کے برابر

## بارات کے ساتھ قاتل

ال سم كے جرائم بيشه كا يوليس كے جال سے كلنا آ سان میں ہوتا۔ ان دونوں کوہم تھانے لے گئے۔ نادر چونکہ اپنی دنیا کا استاد تھا ایس لئے اُس نے اقبال جرم کے عوض درش سکھ سے اپ سی پہلے کیس کا سودا کرنا جابا۔ راجیش نے کیس کے متعلق ہو چھا۔ درش سکھ نے بتایا تو راجیش نے اُسے کہا کہ نادر کو بیرانعام دے دو۔ضروری حہیں کہ میں آپ کو میالیس سناؤں۔ ہسٹری میز افراد کے ساتھ بعض حالات میں اس مسم کی سودامازی کرنی برونی ہے۔ میں نادر اور اس کے ساتھی کی اس دو ہرے مل کی واردات میں کوئی سودابازی تبیس کرنا جا بتا تھا کیونکہ مجھے اینے جربے پراعتاد تھا کہ اتی شہادت موجود ہے اور خانہ پُری کی بھی مخبائش ہے کہان دونوں کوسزا دلائی جا سکے۔ یہ کیس راجیش کا تھا۔ اُس نے جو بہتر سمجماوہ کیا۔ نادر کا اقبالی بیان اُس کے ساتھی ہے الک لیا کیا۔

أس کے جرم کی واستان بوں ہے کہ کیرتن کماری ساتھ اُس کے کہرے مراہم تھے۔ اس کلاس کی طوائف خصوصاً نا چنے گانے والیاں نادر کی طرح کے استاد غنڈ کواٹی حفاظت اور اینے کاروبار کے تحفظ کے لئے ا جال میں رمنتی ہیں اور ان کا ہر مطالبہ بورا کرتی رہ ہیں۔ وہ ایک دوسری ہر اینے اپنے غنڈوں کا رعب ما محتق رہتی ہیں۔ کیرتن کماری نے نادر کو ہتایا کہ قمر أس كے كا كوں كو لے كئى ہے اور تحصيلداراس كى مدد بشت پناہی کر رہا ہے۔ اُس نے نادر کو وہی تنعیلا بتا میں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ کیرتن کماری یہ چو برواشت نه کرسکی که ان جا میردارون کے لڑے لڑکی شادی برأے بلایا حمیا تھا کیکن تحصیلدار تمر ہائی کو لے کہا اس شادی براے ہزار ہاروپوں کی ویلوں **کی تو قع می** اینامعاوضها لگ تھا۔اس سم کے دولت مندوں کے بال کانے والیاں بلامعاوضہ جانے کو بھی تیار ہو جاتی کے كيونكه صرف ويليس اتنى مو جانى سيس جو وه كو تف بورے مینے میں ہیں کما عتی تھیں۔

كيرتن كماري نے ناور برشراب كا اور اسے حس جوائی کا نشرطاری کرے ایسا بعز کابا کدوہ تحصیلدار اور بانی کے مل پر تیار ہو کمیا۔ کیرتن کو رن نے اڑھانی ہا روپیدِ نفتر چیش کیا اور کہا کہ دووش کو حتم کر آ وُ اور رقم \_ لو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیانوگ ذہنی مریض ہو۔ ہیں اور انتہا پہند۔ ان کی سوچوں کوعلم نفسیات کے ڈا بى مجمع سكتے ہیں۔

بارات کی تو نادراینے ایک ساتھی کوساتھ کے کڑ کی والوں کے گاؤں جلا گیا۔ دونوں کے یاس حنجر 🗲 نادرنے جو کیا کیڑے اور اُس کے سامی نے (جس کا ذہن سے از حمیاہے ) سلیٹی رنگ کے کیڑے پہن ر تھے۔ دونوں نے او پر قیمتی جا دریں لےرکھی تھیں اور فل شوز پہنے تھے۔ وہ شام سے ذرا پہلے وہاں پہنچ۔ نادر

ب بیان میں کہا کہ أے معلوم تھا کہ تھوڑی دہر تک رد کے دیمات کے تماشانی جمع ہونے شروع ہو ہا میں مے چران دونوں کو کوئی جیس بیجان سکے گا۔

ایسے بی ہوا۔ دونوں تماشائیوں میں شامل ہو ... نادر بہت جالاک آ دمی تھا۔ اس نے بیا بھی معلوم کر لیا کے قسریاتی کوئمس تمرے میں تھہرایا حمیا ہے۔ اُس کی نظر نسیلدار بر بھی تھی۔ وہ ان دونوں کی تظروں سے بچنا بابنا تفا كيونكه دونول أس جانة تقي يحصيلدارأت اں گئے زیادہ جانتا تھا کہ ایک ہاروہ تحصیلدار سے ملا اور ارخواست کے کہج میں اُسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے كارد باركونتاه ندكر ب\_ يحصيلدار نے اسے ڈانٹ ويا اور ا با تعا۔ " کیرتن کماری جھے فتلاوں سے ڈرار ہی ہے؟" المن خنذه بن محميس آياحمنور!" نادر في كما الله "الك عرض كرف آيا مول"-

محصیلدار نے حاکمانہ کیج میں بی باتیں لیں۔ نادر نے أے كما-" أكر حضور بيد جاہتے ہيں كم مل النے کے روپ میں جناب کے سامنے آؤل تو کی ان آ جاؤل گا"۔

" میں جہبیں دی مقدموں میں میانس کرساری عمر ك لئے جيل مجوادوں كا" يحصيلدارنے كها تعار نادرأے سے كه كر چلا آيا تعار" يہلے علاقے كے الااليس في سے بات كر ليما"۔

### ''اوئے نادرے! بید کیا؟''

شاوی کی تقریب میں ناور نے قمر بائی کو بھی و یکھا حسیلدار کوجمی \_ اُس کا ساتھی بھی دونوں کو جانتا پہیا نتا فا۔ نادر نے ابھی بیٹیس سوچا تھا کہ انہیں کہاں مل کرے ا۔ یہ موقع کل کے مطابق تھا۔ تمریائی دو جارگانے ساکر ا کی کے اندر چلی گئی۔ ناور اور اُس کا ساتھی بھی اُدھر کئے۔ انہوں نے ویکھا کہ حویلی کا بید حصہ شارع عام بنا ہوا

تھا۔ دیمائی تماشائی قربالی کو قریب سے دیکھنے کے لئے حویل کے اندر چلے گئے تھے۔ اندر بھی اینے ساتھی کے ساتھ اندر چلا کیا اور دونوں اس کمرے تک چلے گئے جو قمر ہاتی کودیا حمیا تھا۔

قمریالی کواُن کے ہاتھوں مرتا تھا۔ تماشانی جواندرآ مستے تھے، بالی کے تمرے کا درواز ہ بند ہوتے دیکھ کر ہلے مسئے۔ نادراوراُس کا سامی بھی چھیے ہت آئے اور قمر بانی کی نائکہ اور سازندے بھی ہاہر چلے گئے۔ قاتکوں کے کئے میدان خالی ہو کیا۔ دونوں قاتل اندر چلے گئے ۔قمر بائی انہیں دیکھ کراٹھی۔ نادر ماہر خخرزن تھا۔ اس نے قمر بانی کے پیٹ میں خنجر مار کرایک طرف کو جھٹکا دیا اور اُس کے ساتھی نے اُس کے ول مرحجر مارا۔ قمر بائی کی آواز تک ندنگل اور وہ کریڑی۔ دونوں باہرنکل سکئے۔

دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ آگر وہ الگ الگ ہو منے تو ایک دوسرے کا انظار ساتھ والے سبز ہوں کے باع کے باہر کریں گے۔انہوں نے جکہ مقرر رکھی تھی۔قربائی کومل کر کے دونوں ہاہر آ گئے۔اُس کا ساتھی لا پینہ ہو کمیا۔ أس نے اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا کہ اُس میں دوسرے مل کی ہمت جبیں رہی تھی اس لئے وہ دہاں سے کھسک تمیا اورسبر ہوں کے باغ کے باہر مقررہ جکہ چلا گیا۔ إدهرنادر د یکمتار با کهاب کیا هوگا اور کیا وه تحصیلد ار کوفل کر سکے گا؟ تفوزی ہی در بعد مل کا انکشاف ہو گیا اور حویلی کے اندر جموم اکٹھا ہو گیا۔ نا در نے محصیلدار پر نظر رکھی۔ وہ اندر کیا تو نا در بھی اندر جلا کیا۔ برآ مدے میں روشنی کم تھی اور بچوم زیادہ تادر نے سامنے سے آ کر حجر جو اُس نے جا در میں چھیا رکھا تھا۔ تحصیلدار کے پیٹ میں پھیر دیا۔ تحصیلدار نے ناور کا چہرہ دیکھ لیا اور مخبر کھا کر بولا۔ ' اوئے نا درے! بیر کیا؟'' اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کرآ گے كوكرا يسب س يهلي نادر في بلندآ واز ي كها."اوك اے دیلھوکیا ہو گیا ہے'۔

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

وتمبر 2014ء

نا در رات کو کیرتن کماری کے بال نہ کمیا کیونکہ رام

کو وہ مصروف ہولی میں۔ وہ رات کے آخری پہر می

کیرتن کماری کو کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ اڑھائی ہر

رويييه وصول كيامه مجمد دير وبال سويا اور جب باهر لكل

أے درش علمہ کا مخبر تظر آیا۔ اُس کے انداز سے اُ

شک ہوا۔ کوئی عام آ دی ہوتا تو اُے مخبر پر شک نہ ہوتا

وہ نادر تھا جو اپنے فن کا ماہر اور استاد تھا اور پولیس

کارروائیوں کو انکھی طرح سمجھتا تھا۔ اُس نے مخبر

ساتھ دوستاند بیارے باتیں کیس اور اے کی کام

بہانے اپنے ساتھ لے کیا۔اپ کھرلے جا کراس۔

کے بیانوں میں مجمور قرق تھا جو ہم نے پورا کرایا۔ دولو

نے مجسٹریٹ کوہمی بیان ملم بند کرا دئے۔ہم نے کی

کماری کو بھی کرفنار کر لیا۔ میں اپنے تھانے میں چلا کیا

میرا کام حتم ہو چکا تھا۔ راجیش لمزموں کواہیے ساتھ کے

حميا \_ جيسا كه بي بتا چكامول كدوه زين آ دى تقا \_مقد

تيار كرنا جانبا تعار مجھے اطلاعيس ملتي رئيں۔ ناور اور أس

ساتعی سیشن کورٹ میں جا کرا قبالی بیانوں سے محرف

مے سیکن راجیش نے کوئی خانہ خالی نہ رہنے دیا تھا۔ ا

معلوم تما كه نادر جيهاستاد عدالت بين جاكرا بي حال

كرتے ہیں۔اس كا أس نے اسے كواہوں كے ذر

اس کے ساتھی نے الگ اقبال بیان دیا۔ دونو

مخبركے ساتھ جوسلوك كياوہ آپ كوسنا چكا ہول-

جب جوم إدهر متوجه موالو نادر إدهر أدهر موكيا-وه وہاں سے نورا نکل جانا جا بتا تھا مر جوم جس کی صورت دریا میں بعنور جیسی ہوگئ تھی، أے بیچھے کو اور إدهر أدهر دهلیل ریا تھا۔ وہ جلدی نکل ندسکا۔ اتن دیر میں اعلان موا کہ جو جہاں کمڑا ہے وہیں بیٹہ جائے۔ نادر نے درواز ہ بند ہوتے ویکھا۔ جوم بیٹے گیا۔ نادر کو لکانا تھا۔ اُس کے یاس خون آلود حجرتما اور اُس نے اپنا جائزہ تو تہیں لیا تما کیلن اُسے ڈرتھا کہ اُس کے کپڑوں پرخون کے حمیقے ہوں مے۔ اُس نے جادر ای مقصد کے گئے لے رقی

أس نے جب و يكھا كہ وہ وروازے ميں سے كزرت بكرا جائ كا تو أس نے بيٹے بيٹے كولى اور راسته دیکمنا شروع کردیا۔ اُسے نیم کا درخت اور د بوارتک حمیا ہوائین نظر آیا۔ وہ اٹھا اور نہایت تیزی سے درخت يرچ ه كيا-أس في شورجمي سنا-"وه كيا، وه كيا"-وه بل کی طرح شہن بر کیا۔ باہر کو کودا اور گاؤی سے تکل کیا۔ سبریوں والے باخ ہے کزرا۔اس کا ساتھی اُس کا انتظار کررما تھا۔ انہوں نے معلوم کرلیا تھا کہ رات کو ایک مسافر گاڑی کزرتی ہے۔ وہ دونوں ریلوے سیشن پنچے اور گاڑی آ گئے۔ وہ اجن سے ذرا بث کر کھڑے دے۔ گاڑی چلی تووہ پہلے ڈیے پرسوار ہو سکئے۔

گاڑی جب میرے کہنے پرایک سیمنن پرزیادہ دربر رُ کی رہی تو البیس شک ہوا۔ وہ بہت محتاط تھے۔ وہ و مکھ چے تھے کہ اُن کے کیڑوں پرخون کے محیفے بڑے ہوئے ہیں۔ اس جمیانے کے لئے انہوں نے مادریں اور نیچ لٹکا لیس۔ نادر کے سامی نے دیکھا کہ بولیس آ ر بی می۔ اُس نے نادر کو بتایا۔ دونوں دوسری طرف اتر سلئے اور پیدل سات آ تھ میل چل کرائے ایک دوست كے بال منبج\_أس كے بال انہوں نے كيرول سے خوان وهويا اور خفر صاف كارات وبال كزارى اوراقل شام

طنز ومزاح

# 

شوكرا وجعے خاصے جوان مرد كوتقر يا نامرد بناد في باور بدے بدے اتھرے مردامن پند ہوجاتے ہیں۔

جب وہ محفل آ راء تھے کی نے بیار بوں اور ان کی اذبت نا کی کاذ کر چھیٹر دیا وہ تو جیسے بھرے بیٹھے تتے تو را بولے کہ " بیاری تو اللی کوئی بھی سیس کیلن جب سے مجھے شوکر ہونی ہے دوسری بھاریاں نعمت ملکے کی جیں۔ بیاتو ایسا ذیل مرض ہے جوایے مریض پر اتن یابندیاں لگا دیتا ہے کہ وہ آ زاد ہوتے ہوئے بھی خود کو جیل بیس محسوس کرتا ے۔ پالے كرآئے وال كا بعاؤ كيا ہوتا ہے۔ يول تو ہر انسان کی زندگی کم از کم ایک بارضرور بدلتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے لیکن ذیا بھس کے مریضوں کی زندگی وو بار بدلتی ہے ایک بارشادی کے بعد اور دوسری بارشوکر ہونے کے بعد۔ شادی کے بعد انسان کے جگری یار چھوٹ جاتے ہیں اور شوکر کے بعد پسندیدہ غذا میں-اس کی زندگی ہے مشاس تو حتم ہوئی ہی ہے متنی ہی حلال چیزیں بھی اس برحرام ہو جالی ہیں جو پہلے اُن گنت اور بے تحاثا کھاتے تھے۔

شوکر کے بعد ہر چیز حرارے معلوم کر کے اور کن سن كركى جانى ہے اور اكر ذراى زيادلى موجائے تو ٹو اکلٹ پریڈ میں تو اضافہ ہوتا ہے سراور جوڑوں میں درد مجمی شروع ہو جاتا ہے آگر کوئی دعوت اڑائی جائے یا کوئی تکڑی غذا کھالی جائے تو معدہ بغاوت کر دیتا ہے اور نہ جاہے ہوئے بھی ورزش کر کے اے ٹھکانے لگا پڑتا

كوعوام كالانعام يعنى اندهي معتقدين كى حضرت المرف ہے بے تحامثا مال مغیت میں نذرانوں کے علاوہ محمم کی سوغا تیں ،شیر بی اور بکراجات وغيره بعى وافر مقدار بس ملاكرت يتصاور جنهيس وودل يرحم كى طرح بى استعال كرتے تھے اور الى جل كرتو بھى کھا کرنے کی نوبت ہی جیس آئی کیونکد ایک تو وہ خود ہی امعقول مدتك سست اوركائل الوجود تنع، دومراان کی مفت کے خدمت کارول معنی مریدین نے ان کی عادتیں بگاڑ وی تھیں یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کی زندگی کا چہلم معنی جالیسواں ہوا، زیابطس ان کے کوڈے کول یں بیٹے تی اول اول تو انہوں نے اسے بالکل بھی اہمیت تہیں دی کیکن جب شوکر نے اپنا آپ دکھایا تو بادل تخواستہ دوا اور کسی قدر بر ہیز شروع کر دی چربھی ان کوشوکر کے ساتھ مانوس ہوتے ہوتے وی سال لگ سے میکن شوکر كے ساتھ ان كے بھى بھى مغاجاند تعلقات قائم ند ہو سكے اور شوکر کی وجد سے بی کردے حتم ہونے کے باعث انہوں نے تھن ساتھ سال کی عمر میں ہی ملک الموت سے ملا قات کر لی مکر جالیس سال کی عمر کے بعدے وہ ہیشہ شوکرے و سے بی شاک رہے جیسے ہیں سال کی عمر میں شادی ہونے کے بعدے بیوی ہے۔

رائی ملک عدم ہونے سے چندسال پیشتر ایک ہار

بورا بندوبست كرركها تغابه نادراورأس كے ساتھى كوسزا موت دی گئی اور کیرتن کماری کو حیار سال سِزائے قید ا أس نے روپے میے کے زور پر بردا قابل ویل کیا تا وہ انہیں سزا ہے بچا نہ سکا۔ اُن کی اپلیس بھی مستر

ONLINE LIBRARY

اضافہ ہوجاتا ہے۔
اس کے لئے بی زیادہ دل چاہتا ہے اور چاہ ہوتی ہے
اس کے لئے بی زیادہ دل چاہتا ہے اور چاہ پہلے پہند
نہ بھی ہوشوگر کے بعد بندہ مضائی کھانے سے ہاز ہمیں آتا
حالانکہ بیر صاحب عقل وشعور گلوق ہے اس کے برعکس
ہے شعور گلوق پر ریسرج بیٹا بات کرتی ہے کہ جانوروں
کے لئے جو چیز معتر ہوتی ہے وہ اس کے کھانے سے ہاز
رہتے ہیں یاان میں اس کی خواہش بی ختم ہوجاتی ہے بینی
جو جواب وہ ہے اسے بی آزادی ہے اپنا پیڑ ہ غرق کرنے
جو جواب وہ ہے اسے بی آزادی ہے اپنا پیڑ ہ غرق کرنے
کی ویسے تو ہر وقت شوگر کے مریضوں کو پچھ نہ پچھ کھانے
کی ویسے تو ہر وقت شوگر کے مریضوں کو پچھ نہ پچھ کھانے
کی جدایت ہے محرصرف وہ چیزیں جن کو بندہ اپنی خوشی
سے بھی نہ کھائے۔

ایک گھوڑوں کی خوراک چنے ہیں وہ چیز ہے جسے
شوگر کے مریض ہے دھڑک کھا سکتے ہیں جس میں شوگر بھی
خییں اور طاقت بھی ہے ورنہ ہر طاقت والی چیز ہیں شوگر
زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے خلیم ذیا بیٹس کے مریضوں کو چینی
منع کرتے تھے اور گڑ کی اجازت دے دیے تھے
ڈاکٹروں نے وہ بھی منع کردیا اب لے دے کے شوگر فری
مصنوعات رہ جاتی ہیں جن کے استعال پر شوگر کے
مریضوں کا گزارا ہے کیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جوڑ ہلا
مریضوں کا گزارا ہے کیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جوڑ ہلا
دین ہیں اب بندہ جائے تو جائے کہاں۔

یں۔ پہلے پہل تو یہ مرض چالیس سال کی عمر کے بعد ہی ہوا کرتا تھا اور تب تک انسان بہت کچھ د کیے چکا ہوتا تھا کم اب تو جوانوں اور بچوں کو بھی ہو جاتا ہے ای لئے شوگر کو دوتسموں ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک چالیس سال سے پہلے ہونے والی اور دوسری چالیس سال کے بعد ہونے والی۔ ای طرح بعض عورتوں کو

دران حمل مبی شوکر ہوجاتی ہے جو کہ عمو آئے کی پیدائش کے بعد ختم ہوجاتی ہے لیکن بھی بھی بید ماں یا بچے کومشقلا سمی ہوجاتی ہے بعنی اس کی تباہ کاریاں اتن زیادہ ہیں کہ مارے ملک میں ہرچوتھا فرداس کا شکارے۔

ایک اور مریدنے ہو چھا کہ ہا کیے چلنا ہے کہ شوکر و کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کی بیاس نہ يجي، ول مجراع اور جريندره بين منك يا آ و مع محظ بعدزوروں کا پیٹاب آئے جو کنٹرول سے باہر ہوجائے اور نزد یک نزد یک جلد کوئی جائے پناہ میسر نہ ہو سکے تو قدرت اینا کام کر جائے اور انسان نماز پڑھنے کے قابل ندر ہے اور سے وقفہ اتنار بگولر ہو کہ لوگ وقت کا اعداز ہ آپ ے ٹائلٹ کے چکروں سے کرنے لکیں توسمجھ لیس کہ آپ کو بیز میل و مخوس مرض ہو چکا ہے۔ پھر Test کروا کے کوئی واقع ذیابطس کولی طبیب کےمشورے سے لیس یا الويين شروع كرين تاكه نائلت يريد وكيم مو-مرض تو م میں ہوگا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بردھتا جائے گاحی كرآب كوتبريس لے جائے كاليكن آپ كي موت شوكر ے میں ملک اس کی وجہ سے ہونے والی بیار بول سے ہو کی جنی کہ شوکر شروع میں شوکر آپ ہوتی ہے اور اے كنرول كرنامشكل موتا ب جبكه وكيوع سے بعد جب بنده كزور موجاتا بإتوبيلو موناشروع موجالي باس ونت ای عی کوئی چیز کھانا برنی ہے جو حق سے مع مونی ہے۔ یجنی چینی بگلوکوز ، کلقند وغیر ولیکن تعوری محدار میں۔ بیہ نبیں کہ کلی اجازت ہو گئی اس حالت کا ناجائز فائدہ انهانے کی صورت میں پھر شوکر آؤٹ آف کنٹرول ہو عتی ہاورای حالت میں مجھ ند کھانے کی صورت میں مارث الك بعى موسكتا ہے۔اس سے بى اس مرض كى مكارى كا انداز و لگالیں کے بندہ مرتا بظاہر کسی اور وجہ سے ہے لیکن اں کے بیچے اصلی ہاتھ شوکر کا ہوتا ہے۔جیے مسلمانوں کے خلاف ہرسازش کے چیجے امریکہ یا اسرائیل کا ہاتھ

تیسرے مریدنے اس کے اہم اڑات کے بارے میں بوجیا تو حضرت بولے کہ بیمرض عموماً نازک مزاج لوگوں کو ہوتا ہے جو کھاتے تو اجہا خاصا ہیں لیکن اس کھائے ہے کوطلال کرنے یا کسی بھی حسم کی محنت یا ورزش کرنے کی کوئی ایماندارانہ کوشش میں کرتے لیکن اگر وہ نازک مزاج نہ مجی ہوں تو اس مرض کے بعد ضرور نازک مزاج ہوجاتے ہیں۔ ذرای تعوکر اور زخم پڑھ کرخطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے اور شوکر کنٹرول نہ ہوتو متاثرہ حصد کافنے کی نوبت بھی آ جانی ہے۔اس انجام سے بیخے کے لئے شور کنٹرول کر کے زخم کا علاج بڑی پابندی سے ضروری ہے۔ویسے شوکر کے مریض سے دسمنی تکالنا بڑا ہی آسان ہے جیے بلڈ پریشر کے مریض کو زیادہ نمک والی مائے بااکراس کی شریان تک بھاڑ کتے ہیں جس کے بعدوہ فتے بھی کیا تو ساری عمر فائح کا شکارر ہےگا۔ویسے ی اگر شوکر کے مریض کو اصرار کر کے زیادہ چینی والی جائے لگا تاریلاتے رہیں تو وہ چند ہی دنوں میں آ دھا ہو جائے گا اور اگر آپ نداق خداق میں اسے کوئی کث یا محور الگادیں تو وہ معذور میں ہوسکتا ہے۔ کیونکہ شوکر والول معمولی زخم جلدی غیرمعمولی موجاتے ہیں۔بس ذرا ی بے احتیاطی اور ایک دوبارز تم کی تجدید بی کانی ہے اور بیاتو آپ کو چانی ہے کہ شوکر عموماً و جیں لگتی ہے جہال زخم

ہوتا ہے۔ اس کل فشانی گفتار میں حضرت کا سانس پھول گیا آ تکھیں سرخ ہو کئیں بلڈ پریشر بڑھ گیا اور شوکر پچھ کم ہو مئی جس سے ان کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ گلوکوز کی ایک چنگی پھا تکنے کے بعد پچھنا رال ہوئے تو ایک سرید نے جرأت کرتے ہوئے کہا کہ کتنی ہی بیاریاں ہیں جو شوکر ہے بھی بڑھ کے موذی ہیں اور خطرناک ہیں، شوکر کے برکلس وہ نا قابل برداشت ہیں جسے کینسر۔ حشمکیں

ہوئے تھے تو ان کے جلال سے دیپ تھے۔ بیدد کچھ کر پیر

نے ہو جھا کہ معزت آپ کا تجربہ شوکرتک بی محدود ہے۔

سی اور بیاری کے بارے میں بھی جاری معلومات میں

اضافه كرسكة بي توبول كداس بجاس ساله عمر عزيز على

شاید بی کوئی باری موجس سے دست پنجہ نہ ہوا ہو اس

لئے ہر بیاری کا حال بیان کرسکتا ہوں لیکن شوکر کے علاوہ

آگر کوئی بیاری میرے لئے سب سے زیادہ تشویش ناک

ہے تو وہ زندر کام ہے جو کدوراصل ایک باری مبیس بک

اس بہاری کا آغاز عمو ماسرد با کرد آلود ہوا کے باعث ہوتا

ہے۔ اول اول چینلیں آتی ہیں اور نزلہ شروع ہو جاتا

ہے۔جس میں بار بار خالص بانی ناک سے خارج ہوتا

ہے اور بندہ کم از کم تین دن کے لئے کمی محفل میں بیضے،

کوئی کام کرنے حی کہ سونے کے قابل بھی تبیں رہتا۔

اس دوران دوالوياندلوتين ون بعد مزله كاز ها هوجانا 🚅

اور بالآخرزكام مي بدل جاتا ع جس ساس كي كل

پیدا ہونی ہے اور دے کی می کیفیت ہوجال ہے جو کہ حربید

تین دن کے بعدر فی کر کے کمالی کی مطل اختیار کر لیتی

ہاور یوں کھالی اور بلغم کے باعث بندہ ایک بار پھر سی

کے ماس مفتے کے قابل میں رہنا۔ اب جوشاندے

سٹرپ سکز اور کھالسی کے شرینوں اور ایکٹی ہائیونک

ادومات کا نیا دور چال ہے جو کہ کم از کم ایک ہفتے تک

جاری رہنا ہے۔ اس کے ساتھ سر درد، بخار اور پھیپیرول

میں ورو بھی بوٹس میں ہوتا ہے اور اگر اس کی ج

خاطرواری ندکی جائے معنی اسے سیریس ندلیا جائے اور

غفلت ہوتی جائے تو ہی تی بی محکل اختیار کر گلتی ہے

جس كاعلاج تمين ماه بياكسال تك جارى روسكما ي

اوراس سے پھیموے اور معدو متاثر ہو سکتے ہیں۔اس

ے بعد معرت نے محفل برفاست کر سے مریدین کی

جاں بخشی کر کے امیں کمرجانے کی اجازت دے دی۔

لگاموں سے اس نانجار کو کھورا کیونکہ اختلاف رائے حعرت کو بالکل پندند تھا اور اس سے ان کا بلڈ پریشر مريد بده جاتا تها كداب ان مي بلدتو كم بي روميا تها بس بریشری بریشر تما اورای بران کا کزارا تما- بوی تو برواشت کرنی ندهمی اس کئے مربدوں کا دم علیمت تھا۔ سوچتا ہوں مریدنہ ہوتے تو حضرت صاحب دماغ کی شریان سمنے ہے کب کے فوت ہو مجکے ہوتے۔ کوان ك اكثر مريد توصم بلم عم بى تع جنبول في بعى اينا دماغ استعال كرنے كى زحت تى ندكى مى- معرت صاحب کی جموٹ جوفر ماتے تھے آ مین کردیتے تھے تمر چند ایک جدید تعلیم کی بدولت خراب مو سمئ تنے اور محی بھاراعتراض کردیا کرتے تھے۔

فدكوره مريد بحى الى على عالي تقابات الى كى مُعِيكُ مَمِي لَكِينِ الرحضرت اس كى بات تسليم كر ليت تو ووسرے اند معے مریدوں بربرا اثر پڑتا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت نے فرمایا۔" ویکھو کینسر کا تو پھر بھی کسی قدر علاج موجود ہے ایک بار کورس سکے تو کچھ ماہ بعد عی ووبارہ کورس کی ضرورت برانی ہے بیاتو سیس کہ مع شام سوئيان چېمواني جائيس اور دو مجي اکثر اين باتمون اور نازک جلہوں پر باتی جہاں تک تکلیف کالعلق ہے تو وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آخر بھاری جو ہوتی کیکن اگر بندہ باری کا عادی ہو جائے تو سمعول کی بات ہو جاتی ہے اور بندہ اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بدر میزی کر کے باری سے پٹا لیتا ہے تیج میں دہ بندے کولمیا کرو تی ہے۔ چر بندہ دوائی کا سمارا لے کر دوبارہ حالات کونارل کر لیتا ہے۔ بیآ تھے چولی مرتے دم تک چلتی رہتی ہے۔

حعرت نے بات حتم کی تو مریدین سروهن رہے تے جبکہ میرا جی تو ان کی دھنائی کرنے کو جاہ رہا تھا۔ ندكوره مريدتهى الخ سيده ولاكل سيمطمئن ندجمي

# اسال چگالئیو

لالدكا ماتها شنكا اوراس كے اندرخطرے كاالارم نج اشاراس كى جھٹى حس بيدار ہوگئے۔دل میں آئی کہ وہ فوری طور پرؤ کان سے باہر ہوجائے اور بھا ک لے۔

تمن ڈے تبدیل کرچکا تھا۔ لالہ فیروز ایک مجھا ہوا جیب تراش تغا۔ وہ اب تک دسیوں مسافروں کی جیبوں پر

باتعدماف كريكاتما-

5 تمبر وبه میں واقل ہوتے ہی وروازے کے ساتھ کھڑے تین مسافروں سے تکراتا اور ان کی جیبیں مهاف كرتا موا وه موجوده سيث تك پهنچا تھا۔ اب وه اس آ دمی سے بھی کم جکہ کی سیٹ برسمٹا سمٹایا اڑسا ہوا تھا۔ آتے ہی اس کی تیزنظروں نے اس برتھ کی قیت کا بخو لی اندازہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو بشکل تمام برتھ کے کونے میں اوس لیا تھا۔ اس برتھ کے تقریباً تمام مسافر جاک رہے تھے۔ لالہ فیروز کے چیرے میرے اور مكسر المراجى ب متاثر موكرمين سينه كالى داس الى زيور ہے لدی پہندی جواں سالہ پنی کی جانب و حلک حمیا اور سیٹھانی نے بھی اینے 4 سالہ بیٹے کواٹھا کر کود میں مجر

ميمن سينهداورسينهاني لاله كالتيتي شكار تنه - ووسينه

و ما رات ك الدميرے على كرد الالى مرسل "جماحيو" دوڙے جلي جا ري مي ب روہری جنکشن کراس کر سے کوئٹد کی جانب روال دوال تھی۔ 5 نمبرؤ بے میں مسافروں کی اکثریت سور بی تھی۔ اویر کی برتھ والے مسافر مزے میں تھے۔ وہ آزادی سے یاؤں بیارے ڈیے سے چکولوں کے ساتھ ہلارے کھاتے محوِخواب تھے۔ البتہ بیچے والی سیٹوں کے مسافر كافى ميس كربينم تعرف بيم معمول كي مطابق رش تھا۔نو جوان ایک دوسرے کے کندھوں پرسر کرائے بینے بیٹے سورے تھے اور بوڑھے فقط او کھ دے تھے۔ یج ماؤں کی کور میں دیکے دنیا و مافیہا سے بے خرمینی نیندسو

لاله فیروز بھی ان 5 نمبرڈ بہے مسافیروں جس آن بیٹا تھا۔اے کوئی و منک کی سیٹ میں مل می ۔ بس نیچ والی برتھ کے ایک کونے میں مک کیا تھا۔ وہ لودھرال جنك سے اس ريل كائرى ميں سوار ہوا تھا اور اب تك

Scanned Bla Boo

رک تی۔ غالبا کس نے زنجیر میٹی ڈالی ہو گی۔ کل ایک

سافر جاک اٹھے۔سیٹھ اورسیٹھائی کے خرائے بھی ہلی

بلکی غرابت میں تبدیل ہو سکئے اور اب سیٹھالی نے سیٹھ

ك كندم برافعالياراس موقع ب فاكده افعاتے

ہوئے لالہ نے سیٹھائی کے دوسرے کان کی دو بالیاں

اند حیرا تھا گلتا تھا گاڑی کسی ویرانے شک کھڑی ہوگی تھی۔

لالدفي كازى سے باہر تطلنے میں ذراسا وقت بھی ضائع

تہیں کیا۔ سافراینے اینے ڈیوں کی کھڑکیوں سے ہاہر

اجا تک رے تھے۔ باہراندمیرے میں اکادکامسافر کا ڈی

ے نیے بھی اتر آئے تھے۔ ابھی رات کائی بائی می-

لالہ فیروز گاڑی کے پچھلے ڈبوں کی طرف چل پڑا وہ دو

و بے چھوڑ کر تیسرے میں جا محسا۔ لالہ نے سارا مال

مروقه ایک چری بیک میں مجرا ہوا تفااور بیک کونہایت

معنبوطی سے تھا ہے اسے پہلومیں دیائے ہوئے تھا۔اس

نے بیک کی زنجیرا ہے گلے میں ڈال رقعی می اس نے

ای جانب سے اس بیک کو ہر لحاظ سے محفوظ کرر کھا تھا۔

عنود کی میں ایک دوسرے سے گاڑی رکنے براستفسار کر

رب منے \_ کوئی سیشن آرہا تھا؟ علل ڈاکان میں ہوگا؟

باہر کمپ اندمیرا ہے .... جتنے مندائی ہاتیں۔8 تمبرؤ بے

میں کھے بلب نہ ہونے کی وجہ سے نسبتاً اند میرا تھا۔ لالہ

فیروز تیز نظروں سے راستہ شؤلتا ہوا ایک خالی سیٹ برجا

بيغار وكهوى ورين ايك اورسافر بمى لالد كساته آن

بیٹا۔ رات کی تحنلی کی وجہ ہے اس مسافر نے اپنا مندسر

حا در میں کینیٹا ہوا تھا لالہ نے اسے بے ضرر سا مسافر

بانتے ہوئے اس سے خاصی بے اعتمالی برتی۔ ادھر

سافر بھی لکتا تھا زیادہ میل جول بر مانے کے حق میں نہ

تھا۔ رمی سے جملے کمیہ کر دونوں دیب سادھ کر ایک

یہ گاڑی کا 8 تمبر ڈید تھا۔ ڈبہ کے مسافر نیندگی

لالہ فیروز نے کھڑی سے باہر دیکھا، باہر کھی

كالى داس سے لك كريدية كيا۔اب تك كى سيٹھ جي كى لى حتی نظری جامہ تلاثی میں لالہ فیروز نے سیٹھ کی واسکٹ ک اندروني جيب مين نوثول كابنذل درياضت كرليا تغا جبكه ینے پہنی ہوئی صدری کے اندر یا تیں جانب والی جیب میں مجمی لالہ نے خاصی نقندی کی جانکاری حاصل کر لی تھی۔علاوہ ازیں سیٹھہ کی وائیں ہاتھ کی جھوٹی اور ساتھ والی انقل میں سونے کی انگونسیاں جن پر قیمتی تک جڑے تتے لالہ کا دل لبھار ہی تھیں۔

ادهرسیشانی بھی کافی بھاری بحرکم زیورے خوب آ راستهمی کانوں میں تین تین خاصی وزئی بالیاں جمول رتی تھیں۔ انگونمیوں سے انگلیاں بعری تھیں۔ محلے کا مار ہمی نہایت قبیتی تھا۔ حتیٰ کہ جارسالہ مر لی منو ہر کوبھی اچھی خاصی انگوشی بہنار می سمی اور اس کے مطلے میں کالی ما تاک تصویر والا سونے کا لاکٹ بھی لٹک رہا تھا۔ بیسب مچھ و کید کراالہ فیروز کولگا کہ وہ گاڑی کے 5 تمبر ڈے میں میں بلكك جوبرى كى بوى دُكان بين كمس آيا ہے۔اس كى ہا چھیں کھل کنیں کو یا اس کے دارے نیارے ہو گئے۔البذا لالد سینم کالی داس سے زیادہ سے زیادہ ہونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اس نے باتھ بوھا کر بیج کوائی کود میں لینے کی کائی کوشش کرڈ الی کیکن لڑ کا ہوشیار لكلا ۔ وہ لالہ كے ہاتھ نہ آيا۔ لالہ نے اپني جيب سے دو عدد ٹافیاں نکال کر جے کو پھکارا اور اے دینے کو ہاتھ بر حایا۔ ٹافیاں نے نے فورا کر کیس اور انہیں کھول کر کھانے لگا۔ لالہ فیروز نے لودھراں سے خیبرمیل میں موار ہونے سے بل پلیٹ فارم سے درجن بجر کیلے پکڑ لئے تھے جواس نے سیٹھ کے سامنے چیش کردیے ۔سیٹھ نے آؤد یکھا نہ تاؤیا کے عدد کیلے ایک ساتھ توڑ گئے۔ دو اینے لئے، دو اٹی چن اور ایک بالکے کے لئے۔ بانکی کیلول سے بات نہ بن تو سیٹھ نے دوبارہ اپنی تظرین سلے کے تھلے برگاڑے دیں۔ لالدنے بقید کیلوں والا تعمیلا

سیٹھ کالی واس کے حوالے کر دیا بقیہ کیلے سیٹھ نے خوب رغبت ے کھائے۔

کچھ ہی دہر میں سینھ کے ملکے ملکے خرانوں کی آ واز محو شجنے لکی جوآ ہستہ آ ہستہ دھما کوں میں تبدیل ہوگئی۔تب لالد فیروز نے سیٹھ پر بہلا ہاتھ مارااور کمال ہوشیاری سے سیٹھ کی اندروئی جیب ہے نوٹوں کا بنڈل اڑا لیا۔ اب اس کی نظریں سیٹھ کی دونوں انگونمیوں پر محیں۔ ادھرسیٹھ نے پہلی ہار جب الکونسیاں پہنی تھیں تو اس کا جسم کائی بلکا ہو گالیکن اس کے بعد جب اس کے جسم برمونا بے نے یلغار کی تو سینمہ کی الکلیاں انگونمیوں کے سائز سے زیادہ موئی ہوگئیں اور انگوٹھیاں الکلیوں میں بے طرح وهنستی چلی سی سیکن اس کا انتظام بھی لالہ نے کر رکھا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک خاص سم کا کٹر بنوار کھا تھااور اے اینے کام میں مہارت حاصل می ۔ ورای در میں سیٹھ کی دونوں اٹھیاں انگوٹھیوں کی قید ہے آ زاد تھیں اور ان کی جگداللیوں برانگونمیوں سے سے صرف دوگڑ ہے رہ

اب لالدكا الكا شكارسينماني كا زيور تفارسيشاني سیٹھ کالی واس کے کندھے بر کری کیے خرائے لے رہی می۔ لالہ کے لئے یہ ہویش نہایت آئیڈیل تھی۔ اس نے گاڑی کے بھکولوں کی رفتار میں بھکو لے کھاتے ہوئے نہایت استادی سے پہلے سیٹھائی کی اور والی جانب کی بالیاں نوچیں پھر وہ اس کی انگونمیوں کی جانب متوجہ ہو حمیا۔ حتی کہ ایک ایک کر کے سیٹھانی کی تمام تر الکلیاں اگوشیوں سے محروم ہو کئیں۔اس کے بعد آخر میں مرلی منو ہرے گلے ہے لاکٹ اور انگل ہے انگونگی اڑا ٹا اس کے بائیں ہاتھ کا تھیل لکلاتھوڑی کی دہر میں اے بوں لگا کہ وہ تی الواقع کسی جو ہری کی ڈکان سے خوب جی بھر كرز يور كى فريدارى كرك فكاب-

اس اثناء میں گاڑی ایک زوردار جھکے کے ساتھ

ووسرے کے پہلومیں بیٹھ سکتے۔ لالہ فیروز کے ول میں اب مريد مال بورنے كى خواہش مبيس رى كى -اس نے فیملہ کیا کہ آج رات کے لئے اتنا می کائی ہے۔ وہ مطمئن ہو کرایے آئدہ کے لائح مل کی منصوبہ بندی

گاڑی دویارہ چل بڑی اور رات کے اندمیرے میں اپی منزل کی طرف فرائے بجرنے لگی۔ جو مسافر جاک اٹھے تھے انہوں نے مجرے نیندکی جا در اوڑ ھالی۔ لالہ فیروز کو بھی نیند کے جمو تکے آئے تھے لیکن وہ بار ہار سر جعنك كراييز آپ كوبيدار د كھنے كى كوشش كرنے لگا۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا کھوٹا لمحہ تھا جب لالہ کو نیند کی جیلی نے آلیا اور لالہ بیک سمیت نیند کی وادی میں اثر کمیا۔

گاڑی کے اجا تک کی سیشن برر کنے کے ملکے ہے ج كلے سے لالدكى آكومل كى تواس نے سب سے يہلے اینے بیک کونٹو لنے کی کوشش کی لیکن بیک وہاں ہوتا تو ملا۔ وہ بدک کر اٹھ بیٹھا جیسے اسے کی جڑنے کاٹ لیا ہو۔ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ جا در والا چور لالہ سے ہاتھ

اس کا مطلب ہے کوئی استادوں کا استاد بھی اس گاڑی میں سفر کررہا ہے لالدنے وکھ کے ساتھ سوجا۔ لاله کا سرچکرا حمیا۔ وہ بعری گاڑی میں اٹ حمیا تھا۔ چوروں کومور بڑ مکئے۔اس نے لوٹنے والے استاد کو داد دى اورائي غفلت يرخود كوكوسنے لگا۔ لالدكى زبان يرب ا نعتیار سرائیکی گانے کے بول آھئے۔

"اسال جك كثير،، تسال كليا سال كول" اب لاله فيروز كمي وامن تقار اسے يول لكا كه وه مال اس کے کھرے لوٹا حمیا ہے۔ جو مال اس نے اپنا بنایا موا تھا وہ ہاتھ آ کر بھی ہاتھ سے نقل کیا اور اب کی ووسرے کی جیب میں جلا حمیا۔ ذرای ور سلے اس نے جو اینے سمانے معلقبل کے خواب بنے تھے وہ چکنا کور ہو

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

المان مين عكيم الأولام المان مين عكيم الأولوم

بنانے کے بائی

جب كترے كى اپنى كوئى منزل تهيں ہوتى۔ شكار

نا مکہ جیکب آباد کے سنیشن سے سواریاں لے کر

کڑھی جرو جانے والی سڑک پر چلا جارہا تھا۔ دن کا سپیدا

مودار او چکا تھا۔ تا تکہ کڑھی خیرو پہنچا تو سورج نکل چکا

تھا۔سواریاں تا ملے سے اتر نے لکیس۔ لالہ فیروز مجمی اتر

آیا۔ وہ رات بحرکا جاگا ہوا تھا۔سب سے پہلے اس نے

سونے کے لئے ایک متوسط سے ہوال میں کمرہ لیا۔ نہادھو

كر ناشة كيا- كمر المين آكر سونے كے لئے بستري

لیت حمیا۔ لیٹنے تی اے لگا کہ اس کی قیص کی مہلو والی

جب می کولی چز ہے اے تکال باہر کرنے کے لئے اس

نے جیب میں ہاتھ ڈالاتو اس کے ہاتھ میں مرفی منوہر

كے كلے سے اتارا موا لاكث اور اللى سے اتارى مولى

اللومي آئي۔اس كى دانست ميں اس فيسارا مال است

ے چوری ہو جانے والے بیک میں ڈال دیا تھا جبکہ یہ

دونوں چزیں اس نے جلدی میں اپنی پہلووالی جیب میں

وال وي ميں للذا يوں بير چزيں اس كے ياس نے رہيں۔

بازار ما کرائیس فی آئے گا۔ کیونکہ اس کے یاس جیوں

ی کی تھی۔اس کی آئے شام کو علی۔ وہ سیدها صراف ہازار

ما پہنچا۔ دوایک و کانوں سے سونے کا بھاؤ ہو جھا اور افلی

ایک ذکان کے اندر جا کر بیٹے کیا۔ بھاؤ ہو جھا جو تقریباً

اس نے لاکٹ اور الکوشی کاؤنٹر پر بیٹھے لوجوان

لڑکا دونوں چیزوں کا وزن کرنے لگا۔ ای دوران

ے اڑے کی جانب بڑھا دی اور کہا کہ وہ انہیں جینا جا ہتا

ایک سیٹھ نما آ دمی و کان جس آ سر کا وَ تشریر جا جیٹھا۔ لڑ کے

نے کہا۔''بابو یہ کام آپ سنجالیں۔ بیرصاحب بیر مال

ہان کا وزن کر لواور جتنے میں بنتے ہیں دے دو۔

ایک جیبای تعا۔

اس نے سوچا کہ وہ جب سو کر اٹھے گا تو صرافہ

اے جدمر لے چلے وہ أدهر كونكى موليتا ہے وہ اس كى

اس نے سوچا کہ بیاستاروں کا استاد کون ہوسکتا ہے جس کی فکل بھی اس نے تبیس پہلے تی تھی اور وہ اپنا ہاتھ و کھا میا۔ گاڑی اہمی تک مین رکمری می ۔اس نے جلدی میں سوجا کہ اے لوٹے والا اس سیشن براتر چکا ہوگا۔ کاڑی میں اس کی حلاش تعنول ہوگی۔ بیسوچے ہوئے وہ ساتھ تی گاڑی سے از آیا۔اس موہوم می امید کے ساتھ كرشايداس كاصياداس كے اتحد آجائے۔اس نے پليث فارم پر جادر والے چور کو بہت وصوندا تاہم سیشن بر کی دیکرافراد نے بھی جا دریں اور حد تھی تھیں۔اے اپنا جور مہیں ندملا نہ بی وہ اے پیجا نیا تھا۔ رہ رہ کراہے اینے آب برخسه آنے لگا كه آج زندگی ميں مملى بار عرا ال باتعالاً تعاجر باتعا كرجى باتعات جاتار بالماسوي ہوئے وہ سیمن سے ہاہر نکل آیا۔ اکا دکا مسافر اب تک میٹ سے باہر لکل رہے تھے۔ باہر تا تھے کھڑے تھے اور مبافرا آ کر تاکوں میں بیٹھ رہے تھے۔ اب اس کی منزل تو کوئی می تهیں ، وہ باہر نکل کر جیران کمڑا تھا کہ ایک تا کدوالا' ایک سواری' کی رث لگائے اس کے باس آ كروك كيا- بابو في كمال جانا بي؟ كوجوان في الله

ادهرلالدائي خيالول شي الجماموااية آپ س یو مضافظا۔"میں نے کہاں جانا ہے؟"

بولا۔ البیل بھی۔ کڑھی خبرو جاؤ کے؟ تا تھے والے نے چریوجیا۔

''و ہیں سی'' ۔ لالہ نے کہا اور لالہ فیروز چیکے ہے چھے بیٹی دوسوار بول کے درمیان میش کر بیٹہ گیا۔اس نے پھر سوچا کہ وہ کہال جائے اور کیا کرے۔اے لانكول كانقصان موحميا تغار

فروخت کرنا جاہتے ہیں '۔ اور اس نے ساتھ بی لاکث اور انگوشک باپ کی طرف سرکا دی۔ باپ نے وولول جزوں کو بغور ویکھا پھر سر جھکا کر عینک کے اوپرے لالہ ر کمری نظر ڈالی اور کہا جیسیں مہاراج تشریف رهیں کیا بئیں مے؟ کہا کھولیس آپ ذرا جلدی سے میاکام نمثا ویر مراف نے کہا کہ دراصل مال چیک کرانے کے لئے دوسری و کان پر بھیجا جاتا ہے بس تعور ی بی در میں وہاں سے چیک موکر آجائے گا۔ ساتھ بی اس نے کاغذ ر پھے لکھا، لاکٹ افوعی اور وہ کا غذدے کراڑے کو باہر سیج دیا اورخود لالہ فیروز ہے کپ شب لگانے لگا۔ وُ کان کے سامنے سے جائے والالز کا محزراتو صراف نے ایک یاؤ دودھ تی کا آرڈر جی دے دیا۔

لالدكاماتها شكااوراس كاندرخطر عكاالارم كج ا فعا۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئے۔ دل عمل آئی کہ وہ اوری طور برد کان سے باہر ہوجائے اور بھاک لے۔وہ کوئی انازی تو تھا تہیں اس طرح کے خطروں کی پیعلی ہویا ليتا تعااوران خطرات منتنا بعي اسة تا تعا-

ادم سراف اے باتوں میں انجمائے رکھنے کی راير كوحش كررم تفا- اس دوران مائي بمي آ كى-جو سراف نے نہایت لجاجت ہے لالد کو پیش کر دی کیکن لالہ ذكان سے بعاك تكلنے كى فكر ميں تعاراس كے ياس مائے میا تو کیا سوچنے کا بھی وقت میں تھا۔

آخرلاله بغيرهائ عياثه كعرا مواليكن آج لاله کی تسمت کی گفتی الٹی چل رہی تھی۔اس نے جوشی دُ کان ے اپنا پہلا قدم ہا ہرر کھا دو ہے کئے بولیس المکاروں نے آ مے بر حکراے جکڑ لیا۔ان کے چیجے سیٹھ کالی داس بھی كمزام طرار باتفاء

دراصل بيد كان سينه كالى داس بن كي مى سينه كالى داس نەمىرف خودا يك معروف مراف تقا بلكداس بازاركى مرافه يوتين كامدرجي تما-



ESTD. 1936 رايس إلى

اس کے۔الیکٹریکل انڈسٹریز - جرات

053 - 3515327, 3535045, 3533478

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ادھرسیٹھ بھی ای گاڑی ہے جیک آ بادسٹیشن پہنچا تھا جس سے لالہ فیروز انز اٹھا۔ سیٹھ کو لینے اس کی گاڑی آئی ہوئی تھی جبکہ لالہ تا نکہ میں سوار ہوا تھا۔ لہٰذا سیٹھ گڑھی خیرو پہلے پہنچ کیا اور گھر پہنچ کرا پنے لٹنے کی خاندان والوں کوخیر کردی۔

لالہ فیروز جب شام کوئی دکان میں داخل ہوا تو اس وقت وہاں جونو جوان کاؤنٹر پر جینیا تھا وہ سینھ کالی داس کا جھیجا تھا اوراوپر سے سیٹھ کا بھائی آ گیا۔ سیٹھ کے جمائی کواپنے بھائی کے ہونے والے ہاتھ کاعلم تھااس نے جب لاکٹ اور انگوشی دیکھی تو اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی دوسری دونوں اشیاء پہیان لیس اور جئے کولا کٹ اور انگوشی دوسری دکان سے چیک کرانے کے بہانے پکڑا دی اور ساتھ اسے چٹ پرلکھ کر ہوایات دیں کہوہ اپنے پکڑا دی اور ساتھ خبر کر دے کہ اس کا چور دُکان میں بیٹھا ہے اور وہ فوری طور پر پولیس لے کر دُکان میں بیٹھا ہے اور وہ فوری باتوں اور چائے وغیرہ میں الجھائے رکھنے کی کوشش میں باتوں اور چائے وغیرہ میں الجھائے رکھنے کی کوشش میں باتوں اور چائے وغیرہ میں الجھائے رکھنے کی کوشش میں باتوں اور چائے وغیرہ میں الجھائے کہ کا وقت حاصل کر سکے۔ باتوں اور چائے وغیرہ میں الجھائے کے کا وقت حاصل کر سکے۔ باتوں اور چائے وغیرہ میں بھائی کا پیغام ملا وہ پولیس لے کر دیاں کو جونہی بھائی کا پیغام ملا وہ پولیس لے کر

دوسری جانب لالہ فیروز کی قسمت اسے سیٹھ کالی دائی ہی ہے۔ بہت ہوا بلکہ اپنی دائی ہی ہے۔ بہت ہوا بلکہ اپنی جیب سے برآ بد ہونے والاسیٹھ کی چوری کا بقیہ مال بیچنے کے لئے بھر بے بازار بیں ،انجانے بیں اس کی ڈکان بیل جا تھسا۔ اس کے وہم وگمان بیل بھی نہ تھا کہ سیٹھ کالی جا تھسا۔ اس کے وہم وگمان بیل بھی نہ تھا کہ سیٹھ کالی دائی کا بھی اس شہر سے تعلق تھا۔ نہ بی اس نے گاڑی بیل سیٹھ سے بیاہم سوال پوچھا تھا۔ ویسے لالہ فیروز نے بیاتو بھانپ لیا تھا کہ خطرہ ہے اس نے خطرے کی ہو پالی تھی کھانپ لیا تھا کہ خطرہ ہے اس نے خطرے کی ہو پالی تھی کیان حد سے بردھی ہوئی خوداعتمادی اُسے لیے ڈوبی۔ اس نے جونمی کی کیکن وقت کے بھیر میں گڑ برد ہوگئی۔ اس نے جونمی دُکان سے باہر کے بھیر میں گڑ برد ہوگئی۔ اس نے جونمی دُکان سے باہر

قدم رکھا پولیس دُ کان کے درواز بے پر پہنچ چکی تھی اور اس نے لالہ کود بوچ لیا ، ورنہ دو چارسکنڈ کے وقفہ میں لالہ ججوم میں کھل ال کمیا ہوتا۔ میں کھل ال کمیا ہوتا۔

سیٹھ کالی واس نے اپنا چور پہچان لیا تھا وہ بہت خوش تھا کہ اے اپنا پورا چوری شدہ مال واپس مل جائے محا

لالہ فیروز کوتھانہ لے جایا گیااوراس پر خیبر میل کے 5 نمبر ڈبہ سے سیٹھ کالی واس اس کی بیوی اور بچ کا سوتے میں تمام تر زیور اور ایک لا کھ روپیہ نفقہ جرانے کا الزام نگایا گیا۔ لاللہ نے بولیس والوں کو بار بار بتایا کہ چوری کر لیا لیکن چوری کر لیا لیکن اور نے چوری کر لیا لیکن اس کی بات کی نے تبییں مانی۔

سینے کا مال برآ مد کرانے کے لئے اللہ فیروز کو تضاوی کے بیلی بیلی کا مال برآ مد کرانے کے لئے اللہ فیروز کو تضاوی پیلی میں چیں ڈاللہ اوھرلالہ کے پاس مال ہوتا او برآ مد کراتا۔ وہ جس ہول جس آ کر تفہرا تھا وہاں اس سے بھی پڑھ نہ کراتا۔ وہ جس ہول جس کی گئین وہاں سے بھی پڑھ نہ کمرے کی بھر پور تلاشی لی گئی گئین وہاں سے بھی پڑھ نہ مخلا۔ حد بید کہ لالہ نے سینے کی جورتم لوئی تھی وہ مجی بیگ میں میں جاتی رہی تھی۔ مسرافہ بازار کے ذکا نداروں سے لالہ کی شناخت پر یڈ بھی کرائی گئی کہ کسی کے ہاں اس نے مال مسروقہ بیچا ہو؟ دو ذکا نداروں نے مال مسروقہ بیچا ہو؟ دو ذکا نداروں نے مال کہ بیٹو تھا ہو کہ دو دکا نداروں نے مال کہ بیٹھ کی گئی کہ سی کے باس اس نے مال کہ بیٹھ کو ابی دی اس کے باس آ یا تھا لیکن فقط سونے کا بھاؤ مال بیٹی وکھایا تھا۔

پولیس نے دو بار لالہ کا جسمانی ریمانڈ لیا لیکن دہ بقیہ مسروقہ مال برآ مدکرانے میں ناکام ری ۔ تاہم لاکث اور انگوشی کی برآ مدگی کو بنیاد بنا کرسیٹھ کالی داس کی ایما پر پولیس نے لالہ فیروز کے کیس کا جالان عدالت میں پیش کردیااورلالہ کو خاصی مدت کی سزا ہوگئی۔



حویلی ہے لکا لنے کا ڈراوانہ دیں مجھے،جس حویلی کی شان دشوکت پر آپ اکڑر ہے ہیں اس میں چھاشکر کا بھی حصہ ہے جو آپ نے دبار کھا ہے۔



تعلق ۵ ---- محدرضوان قيوم

Scanned By BooksPK

و و اوا ارے اس گاؤں میں حسن کی دلوی و اور است کی دلوی و اور است است کا دلوی است کی دلوی است کی دلوی است کی دلوی خوش ہوکر کہا۔

وں ہو رہاں اب لالہ جی نے دیہا کے نسن و جمال سے متاثر ہو کراپنالہد بدلا اور بوے دھیے لہد میں مخاطب ہو کراسے کھا۔

" بینی ذرامیر بے قریب آؤ" ۔ ان کے لیول سے بیہ افاظ من کر وہاں موجود تمام لوگ جیرت زوہ ہو گئے۔ دیپا شریا ہے تا کہ ان کے لیول سے بیٹر مشریا ہے تا ہو گئے اور بیائے چند ہا تیں کیس۔ دیپا نے شریا شریا کرا ہے جوابات دیئے۔ اس دوران کمیش نے لالد کی جانب مخاطب ہوکر کھا۔ اس دوران کمیش نے لالد کی جانب مخاطب ہوکر کھا۔

"الله جي اآپ كا بينا كلديپ ميرى بينى كى جانب ايسے بى نبيس فريفته ہوا تھا، اس نے جب اس ديكھا تھا تو وہ اس كا بيچها كرتے ہوئے يہاں آيا تھا۔ ہاں تو بنی ديها! يہ بير تو كھول دوكہ كلديپ كس طرح تمہارے حسن وحشق كا شكار ہوا؟" لاله جی نے ہوجھا۔

ديبإشر ما كرخاموش بوفق-

" ابولو بنی اشر او نہیں" کلدیپ کی ماں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ " بنی جھے بیاتو کم از کم پا چلے کہتم اس کی جانب راخب ہوئی تھی یاد و خبیث" ۔ دیپانے بتلایا کہ جمس کا نپورشہر جمس اپنی خالہ کے پاس رہنے گئی تو وہاں ایک دن اتفاق سے کلدیپ اپنے کی دوست کے ساتھ خالہ کے گھر آیا تھا۔ میرے خالو درامسل کا ٹھر کی جاریا ہوں کے بوے اچھے کاریگر ہیں۔ میرے خالونے ان دونوں کو اپنے گھر جمس بٹھالیا تھا۔ کلدیپ کے دوست نے میرے خالوکو کا ٹھری تبنی چاریا ہوں کا آرڈ ردیا تھا۔ خالونے ان دونوں کے لئے جائے بنوائی تھی۔ اس وقت دومرا اتفاق میں ہواکہ خالہ اس وقت کھر نہیں۔ جمس نے تی ان دونوں کے لئے جائے بنائی تھی۔ جمس جب ٹرے

میں ان دونوں کے لئے جائے کے کرآ کی تو کلد یہ مجھے

و کیے کر چو یک گیا اور میر ہے سرا ہے کا برق نجیدگ ہے جاتھ ایسا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو جس اس کی نگا ہوں کو بھٹے تا صرری لیکن جب اس نے دو تین بار سکرا کر بھے و بھا میں اس وقت بھی کہ یہ بدنگا ہے۔ جس نے جب سے الله ورنوں اور اسے ورنوں اور اسے میں ہوگئی جاتے بھر جس چھکتی جائے کی اور اسے کمرے جس پر بیٹان کن حالات میں جلی گئے۔ یہ وواول کمرے جس پر بیٹان کن حالات میں جلی گئے۔ یہ وواول کمرے جس پر بیٹان کن حالات میں جلی گئے۔ یہ وواول کمرے جس کی اور اسے جارہا ہوں کے ارب میں اور اسے اور اسے جارہا کی اور اسے اور اسے کی کی اور اسے کی کارے میں اور اسے اور اس بات پر خسسا کر انہوں نے جھے ان دونوں خیرانوکوں کے اور اس بات پر خسسا میں اور اور اس کے اسے کیوں کہا تھا۔

تعودی در بعد کمریں جب میری خالد آئیں اور ا نے انہیں ساری ہات ہتلائی۔ خالہ کو بھی غیسہ آیا۔ انہوں نے خالوکواس بات پر بہت لعن طعن کی۔ انہوں نے خالہ کہا کہ میں آئندہ احتیاط کروں گالیکن اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ کلدیں ایک سلجھا ہوالڑ کا ہے۔ دوسری معج میں جب اپنی خالہ کے ساتھ یا لگا بال

جاری می تو کلد یپ ہماری کی کے تکڑیں کھڑا ہوا تھا۔ می نے خالہ کواس کی نشاندی نہیں کی تھی۔ میں اُسے نظرا کرتے ہوئے خالہ کے ساتھ سڑک کی جانب منہ کر چلتی رہی۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کلد یپ میرا پیچا کی ہوابہت قریب آگیا تو اس نے میری خالہ کو کہا۔

" میں آپ ہے پکھ ہات کرنا جا ہتا ہوں''۔ خالہ نے آسے گھور کر کہا کہ تہارا یہ کیا طریقہ ہے تم چھیاز ارمیں ہم دونوں کا چھیا کررہے ہو۔ " دیکھیں، میں ایک شریف خاندان کا شریف ا

ہوں"۔ کلدیپ نے کہا۔"ای گئے میں آپ سے بات کرنا جا ہتا ہوں"۔

''تم نے جو بھی ہات کرنی ہے وہ کھر آ کر خالہ نے اسے کہا۔

"جي مين كب آؤن؟"

" تم بے شک آج شام کوآ جاؤلیکن اس شرط پرآنا کہ جب میرے پی گھر میں ہوں' -شام کو کلدیپ خالہ کے گھر آیا اُس نے پہلے خالو

شام کوکلدیپ خالہ کے گھر آیا اُس نے پہلے خالو کے بارے میں پوجھا۔ وہ کیونکہ گھر میں موجود تھے اس لئے خالہ نے اُسے آگئن میں آنے کی اجازت دے دی۔ کلدیپ انار، انناس اور کافی فروٹ لے کر آیا تھا۔ خالو اس غرض ہے اس کے سامنے خاموش ہیٹھے رہے کہ وہ این دل کی بات ان کے سامنے کرے۔

کلدیپ نے بغیرشر مائے بڑے اعتادے ہات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔'' پہلے آپ مجھے وہن دیں کہ میری بات کا برانہ مانیں مے اور اگر آپ برا مانیں تو بھوان کے داسطے جھے پرطیش زدہ نیس ہوتا اور مجھے کل سے جواب دینا''۔

فالونے اے کہا کہتم مجھے کی شریف فائدان کے اور کے امید ہے کہتم مجھے سے جو ہات کرنے اللہ ہودہ کہتم مجھے سے جو ہات کرنے والے ہودہ مجھے نے دور کی میں لے گی۔

کلدیپ خالو کے مزید قریب ہوکر بیٹے گیا۔اس نے
بڑے دھیے الفاظ میں اپنے دل کی بات شروع کرتے
ہوئے انہیں کیا کہ وہ دیپا کو پہند کرتا ہے اور اس سے
شادی کرتا جا ہتا ہے۔ خالو اس کی یا تمی سن کر ممری
سوچوں میں پڑھئے۔

"بیٹا!تم اپن عمردیکھواورجس سم کی بات تم جھے ہے
کررہے ہووہ جہیں زیب نہیں دیل" ۔ توقف کے بعد
انہوں نے کلدیپ کوکہا۔" تم فی الحال اپنی تعلیم پر توجہ دو
اور جب تم کسی قابل ہو جاؤ تو اس اہم کام کے لئے اپنے
کسی ہوے کو بھیجنا" ۔ خالو نے اُسے ذرا بخت الفاظ میں سے
بھی کہا کہ آئندہ یہاں نہ آٹا اور اگرتم واقعی دیپا کو پہند
کر تے اور اس سے شادی کرنا چا جے وہ تو تم پر لازم ہے
کرتم اس کاذکرا ہے ہووں سے کرو۔

كلديب كے جانے كے بعد خالونے خالہ سے بير

بات ضرور کھی کہ بیلڑ کا شریف ہے لیکن جو بیرنہ پاکے بارے میں موج رہا ہے وہ آل از وقت ہے۔
بارے میں موج رہا ہے وہ آل از وقت ہے۔
و بہانے بتایا کلد یپ روز اندخالہ کی کی میں آتا تھا،
ایک آدھ ہار میری خالہ نے اس سے بوجھا تھا کہ تمہارا
یوں مجنوں عاشقوں کی طرح چکر لگانا ہمیں اچھا نہیں لگنا تو

وہ کہنا تھا کہ جب تلک دیپائی جھلک ندد کھولوں جھے چین نہیں آتا۔ خالہ نے اُسے ڈائنے ہوئے کہا تھا کہ جتنا وقت ت دیپا کے دیدار کی کے لئے برباد کرتے ہوا گرتم ہی وقت اپنی پڑھائی پرلگاؤٹو تم یقینا پڑھائی کے میدان میں کہاں سے کہاں بچنے جاؤ۔ اگرتم نے یہی وطیر واپنائے رکھا تو ہم تہاری شکایت تہارے ماں باپ سے کریں گے۔

کلدیں نے اکیس کہا کہ آپ جھے قلط نہ جھیں۔
میں موقع محل و کیے کراپنے ماں باپ سے لاز مآبات کروں
گا۔ کلدیپ خالہ کے زور دینے پر وہاں سے چلاتو میا
لیکن جاتے جاتے وہ میرے ہاتھوں میں ایک چنمی دے
میا جو کہ اس کے خون سے کھی ہوئی تھی۔اس چنمی میں
اس نے واضح طور بر لکھا تھا۔'' میں تیرے بغیر نہیں روسکتا
اور میں ہر قیت پر تجھے حاصل کر کے رہوں گا'۔
اور میں ہر قیت پر تجھے حاصل کر کے رہوں گا'۔

میں چند دنوں بعد اپنے گاؤں واپس آگئی۔ میرے خالونے ایک چیٹی کے ذریعے کلدیپ کے جنون عشق کے متعلق ساری روئیداد میرے بتا کو ہتلا دی تھی۔ کلدیپ ایک دن جارے گاؤں بھی آیا تھا جہال میرے بتانے اُسے بین کہا تھا کہ وہ اپنے رشتہ کے سلسلہ میں اپنے بڑوں کو بھیجے۔

آیک بارکلدی نے جھے گاؤں کے کوال کے کوال کے ہوا تھے پاس روکا تھا اور اس نے جھے سے پوچھا تھا کہ جس کیسا ہوں، کیاتم جھے سے ٹاوی کروگی؟ جس نے آسے اس بات کا تو جواب نددیا تھا کہ وہ کیسا ہے لیکن ہاں بیرضرور کہا تھا کہ اگر میرے ما تا بتانے آپ کواور آپ کے بردوں نے کہ اگر میرے ما تا بتانے آپ کواور آپ کے بردوں نے

**SY** ]

مجھے پسند کیا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

و بہائے سب کے سامنے بدطویل کھائی سنائی تو لالہ نے اس سے پوچھا۔

"كياتمهارى طرف سے كلديپ كواظهار محبت ہوا

"بات محبت، اظهار محبت كى نهمى" - ديمان كها-" میں نے اُس سے اس مسم کی کوئی بات ندگی می ۔ وہ خود ہی اس مفروضہ پر قائم ہے کہ میں نے اس سے اظہار محبت کیا

"اس كا مطلب بك كموث مارى جانب س تھا۔ دیمیا کا اس معاملہ میں کوئی دوش میں ہے''۔ لالہ جی نے برطانس کا اظہار کیا۔

" بمائی جی اہم نے آپ او کوں سے کوئی ہات میں چمیانی''۔ دیما کے باب ملیش نے لالد کی کو کہا۔''جوہات سولہ آنے کھری می وہ آپ کے سامنے بیان کردی ہے۔ ابآب تلامن آپ كاكيا فيمله ع؟ من يديات اس لتے يو جور ما موں كرتا كرة بك جانب سے مال ياندكونى

" بعالى! اس كر شت ك ك ماركى رشته داروں، غیرول نے وانت لگائے ہوئے ہیں'۔ دیما کی مال نے درمیان میں سے بات کی -

" ہم نے تمہاری لوٹٹریا کود کھولیا ہے" - لالدی نے ملیش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 'اس میں کوئی شك سيس ب كرتهاري بني كى جاند كے الاے كم مہیں ۔ سین ہم پنڈت ہے ان دونوں بچوں کی کنڈلیاں چیک کروا میں مے۔اگر پنڈتوں نے اسے علم کے مطابق ممیں ان دونوں بحوں کی سگائی کی اجازت وے دی تو ہمیں اس برکوئی اعتراض نہ ہوگا اور اگرانہوں نے کوئی احجا اشارەندد ياتوبيدار الكارى مجورى موكى"-"اجھاتو آپ میں اپنے تھلے سے کب تک آگاہ

"بن بي كوئي مفته بعد" \_لاله نے كہا-والبي كرونت لالدجي في ديما كواين ياس الم کھے لیجے بڑے فورے دیکھا اور پھراس کے سر پر چیرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پیاس روپ دیے۔اس کے بعدلالہ نے دیما سے مکاسامسرا کرسوال کیا کہ بنی اگر ہارے پنڈ توں نے تہارے فل میں کنڈ نكال دى توكياتم جارى بيو بنا پىند كروكى؟

و بہانے شرماتے اور مستراتے ہوئے بلی ک ا میں ایل کرون ہلا دی۔

والیسی برملیش نے لالہ تی اور مارے لئے گاؤل وليي تميي بمرسول كاساك بمصن بطور تخفدد بإادروه ادراس بیٹا ہمیں اینے گاؤں کی حدود تلک ٹیموڑنے آئے۔

لاله جي تے ميرے ابا اور امال كوكبا كه ي عشاء نماز کے بعد کلدیپ کی ماں کے ساتھ آؤں گا اور ہم یا جی ل کراس مسئلہ پر سجید کی ہے تورکریں کے۔

شام كو لاله كيدارناته اورسنة نالى مارے آئے۔ابانے لالہ جی سے بوجھا کہ گاؤں جا کراسے کیا

" يار مظيم إ اكر مج يوجهونو يهلي تو من دل علاما مگاؤں جانا ہی مہیں جاہتا تھا''۔ لالہ جی نے امہیں **کہا** '' میں اس کے بلسر خلاف تھا۔ میں وہاں خوتی ہے ہیں تمالین حقیقت بیے کہ میں نے جب سے لیش کی ج و یکھا ہے تو یکی ہوچھو جھے ایسالگا جیے کہ ک نے کو ہر زمرد ہیرے کو بھیٹا ہوا ہے۔میرادل اس امر برخوش کہ کلدیں نے گندتو کھایا ہے لیکن سونے کے بی سے "لل المولمي تمهيدن بانده" - ابان للله حي کہا۔'' صرف یہ ہنلا کہ تو دل سے ان دونوں بجول شادی برراضی ہے کہیں؟"

" پار! میں و بیا اور کلدیپ کی شادی کرنے ا

رے کا تھیک سے فیملہ کرنے سے قاصر ہول-میرا ایک من کرتا ہے کہ کلدیپ کی خوشی اور اس کی پسند کے ا کے بتصیار ڈال دوں کمیکن دوسری طرف پیر پہلوجھی و کیکتا اول کہ دیمیا کے پاکمیش کا رہن سمن جارے رحبہ سے ابت باكا اورأس ميراناط جزناميرى براورى على ميرى اك كنے كے براير اوكا"-

"ارے میتم ہندوؤں کی برادر بوں میں ناک کننا، اات یات کے درمیان تغریق تم لوگوں کو اچھا کام کرنے کیں دیں ہے تم ملیش کا ساجی ،معاشی رتبہ نہ دیکھو فی الحال ہے وليهوكه وه شريف، بلاغرض معصوم انسان ب-ارب ب آرف وہ ایک سادہ دیبانی آدی ہے اے جہال تم بھلاؤ كے بين جائے كارب سے برده كرتو بدد كيدكدوريا لتى فو برو، محصف والى الركى ب - المانے بي مفقى سے كما-المياسية المان على دوردور تلك عورتول مردول اور بول من كوني قبول صورت كورى چروى والا انسان جيس م ارے کے سارے بدھکل ہوے کی مانند کا لے ہو"

لالياس كركيني لكا كرمسالا ذراكم ركها كروتون في میرے بورے خاندان کے بخےاد میز کرر کھ دیتے ہیں۔ اس موضوع پر بوری محفل میں موجود شرکاء کے ورمیان طویل بحث مباحثه اورمشوره چاتمار بارسب نے لالہ بي كوديني طور براس بات برتيار كيا تعاية و بجهاندد مكيوتو صرف

دییا کاحسن ،سادگی ،شرافت اور بیدد مکید که دیال تیرا **نبهاه ب**و باے گااور لالہ بھیاس سے بر ھرآ پ بیدیکھیں کرد یہا ے شادی کرنا کلدیپ کی آرز واور خوش ہے۔

طویل باہمی مشورہ بحث ومباحثہ کے بعد لالہ نے بھے کہا کہ باسوتم جاؤ کھرے اینے مجنوں دوست کو بلا کر

مين بهاك كركلديب وبلالايا-کلدیپ بڑے سہے انداز اور تابعداری کے ساتھ

FOR PAKISTAN

'' بیٹھ جاکسی مجنوں کی اولا د!'' لالہ جی نے آ جمعیں تكال كراس عم ديا اوركها-" مجمع تيرابيع شقيرة رامدذ رااحها مبیں لگا۔ تیری عمرا یے کاموں کی نبیں ہے۔ یڑھنے لکھنے ی عمر میں تو میروگ لگا جینا ہے۔ جمعے اس بات کا بھی بڑا د کے ہے کہ تو نے مارے خاندان کا نام ڈبونے کے لئے ا کے نہایت ہی مھٹیا خاندان میں ناطہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تم خود ہی بناؤ کہ وہ گاؤں ، ان کا کمر ، پیرمعمولی سا كريان سنور .... مى طرح مارى شان كيل كما تا كم؟ ای بربس میں کیا تو نے بلکہ اس چھوکری کے چکروں میں يز كريل مي موكما"-

"یا جی اب تو میں نے میٹرک کر لیا ہے"۔ كلديب في بوے اهمينان سے جواب ديا۔

'' ووتو مجھے بتا ہے' ۔لالہ جی نے جل کر کھا۔'' لیکن او اس حقیقت کوتو ول سے مان لے کہ و نے اپن زندگی کا ایک قیمتی سال ضائع کر دیا ہے۔ اگر تو ایک سال پہلے مِيْرُكَ كُرِلِيْنَا تُو آج تُوكُى مُكِيمِ مِن بِابو موتا"۔

"ستارنے بھی تو مجھ سے پہلے میٹرک کیا تھا۔اسے کون ی نوکری مل کی؟" کلدیپ نے میری طرف اشارہ كركے جب بيہ جمله كہا تو لالہ نے اس كے كندهوں كو بلكاسا وهليلتے ہوئے كہا۔

"اس كى مثال نەد ئے " - لالەنے غصے سے كھولتے ہوئے کہا۔" بیسلمان ہے اور تھے یہ بات مبیں معلوم کہ ہندوستان میں مسلمانوں کونو کریاں ڈھونڈنے سے مہیں ملتیں یو اس وقت صرف اپنی بات کر''۔

''تو یا بی! آپ نے مجھے یہاں صرف بچا تھیم کے کھر والوں کے سامنے ذکیل کرنے اور یکی بات کہنے كے لئے بلايا ہے؟"كلديب نے غصے كها-" بيئو مجھ ہے كس انداز ميں بات كرر ہاہے؟" كالمه نے طیش کے عالم میں کہا۔"میرا تو دل کرتا ہے تھے منسوكرين ماركرايي حويل عيا ہرنكال دول"-

BooksPK ONLINE LIBRARY

RTM 234574 سیلنگ فیرن (۱۹) میلا فد پير عل فيرن ا مگزاسه فیبن اہے، جے پیھے سيلنگ فين پيدشل فين انگزاسك فين اے۔ ہے الیکٹرک انڈسٹری

بِ" اباجي نے لاله سے يوجھا-''حقیقت بیہ کہ بیرو ملی میرے پتانے می بنالی الى " \_ لالدجى نے بتانا شروع كيا \_"مير ، بتانے اپنى الدکی میں می شدید جاری کے دنوں میں اس حو می کا ارتفام اوراس کے ماتھ میں کی 9 د کانوں کے کرائے اور ويرمعاملات كى د مددارى مير يسرتموني مى وواجا تك ر کے تو چھوٹے ہمائی فظررمیانے جھے کہا کہ بی اسے ایک لا کھ روپے دول تو وہ اس حویلی کی ورافت سے وتبردار ہوجائے گا۔ میں نے اے لاکھ کے ساتھ 10 بزارروبے فالتودیے اس نے اس کے موض مجھے اعدام بھی کھ دیا تھالیکن وہ چھ*یم صہ* بعد ا**س افغام سے مرحمیا اور** ے جعل قراروت ہوئے جھے حق ما تکنے لگا۔ میں نے اے بہت مجایا کہ بن نے اے اس حویل کے صے کے الوساس كالايماندايك لاكه 10 بزارد عدي إس تووه ن مانا اور ابنی ضد براز اربار اس نے مجھ برعدالت میں مندمدوائر کرویا ہے اور میں میں اس نے ایک ملی محلت الحت متعلقه ادعام فروش كا رجش عائب كروان ك ساتھ دیکارڈ روم سے بیرے تن میں جانے والی کریے یں اڑا دی ہیں۔ یہ لیس برسوں سے انساف کے لئے مانی کورٹ میں اٹکا ہوا ہے۔ اس دوران منظر نے مجھے وینی اذیت دینے کے لئے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے .... اس نے آل اغربا میدیکل محکے کومیرے پیچھے اس و لی کی ملکیت کا دعویدار بنا کرچموژ دیا ہے۔ متعلقہ محکمہ کا بیہ

رمون ہے کہ میر ویل میرے بتائے ان کی مستق زمین بر بنائي مى \_اس مقدمه ميس جان جيس بيلن بهرحال مقدمه ومقدمه بوه مل اور كورث من اليج كيابوات"-لاله جي في الم كومزيد مثلايا ك فتكررمها كي دوجوان بنیاں ہیں اس نے کسی کے ذریعہ یہ پیغام کا بھایا تھا کہ آگر مں اس کی بنی سے کلدیپ کی سگانی کردوں تووہ اینے اس و بل کے دعویٰ سے وستبردار ہو جائے گا بلکہ ایک باراز ک

انسان ہے جس کے ول میں محبت والی کوئی علامت میں بلکہ ہوں، لا کی ،نفرت، محمنڈ بہتا ہے۔اے تو اپی اولاد ے سیس بلکہ جھڑے والی بوسیدہ برانی اینوں بر معمل مویلی سے نگاؤ ہے۔ مجال ہے کہ آج تلک اس نے اپ بجون عض ليج من بات كي او"-

\_\_\_ر2014ء

و الى بكواس بند كرحرام زادى!" كالدكيدار نات نے کرج کرکہا۔' بیسب تیرے لاڈ بیار کا تیجہ ہے کہ اس کے بیر کروٹ ہیں۔ ٹو بھی اس حرام خور کے ساتھ پہال ے دفع ہوجا''۔

"میں یہاں ہے دفع نہیں ہوں کی لالہ"۔اس كهاية من تواب علميا كما كرجتا يرجل جاؤل كي '-" عصد میں ایسی جذبانی اور بے عطی والی باتیں جیس کرتے"۔ امال نے بوی مشکل سے دونوں کو سجما بجما مُصنقرا كميا\_دونوں خاموتی ہےصوفے پر بیٹھ گئے۔ "اجیما اب تم دونوں بہت از گئے ۔اب آ رام ۔

مِیْمُواورمیری سنو' ۔ابانے دونوں کوڈ انتے ہوئے کہا۔ لالہ جی سر پکڑے بت بے اباک جانب عورت

ابانے لالہ جی کوسمجمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کلدیپ بکڑا ہوا اور حمتاخ لڑ کا ہے لیکن اس کے باوجود أے میں بہت یُر امبیں کہ سکتا وہ جو یا تیں جذبالی کتا خانہ لہجہ میں کر کے کیا ہے، تو نصندے دل ہے سور کدان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا مبیں۔ آگر کسی اس کے کان مجرے ہیں تو بیٹے کو مارنے کی بجائے اس ذبن صاف کر۔

" ایر مظیم! بینا خلف جس حویلی اوراس کے جھے کے دعويدار چيا فنظر اور آل انذيا ميذيكل ذيبار نمنث جملوے کی بات کررہا ہے اس کی تجمعے حقیقت معلوم مہیں ہے''۔لالہ جی نے مغانی دیتے ہوئے کہا۔ ومنو مجھے اس حو ملی کی اصل حیقت بتلا کہ جگر

معامله بكڑتے و كيوكرايا اين جكه اعضا ورانهول نے کلدیپ کو کندموں سے پکڑ کر اُسے لالہ تی سے دور لے جاتے ہوئے کہا۔"بیٹا! اس سے پہلے کہتم دونوں باپ بیٹا کے درمیان بدمزی موجائے تم یہاں سے چلے جاؤ، يكي تبهارے فق ميں بہتر ہے"۔

کلدیپاہا کے کہنے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ

" حویل سے تکالنے کا ڈراوانددین " کلدیپ نے نہایت ستافانہ کہے میں لالہ جی سے کہا۔"آپ جس حویلی کی شان وشوکت پراکزرہے ہیں اس حویلی پر آپ کے چھوٹے بھائی شطر کا بھی جن ہے جوآب نے اپنی ہٹ وهري سے دبايا موا ہے اور دوسرے اس ير ايك حكومتي اوارے آل انڈیا میڈیکل ٹرسٹ کا ملکیتی وعویٰ بھی

کلدیپ کی پیرکتا خانہ ہاتیں س کر لالہ جی کا چرہ غصد کی وجدے آخری حد تلک سرخ بلکدسیاه مو کیا۔ اس نے اپنے یاؤں سے جوتی اتاری اور کیے بعد دیکرے اس كير، كريكي وارك محركلديب في كوفي اثر ندليا-

"میں سب کے سامنے بچ بات کمے بغیر ندرکوں گا''۔ کلدیپ نے بوے ہاغیانہ انداز میں چلا کر کہا۔ " آ پ بے شک مجھے جتنا مرضی ماریں بلکہ جا ہیں تو جان ے بی اردیں '۔

بيئ كرتولاله جي كسي خوتخوار جانور كي طرح كلديپ ر جعیث بڑے۔ اباء امال نے ورمیان میں بڑ کر بوی مشکل سے کلدیپ کو لالہ جی کے چنگل سے چیٹر وایا اور اے دھلیتے ہوئے کہا۔ خدا کے واسطے یہال سے چلے جاؤ کلدیپ نے اس وقت اہا کی بات مان کی اور چلاتے ہوئے وہاں سے چلا کمیا۔

''ان کا تو د ماغ ہمیشہ آسان پر چر حاربتا ہے''۔ كلديك كى مال روت موئ بولى-"وعظيم بعانى! بيابيا

محله نوريورشرقي كجرات

0 53-3521165, 3601318

بات کی سی کئیں میں نے اس کی بات کو کول کر دیا تھا۔

نے اپنے منہ سے کلدیپ سے اپنی شادی کی مجھ سے اشار تا

بات کا کہ میں تھمنڈی ہوں ادراین اولا دے میٹھے کہج

میں بات میں کرتا اور کلدیب کو مارتا ہوں۔ یہ خیال اور

سوج غلط ہے کہ میں ان لوگوں سے روکھار و بیر کھتا ہوں۔

یہ بات میرادل اور بھگوان جانتا ہے کہ میں اپنے کئے ہے

کتنالگاؤر کھنے کے ساتھ ان کی بھلائی کے لئے کتنا سوچتا

ہوں۔ان کے خیال میں میں ممنڈی طبیعت رکھتا ہوں،

ان کا بید خیال بھی غلط ہے۔ میں دراصل تقرؤ کلاس منفی

ذہنیت کے حامل لوگوں ہے اس لئے زیادہ تہیں ملتا کہوہ

ہروقت این ذہنیت کے مطابق گھٹیا اور بے مقصد بات

کرتے ہیں کیکن میں اُن لوگول سے ضرور ملتا ہوں جو کہ

الچھی ذہنیت کے حامل ہوکر کوئی شبت بات کرتے ہوں''۔

نہیں کرنی جائے تھی''۔ابانے لالہ ہے کہا۔'' وہ جو بھی پچھ

ہے تیرامیٹا ہے۔اس کے ساتھ سے بھی تو سوچواس نے دییا

بڑی پٹا تھہ چھوکری پٹائی ہے"۔ لالہ نے بے شرموں کی

ے''۔اہانے کہا۔''ٹو ایک کمجے کلدیپ کی پسند کے گیت

کا تا ہے تو دوسرے کیجے تیری سوچ بلسراکٹی جانب پلٹا کھا

شك بال كرين يا" نال" كرين جھےاس كوني غرض مين

کوجاہ کرایک خوبصورت علظمی کی ہے''۔

طرح مسكراتي ہوئے كہا۔

• الیکن یار لاله همهیں خواہ کخواہ کلدیپ پر 🗲 حالی

"إلى ، مجصال بات كا قرار بكراس خبيث في

" پارلالہ! لگتا ہے تیرے دل و د ماغ میں رہائیس

"رہا سوال میری بیوی کی جانب ہے کی گئی اس

## انسانی نفسیات کے پس منظر میں جنم لیتی پیچیدہ رشتوں کی کچی کہانی

\_\_\_\_ 169 \_\_\_

## چاق آولو

عروسه میری کهانی کا حصه ضرورتقی تمریس اس کی زندگی بیس اہم نہیں تھا۔اس کی بےانتنائی میرے جیون میں آتش بعر کادیتی تھی۔ تاری کی اس تار نے میرا کا متمام کردیا۔ لگتا ہے کہ ابد تک میں اس آ محل میں جاتا رہوں گا کئی تمنا کیں اور بھی تھیں تکر جان آ رز و نے سب کو مات دے دی'۔



ب\_ میں نے ہرصورت میں دیبا کوائن بہوینانا ہے"۔ \* " تو كيا كلديب كى بارات لاسا كاوَن كى كوبر = ائی، کچرازدہ کلیوں میں لے کر جائے گی؟" لالہ جی لے

" توتم اے شہرادے کی بارات الکلینڈ بر معمم پیلی

و من بہت بکواس کرنے لگی ہے''۔ لالد جی نے غصے میں کھولتے ہوئے کہا۔'' میرادل کرتا ہے تکوالے کرتیرے

'' ہاں ہاں اتنی مُری لکتی ہوں تو ابھی اینے ہاتھوں

ابا جوابھی تلک لالہ کیدار ناتھ اور سنق بائی کی توک جبو تک من رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے دونوں کو اتھ جوڑ کر کہا۔''خدا کے واسطے تم لوگ اپنا جھڑا پند کرو ما میرے کھرے چلے جاؤ۔تم لوگ جی ہے مشورہ کرنے

'' مار! ایک تو میں اس عقل کی ماری ہے بہت تک ہوں۔ یہ بے مقصد ضد لگا کرمیرایارہ چ ھادی ہے'۔ لاله بی اورسنتو تائی دونوں کلدیپ کی شادی کے معامله من بغيرك نتيج يريني عطي محدً-

دوسرے دن اس خبرنے بھونچال کی کیفیت پیدا کر دی کہ کلدیپ کھرے ہماک کیا ہے۔ کھر جا کر بھی اس کا اینے باپ سے خاصا جھکڑا ہوا تھا اور لالہ جی نے اسے

کلدیپ نے اپنے باپ کا بیرحال دیکھا توغصے کے عالم میں گھرے نکل کیا اور پھر واپس ہی ندآ یا۔ تائی سنتل نے روروکر بُرا حال کرایا مکر کلدیپ کا پچھ بتا نہ چلا کہ لیتی ہے۔اب مجھے تو اپنے ول و د ہاغ سے باہم مشورہ کر كے قطعی فيصله سنا كه تُو حيا ہتا كيا ہے؟'' "ومعظیم بھائی! آپ بیہ ہات صرف ان سے ہی کیوں یو جھتے ہیں؟" لالہ کی بیوی نے ابا سے کہا۔" میں نے کلدیپ کوا پی کو کھ میں 9 ماہ تلک رکھ کرجنم دیا ہے۔ بیے ب

لے جاؤ''۔ تائی سنتو نے لالہ پر جوالی طنزیہ جملہ واضع

بدن ہے تیری منذھیاا لگ کردوں''۔

ے میرا گلا کھونٹ دو'' سنتونے روتے ہوئے کہا۔

گاليال دي تعيس \_

کہاں گیاہے۔

Scanned By BooksPK

" و و اكثر معاصب! مين برا خوش نصيب واقع موا ہوں''۔ جہال داد نے تشکر آمیز انداز میں کیا۔''فورسز كےسب سے نيلےريك سے ميں نے ترتی كى ہےاور موجوده عهدے تک آن پہنچا ہوں ، پھراولا دہمی ہونہارلگی ہے، خصوصاً براہیا، منان جواتی مثال آپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب! جس روز میں قورسز سے ریٹائر ہو جاؤں گا ای ماہ میرابیا ڈاکٹرین جائے گا اور کنبہ سنجال لے گا۔میری خواہش ہے کہ جس روز میں فورسز کو الوداع کہوں ، ای 🚙 لکتا تھا۔اب تین جار ماہ میں ڈاکٹر بننے والا تھا۔ ون میرا بیٹا ہو بغارم مکن لے اور فورسز میں میرے گئے فخر کا باعث تغیرے'۔ جہاں داد نے سفر کے دوران اس خوابش کا اظهار کیا تھا۔اس دم وہ میجی بھول ممیا تھا کہ ہم ای صاحزادے کے سائل سلحمانے اس کے ادارے میں بلائے جارے تھے۔

ایدمنشریزموقع با کرہمیں لمحقہ کرے میں لے حمیا اور تنبانی میں معاملہ مجمانے کی کوشش کی۔

" بجدائ چوڈ براہم كا شكارے"-اس في ميں واستح طور پر بتا دیا۔ جہال داد بو کھلا کیا، وہ یفین کرنے بر

اید منشریز ہمیں ی کی وی پر بھی لے کر حمیا اور ایک کلاس روم کو جاری توجه کا مرکز بنادیا۔منان کلاس کے آخری بیج برتنها مینها مواقعا اوراس دم قدر کسی مشاعل سے

تعلی بے بہرہ اور عاقل نظر آتا تھا۔ اے خفیہ انداز میں عقب سے فلمایا جارہا تھا۔اس کا دھیان صرف ایک لڑ گیا يرمركوز تفاجواس سے اللي تشتول ميں ذرا فاصلے برجيمي ہو کی تھی اور لیکھر سننے میں توسی ۔

° منان کی تعلیمی کار کردگی جمعی مثال ہوا کرتی تھی مگر اب میہ ہر پہلو زوبہ زوال ہو چک ہے'۔ ایڈمنشریٹر نے ميں بتايا۔"كان كى انظاميے نے اس كے معنى انحطاط كا مجمی نوٹس لیا ہے اور مجھے سر پرست سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے'۔اس نے ہمیں سمجمایا۔''ہم لوگ جوممکن ہے کر رہے ہیں مگر آپ کی مدد کے بغیر ہم بے کوئیس سنبال عکتے"۔اس نے حتی رائے دے دی۔

عبدالمنان كالعليمي انحطاط مجيم بحمي حيران كركميا-مل بيح كومدت سے جانا تھا۔ اب وہ جوان مو چکا تھا۔ سیدھا سادہ ہوا کرتا تھا۔ کم کواور پہنے بیچے رہے والا \_ يد ما كوالبت ضرور تفا \_ بميشدى مونهار رما تفا \_ بلاكا ذہین تھا۔ بھی اعتاد میں کم دکمتا مکراس کاستقبل تابناک

جها نداد بینے کو محمنی دلا کراہیے ساتھ کھرلے آیا۔ ''میں عروسہ کے بغیر مبیں جی سکوں گا''۔متان نے ا بنے باپ کو بتا دیا۔ یہ بات یوں نہ سننے کی خواہش کئے جہاں واد رات بمر جا مما رہا تھا۔ میائے کی خالی پیالیوں یے چھ سکریٹ کے اُن گنت مگڑ ہے اِس کی قریبی میز پر بمعرے ہوئے تنے جواس کی دل طلقتلی اور بے چینی کی غمازی کرتے تھے۔ بےخوانی کے باعث اس کی آ معول میں سرقی جھلک رہی تھی۔ ہال ایجھے ہوئے تنے اور چیرہ ستا ہوا تھا۔ مبنع جو تھی منان اس کے سامنے آیا، جہا نداد نے

''لڑ کی کمی شہرادی ہے کم نہیں۔ بڑے بیورو کریٹ کی صاحبزادی ہے۔ ناز وقع میں ملی ہوئی ہے۔ حہیں بھلائس طرح مل عتی ہے؟" اس نے بیٹے کو

سمجماتے ہوئے کہا۔

"ابا! ميرے لئے دل ير قابور كمنامشكل ہو كيا ہے" منان نے لا جار اور وقعی کہتے میں کہا۔''وہ لڑکی میرے لئے زندگی کا روگ بن چکی ہے، میں اے حاصل کئے بغیر نہیں جی سکوں گا۔ مجھے آئندہ زندگی کی راہیں تھن اور الجمي ہوئی د کھائی دیتی ہیں''۔

ید بات س کر جہال داد کے چیرے پراندیشوں کی

" میں اس کنے کا چھڑا اک عمرے تھینجی رہا ہوں ، گذھے میں جکڑے ہوئے مولین کی طرح"۔ جہانداد نے تھے ہوئے کہے میں کہا۔"اب میں تھکی کر کرنے والا ہوں ۔ یہ حقوق العبادتم سے بھی اپنا جصبہ مانکیں تھے۔ یں جھتا ہوں کہتم زندگی کی راہوں میں ہیں بھنگ رہے ہو"۔ جہاں داد نے مینے پر واضح کیا مراہ بے افتیار روتا و کھ کرخود کہرے دکھوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی کھنشال نے بریں۔

پاپ اور بیتے کے چی ہے سکون ملا قات فتم ہوگئی۔ "اں کی نکامیں بوی گہری ہوتی ہیں۔ بجال کی حسوں کا بجزیہ بھی کر لیتی ہیں۔ تم زیرک میں، پھر کیسے یوں نابلدر بي ؟ يي كى الجمن بعى نه جان سيس؟ " جهال داد نے بیوی ہے گلہ کیا۔ سیماسہم کی۔ وہنی تناؤنے کھرانے کا ا ماط كرليا تمارسيما المي حالات عفوف كما ياكرني محى-''میں سال بھرے جانتی تھی''۔سیمانے موقعے کی نزاکت و کید کر اعتراف کرلیا، پر کیا۔" میں ایے تین معاملات كرفت مي لانے كى كوشش كرتى راق - ميس نے مے کو بہت سمجمایا، اس کوڈ انٹا، اس کی متیں کیں، اے بیہ تك كها كه من في مهين خدات ما تك ما تك كرايا تما-میری خاطرسنور جاؤ۔ میں نے اے واسطے دیے، اس کے سامنے روتی رہی، جلاتی رہی۔اس نے جمی سنجلنے ک کوشش بھی کی تمر دوبارہ فلوکر کھا کرای دلدل میں کریڑا۔

اس كا ديني الجمعا وُ مجھے تكليف دينار ہا، اس كى ايترصحت ميرا سینہ جلائی رہی۔ میں کمرے سکون کی خاطر جیب رہی۔ اب بار کتی ہوں۔ آج نوٹ کئی ہوں، تباہ حال کمری ہوں ، د ماغی انتشار میں بھر کئی ہوں''۔ سیمانے خاوند کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا۔ اس کی آ جھوں سے بر کھا موسلا دهار برہنے تکی۔

جهانداد فورسز کا کارنده تھا۔ اس ناطے تھم اس کی مخصیت کا ہم حصہ تمااور اس کے رک ویے میں موجز ان نظرة تا تعاراس ك اس محمى بهلوكى جملك كمريلوزندكى میں بھی موجودر ہتی تھی۔

" دو مهمیں مجھے اعتاد میں لینا جائے تھا"۔ اس نے یوی سے کمرورے کہ میں بات کی مراس کی حالت زارود کھ کرآخر بسیا ہو گیا اور بے بسی کے عالم میں دروازہ کھول کر دھیرے دھیرے لان کی جانب باہرنکل حمیا۔ كزشتة سالوں ميں أن كنت شاميں اس نے اى لان ميں كزارى ميس مريون يريشاني مين مبين بلكه مطالعه كرت ہوئے یا محراحباب سے چیس ماعتے۔اس کے اس سرہ زار میں فزال بھی تبیں اتری تھی۔

ومعلق شام میں نبات و جمادات کے سائے طوالت افتیار کر چکے تھے۔ دورائق پر تھیلے روشنیوں کے نقوش و بحیدہ ادعام میں ذھل رہے تھے۔ پُرسکون ماحول میں انجانی سی بے سکونی تھی۔ بھی خاموثی میں انجرتی یرندوں کی جبکاریں اوائ کا قصر سنانے لکتیں۔ ہوا میں حدت اور جمونکوں میں موسی سختی کی سیلی ملاوث محل۔ سیما خاوند کو تنائی کے حوالے میں کرنا جا ہتی تھی۔ اس کے تعاقب ميں باہر جلي آئي۔

"سال ہو گیا، مجھے منان کے کمرے سے سٹریٹ ك الرده ليج من خاوند کو بتایا۔اس کی آگھول میں آنسو تھے، پھر یک گخت وہ اینے وامن کے بلومیں بے قابونظر آئی۔

''نو کو یا و وسکریٹ نوشی بھی کرتا ہے؟'' جہاں داد نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا، پھر فورانی تظریں جمکا لیں۔اس کی اپنی الکیوں میں سکریٹ سلک رہا تھا۔ "اب توسکریٹ کے دھوئیں نے اس کالہو بھی جلا ڈ الا ہوگا''۔ سیما زارو قطار رونے تکی۔ جہاں واد بے میشی میں الکیاں چھا تارہا۔ پھراس نے جاتا ہواسکریٹ این بیروں تے مل دیا۔اس کے چیرے یر بے قراری الجرلی اورنفوش میںساتی رہی۔

"ایک روز میں اس کے کمرے کی مفائی کر ربی تقی کہ اس کی بند سائیڈ میل سے مجھے والا بی شراب کی دو ہو تلمیں کمیں'' ۔ سیمانے انکشاف کیا۔'' اس دفت وہ خود بھی كرے بيں موجود تھا۔ بيس نے اس سے بازيرس كى تووہ کسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ یمی کہتا رہا کہ شراب کسی ووست نے اس کے باس رکھوائی می ۔ ندکورہ دوست کا اند پند بھی نہ بنا سکا۔ میں نے غصے میں آ کر شراب کی ہڑی ہوتل کھولی اور فورا کئی کھونٹ حکتی میں اتار کئے۔ وہ یک دم بریشان موگیا گرمیری طرف ایکا اورشراب کی بوتل میرے ہاتھ سے جھینے کا جتن کرنے لگا۔ میں نے اے رائے دی کہ چلومل کر ہتے ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ کہنے لگا کہ ای بدکوئی انجمی چیز جیس ہے، میں اے للف كردول كا\_آپ بدينه پيكن "-

بین کر جہاں داد کے بدن میں کیکیا ہدے انجری اور مانتھ ہر پسینہ حملکنے لگا۔ اس دم وہ سیما کومہیب طوفانوں میں کھڑ اپوسیدہ تجر دکھائی دیا۔

"اے نشے کی ات کیونکر پڑی ہوگی؟" جہال داد

" ہوشل میں کھر بلو یابند بوں سے آزادی اور غلط معبت کی وجہے''۔سیمانے جواب دیا۔

''لخت جگر کی داستان محبت منتی طویل ہے؟'' ''عروسہ ڈیڑھ سال قبل مائیگریشن کے ذریعے اس

كى كلاس ميس آ أي كل "-

" کیا عروسہ میں ہارے بیٹے کو پہند کرتی ہے؟"

" وولو او کی ہواؤں میں رہتی ہو گی"۔ جہال داد ایل اوقات کے منور میں ڈوب کیا۔ "الاسمانة تائيدي-

چند ہفتے بعد جہال واد دوبارہ میڈیکل کالج میں موجود تعاروه بيني كي سلسك مين لواحقين تبحيرز رابط ميتنگ میں آیا تھا۔ منان کا تعلیمی کیرئیر پیچید کیوں کا شکار ہو چکا تعاادراس کے بارے میں اساتذہ مایوں نظرا تے تھے۔

کالج کے ہیتال میں منان کے طبی نشٹ ہوئے تھے۔ نشہ آور اور میہ اور سکریٹ سے نجات والانے کا یروگرام شروع کیا جاچکا تھا۔علاوہ ازیں ماہرین اس کے وانى تناؤ كاملاج بحى كررب تھے۔

جهال داد کو باور کرایا حمیا که لز کا اندر تی اندر توت محوث كا شكار مو چكا تفاراس كى مخصيت ش كى مم ك بگاڑجنم لےرہے تھے۔اس کاعموی رویہ جار مانہ ہوجاتا تعاله خودر حمى كالجمي شكارتها اور كزهتا ربينا تفاله اس ناط زودر مج مجعی ہو چکا تھا۔عموماً غلط ہوتا تکر ملطی تسلیم ہیں کرتا تعارا كثر بجعا بجعا اورمنتشر نظرآ تاتعار

عصل روگ نے اس کی محلیقی خو بیوں کومبس مہس کر ویا تھااوراس میں اعتماد کا فقدان پیدا ہو چکا تھا جواس کے مشاہدے اور دیکر تعلیمی امور کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس کا تو جبی ارتکاز بری طرح متاثر ہوا تھا۔

اس کی مثلون مزاجی کے باعث دوست سے چھوڑ کے تھے اور وہ کالج شاف کے لئے بھی مسائل پیدا کر رہ تھا۔ اُس لڑکی کے والدین بھی کا مج والوں سے سخت نالان تقے۔وہ اپنی بنی کووہاں محفوظ مبیں جانتے تھے۔ ان ونوں تعلیمی سر کرمیاں اینے عروج پر ملیں۔ امتحانی واخلہ مجھوانے کے لئے نسٹ شروع ہونے والے

تھے۔اسا تذہ اس ممن میں مستقبل کے ڈاکٹروں پرکڑی محنت كررب تق منان كوالبية مجموايام كے لئے كمر لوثا براردواؤل كاتحواسة رام كي محى ضرورت كى۔ مناین کمر پہنچا تو ہر دم ای کے روبوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ بھی بدمز کی بھی ہوجاتی۔

'' مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں''۔ وہ بے رقی ہے کہدویتا جواس کے والدین بر کرال کر رتا۔

آ خرایک روز اس کا والد کے ساتھ شدید جھکڑا ہو محمیا۔ مباحث کے دوران جذباتیت ،منت اجت اور بے جار کیوں کے ادوار آتے رہے مرآخر میں بات ہاتھوں ے لک کئی۔منان نے اپنے مؤقف کے حق میں بےسرو یا دانل دیے، جس ہر جہاں دادھیش میں آ ہے ہے ہاہر ہو گیا، پھر دہنی تناؤ اور بے بسی نے اسے ٹیم یا کل کرویا۔ اس فے جوان بنے کوئری طرح پیٹ ڈالا۔اے اس قدر مارا كد بالآخرخود تفك حميار بينا ماركما تاربا اورسلسل بروتا رہا، پھرسکیاں بحرنے لگا۔اس کے چرے بردل سکی کی حجماب ثبت ہوگئی۔

اس يُرسوز واتع كے بعد جہاں داد كا ابنا ول محى

" مجھے اٹی برخصلتی پر وحشت ہونے کی ہے"۔ اس نے سیما ہے کہا اور بچوں کی طرح رویز ا۔ وصلی شام کے وقت وہ سبرہ زار کی طرف نکل کمیا اور اپنی کیفیت ہے قابو یانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اینے ہاتھوں کونفرت ے دیکھیارہا جو منفی کھوں میں بیٹے پر اذبت کا ہا حث بے تنص\_سیما بھی اپنے گخت جگر کے پاس بیٹھتی تو جھی خاوند كود يكين بابر چلى آئى۔ دوجى جيتے جى مركئ كلى۔

محزرتی ہوتی ساعتوں نے رفتہ رفتہ جذبوں کا روپ بدل ڈالا۔ شام مہری ہو چک معیں منان اینے تمرے میں دبکا ہوا تھا جس کے در ٹیم واتھے۔ وہ پاتک ك سهار ، زين يريم ورازير افعا- اس كابدن لبولبوقعا

جبكه چروكرب كي آثار الاساكيا تعارجهالي تشدد این جگه،اس کی اتا بھی پُری طرح مجروح ہوئی تھی۔

جہال داد آ ہتہ آ ہتہ چاتا ہوا مینے کے کمرے میں ملی می اور قریب بیشد کراس کے بدن برنی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھراس کی اپنی آ تھموں سے بھی آ نسونپ اب منکتے کے۔اس مرحلے پر بھی خوٹی رشتوں میں بلاک محبت موجود سی۔ دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ بھی و کھتے تھے۔ ہر کسی کواحساس تھا کہ تھرانے کا بندھن زخم زخم ہو چکا تھا۔

رات کا پہلا پیرانجام کی طرف بوھ رہا تھا کہ ا جا تک منان کے کمرے سے چینوں کی آ واز سانی و پنے لکی۔ وہ بُری طرح کراہ رہا تھا اور ساتھ روتا بھی جا رہا تعاراس دم وه اذبت ش جنلا دکھائی دیتا تھا۔اہل خانہ اس کی طرف دوڑے۔

''میرا دل بیندر ما ہے،سانس لینا مشکل ہوگیا ہے، میں ونیا سے جارہا ہوں، مجھے بیالیں"۔اس نے بمشکل کہا۔ بظاہر وہ زندگی سے مابوس نظر آ رہا تھا۔ دوست احباب نے اسے ولا سا دیا ایمبولینس فوری طور پر چھنچے گئی۔ جہاں داد نے بیٹے کوسہاراد یا تو وہ نتھے بیچے کی طرح اس

کے دجود سے چپک گیا۔ سپتال میں منان کا تفصیلی معائد کیا حمیا۔ ایمرجنسی میں اسے ماہرین نے ویکھااس کے طبی نشٹ کئے مگئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نو جوان شدید ڈیریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ کمبراہث میں اس نے اسپنے وجود پردل کا دورہ طاری كرليا تعاجي ووخود بمي تكنح حقيقت سمجه ببيغا تعابه اس كا بمربورنفساني علاج جارى وتحضا فيصلدد باحميا

''تم علم طب میں اپنی ڈ گری ممل کرنے کی کوشش کرو، میں عروسہ کے والدین سے رابطہ قائم کروں گا''۔ ا ملے روز جہال داد نے منے سے مجموعة كرايا۔" كاميالي قدرت کے ہاتھ میں ہے'۔ اس نے بیدواسم کرنے کی

Scanned By

کوشش بھی گی۔

" کوئی جارہ سازی کرے تو بھی جھے اذبت پہنچی کے ۔ ہے"۔ منان نے بجرائے ہونے لیج میں کہا۔ طالات کی دلدل سے نکل آناس کی بساط سے باہرد کھتا تھا۔ اس پہلو دالدین کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ادھر جہاں داد کی ریٹائر منٹ کی تاریخ بھی آنچی تھی۔

جہاں داد نے عروسہ کا کھر دیکھا تو ٹھٹک کررہ کیا۔
سک مرمر کا عالیشان کل تھا، جس جی سے ہوئے
در سمنی روشن جی دیک رہے تھے۔ تمارت کے طول دعرض
سے سطوت جی تھی۔ جہاں داد صدر دردازے کی طرف
بو حما تو بھر جی خود کو اور بھی کم ترجموں کرنے لگا۔ سیما اس
کے ہمر کا بھی۔ جو نہی جہاں داد نے کال تبل پر ہاتھ
دروازہ کھولا تو بغیر گاڑی کے مہمان پا کر سرا پا سوالیہ نشان
دروازہ کھولا تو بغیر گاڑی کے مہمان پا کر سرا پا سوالیہ نشان
موجیس کی اور تن کئیں۔

طویل انتظار کے بعد سیما اور جہاں داد کو ممارت میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔

سی در سابر سی الم میں عروسہ کے والد تشریف رکھتے تھے۔ان کی نشست جاہ وجلال میں بہت بلندتھی۔ان کی بظاہر دلآ ویز مسکرایٹ میں بھی انجانا سا دید بہتھا۔ وہ تول کر یو لئے تھے اور بول کر خاطب کوٹٹو لئے تھے۔

ر بوتے ہے اور بول رہا مب وہ ہے۔

"میری حقیت آپ ہے بہت کمتر ہے"۔ جہا نداد
نے دنیا مجر کی عاجزی اپنے لیجے میں سمیٹ کر بات
شروع کی۔" میں آپ کی دختر کا رشتہ تو نہیں ما مگ سکتا
لیکن اپنا لخت جگر آپ کی غلامی میں چین کرسکتا ہوں۔
آپ اس کا ہاتھ تھام لیس اور جیسا چاہیں، اس کی
پردافت کرلیں۔ وہ ہمارے ہاتھوں سے نگل رہا ہے اور
شاید اپنی زندگی ہے ہمی۔ ہم میاں ہوی اسے مجول
جا کیں مے مرف اس کی کامرانیوں کی دعا کرتے رہیں

مے \_اڑکا ہونہار ہے،خوبصورت بھی ۔ آپ کے زیرسایہ پنپ سکتا ہے ۔ آپ ہمارے کئے پراحسان کردیں۔ شاید ہی آپ انداز ہ کرشیس کہ ہم کس قدر مجبور ہو کریہاں

وتمبر 2014ء

ی اپ الدارہ رسی کہ اس کا الدارہ الدارہ الدارہ کے ہیں، بینے کی تکمیل تمنا کی خاطر''۔ سیمانے سرکی جنبش سے خاوند کی تا ئید کردی۔ عروسہ کے والداس جمویز سے متنق نہ ہو سکے۔ کہا کیدووا پی بینی کارشتہ طے کر بچکے ہیں اور اس بندھن پرنظر

ٹائی بلا جواز ہوگی۔ جہاں داد ماہیں ہوکر ہوی کے ہمراہ کل سے باہرلکل آیا۔ اے لگا جیسے وہ اپنی آخری امید بھی وہیں بارآ یا تھا، جہاں اس کے لخت جگرگی آرز و تیں بگھری پڑی تھیں۔ " قائل ہوچکا ہوں کہ عروسہ سے میرا ناطہ غیر منطقی

قال ہو چہ ہوں اسروسہ سے بیرا اللہ بیر کے متدر میں اس طرح ہے مرکیا کروں، میں جذبوں کے سمندر میں اس طرح بہدرہا ہوں کہ ان طفانیوں پر یس نہیں رکھتا''۔منان نے والدین کی ناکامی پررنجیدہ دلی ہے تبعرہ کیا۔ الکے روز وہ کانج جلا کیا۔ اب جہاں داد کو بیٹے

ا محلے روز وہ کائے چلا گیا۔ اب جہاں داد کو بیٹے
کے بارے بیں کھٹکا سانگار ہتا تھا۔ وہ اندیشوں بیل کھر
چکا تھا کہ نہ جانے کب اس کا بیٹا غیر ستواز ن جذبوں کی
رو میں بہہ کرکوئی الیمی حرکت کر دے گا جوخود اے اور
خاندان کوئری طرح تباہ کردے گی۔ ایک ناخوشکوار واقعہ
چندروز بعد ہی ڑونما ہوا، جو کی الیے ہے کم نیس تھا۔
چندروز بعد ہی ڑونما ہوا، جو کی الیے ہے کم نیس تھا۔
منان جرائت پروانہ کرتے ہوئے عروسہ کے کھر پینی

میا اور لڑکی کے والد سے ملا۔ کہا کہ وہ عروسہ کی محبت جمی انتہا کو بہنچ چکا ہے اور اس کے بنا اپنے مستقبل کا تصور بھی نہیں کرسکا بلکہ وہ اوھورا اور محروم جیون بے معنی بجھتا ہے۔ اس نے باور کرایا کہ وہ حصول مقصد کے لئے کوئی بھی قربانی دے سکتا ہے اور اگر اے عروسہ ل کئی تو وہ باہمی کا تنات جس رنگ آمیزی کے لئے ہستی کی بازی بھی راہمی کا تنات جس رنگ آمیزی کے لئے ہستی کی بازی بھی راہمی کا تنات جس رنگ آمیزی کے لئے ہستی کی بازی بھی راہمی کا تنا ہے۔ اس نے عروسہ کے والد کو اپنی عمر مجر غلا تی ا

مندرے گا۔ عرومہ کے والد نے اس کی وہنی کیفیت بھانپ لی اوراس دم اے حکمت عملی سے ثال دیا۔

ا کے روز منان پر قبر نازل ہو کیا۔ کائی کی انظامیہ نے اسے دھر لیا۔ اس کے خلاف شدید ایکشن لیا جاسکا تفامر ہوتی عارضے نے اسے کی قدر بچالیا، پھر بھی اس کے تفایدی کیریئر پر وارنگ تھوپ دی گئی۔ اس واقعے کے بعد منان کی وہنی کیفیت اور بھی بجڑتی۔ وہ اپنی بر بادی اور مور سے موت کے لئے دعا میں ما تکنے لگا۔ اب دنیا وی امور سے موت کے لئے دعا میں ما تکنے لگا۔ اب دنیا وی امور سے اس کا بودی حد تک قطع تعلق ہوچکا تھا۔

جہاں دادا پے بیٹے کی تنی دوسرے شہر مائٹگریشن کے لئے سرگرم ہو ممیا۔ اب وہ خود بھی انتقال رہائش کے لئے تیار تھا۔ بیٹے کوز تدکی میں دالیس لا تا اب سیما اور اس کی اقد لیمین ترجع بن چکی تھی۔

من بیدار ہوکر کھرے باہر لکلاتو ہیں نے جہاں داد

کی گر افراد کا جم خفیر دیکھا۔ میرا دل بیٹے گیا۔ لگا رات

کو آلیہ پیش آ چکا تھا۔ میں جہاں داد کو ڈھوٹڈ تا ہوا گھر
کے اندر چلا گیا۔ وہ جمعے اپنے کمرے میں نظر آیا۔ وہ دیوارے فیک لگائے ہے۔ کس کھڑا تھا، جمعے سامنے پاکر حوالی باختہ ہو گیا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی محراس کے حوالی باختہ ہو گیا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی محراس کے اس کا باز و تھا ما تو احساس ہوا کہ اس کا وجود ہمی کرزر ہا تھا۔ میری حسیس اس کی نا گفتہ یہ حالت پر مرکوز ہو گئیں۔ جہاں داد ہماری قدموں کے ساتھ جینے کے کمرے کی طرف جارہا تھا۔

قدموں کے ساتھ جینے کے کمرے کی طرف جارہا تھا۔

مرے کے وسط میں ایک لاش پڑی تھی، خون آلود، جوال سال منان کی لاش، جس کے چیرے برابدی اندوہ طاری تھا۔ ایسا بی تم جہاں داد کے نقوش میں جمی سا میا تھا۔

سی سی می است کے میں است کے میں است کے میں است کے میں اس نے میں کی میں کا خود کھی کے میں اس نے متعرق کوششیں کی میں اس نے متعرق کوششیں کی میں ، زہر کھایا، تھے سے لٹکا اور بالآخر اس نے اپنی

کلائیوں کی رحمیں کاٹ دیں۔ وہ انتہائی اذبت ناک موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ جہال داد نے بیٹے کی خون آلودتحریم مجھے دکھائی،جس میں کھاتھا:

''جہیں ہجھ پایا کہ انسان اپی خواہشوں کے بچھے پاگل کیوں ہوجاتا ہے؟ کہاں تک کہ بجی خود اپنی اکائی پر بھی افقیار نہیں رہتا۔ عرصہ میری کہائی کا حصہ ضرور تھی مگر میں اس کی زندگی میں اہم نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اہم نہیں تھا۔ اس کی بے افتیا کی میرے جیون میں آئی جمڑکا دیتی تھی۔ ناری کی اس نار نے میرا کام تمام کر دیا۔ لگنا ہے کہ اہر تک میں اس آگل میں جو کہ اہر تک میں اس آگل میں جو بار ہوں تھا۔ کئی تمنا کی اور بھی تھیں مگر جان آرد و نے سب کو مات دے دی تھیں مگر جان آرد و نے سب کو مات دے دی' ۔

اس سائع کے بعد یہ دمی خاندان اینے آبائی

كادك على موكيا\_ بهت روز الله من كزر محة - أيك وان

سرراہ جہاں داد ہے ملاقات ہوگئی۔ وہ جھے ہڑیوں کا اور میں نے خبریت ہو جھی او کہنے لگا۔

''نصیبوں کا ایک چرکا دل جی سنجال رکھا ہے''۔
جی نے ہوردی جی اے گلے لگایا تو وہ رو پڑا۔ پھر کہنے لگا۔
'' بینے کا خم کسی پہلو چین نہیں لینے دیتا۔ کہائی کا ایک حزیق ہوں کہاں نے دیتا۔ کہائی کا ایک خورتشی کرنے ہے۔ سوچتا ہوں کہاں نے خورتشی کرنے ہے پہلے میرا خیال کیوں نہیں کیا؟ کیا خورتشی کرنے ہے یاد نہیں آئی تھی؟ کیا واقعی اس کا بیار میری محبت اے یاد نہیں آئی تھی؟ کیا واقعی اس کا بیار میرے لئے ختم ہو چکا تھا؟ ہم سب کا بھی تو اس کے ساتھ میرے لئے ختم ہو چکا تھا؟ ہم سب کا بھی تو اس کے ساتھ تعلق میرا تھا''۔

جہاں دار آج بھی اپنے سوال کا جواب تلاش کررہا ہے۔ کہتا ہے کہ''انسانی رشتے فطرتا ہے صدو بچیدہ ہوتے ہیں۔ بھی سجھ میں بھی نہیں آتے اور لہو کی وقعت کو بھی ہے معنی کردیتے ہیں''۔

...

**X**/ ]

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

176 \_

طاعت

مخزل

متازباتي

ومبر 2014ء

اُس شوخ کی آنگھوں پہ مر جائیں جو کسی روز دو نیلے سمندروں میں اُڑ جائیں جو کسی روز فرفت کی شب غم سے گزر جائیں جو کسی روز نصور کی صورت وہ سنور جائیں جو کسی روز

> آ تکھوں میں چک آئے ہونٹوں پہ تبہم ہو رسما ہی سہی ہم اُن کے گھر جائیں جو کسی روز رسما ہی سہی ہم اُن کے گھر جائیں جو کسی روز

اغیار سے جاہیں سے مکشن میں ہو درانی آگئن کو گلابوں سے بھر جائیں جو کسی روز

> بورش ہو خیالوں کی اور رات کا ساٹا ہم اپنے ہی سائے سے ڈر جائیں جو کسی روز

عقاب صفت ہیں ہم، پہاڑوں پہ ٹھکانا ہے مرجائیں اگر گھر میں، تھہر جائیں جو کسی روز ممتاز مہک اٹھے گلشن میری سانسوں سے خوشبو کی طرح یہاں پہ بھرجائیں جو کسی روز

## حدرت الدراه الربائي

اس میں شک نہیں کے مسلمان کشور کشاؤں نے برصغیر کو ہزور شمشیر فتح کر کے ہندی عوام کو

نظر زحیات اور نئ تہذیب سے زوشناس کر دیا، تا ہم یہ بات بھی بنی برحقیقت ہے کہ

اسلامی تعلیمات کی ترویج وترتی صوفیائے کرام کی مسامی جیلہ کی مرہون منت رہی ہے۔

ہند میں بسنے والے ہرمسلمان ورویش بے ریانے مسلک محبت برحمل ویرا ہوتے ہوئے حوام

کے دلوں کو مسخر کیا اور دین فطرت کے اس مطرین پہلوسے سارا ماحول میک افحا۔ ان خدا

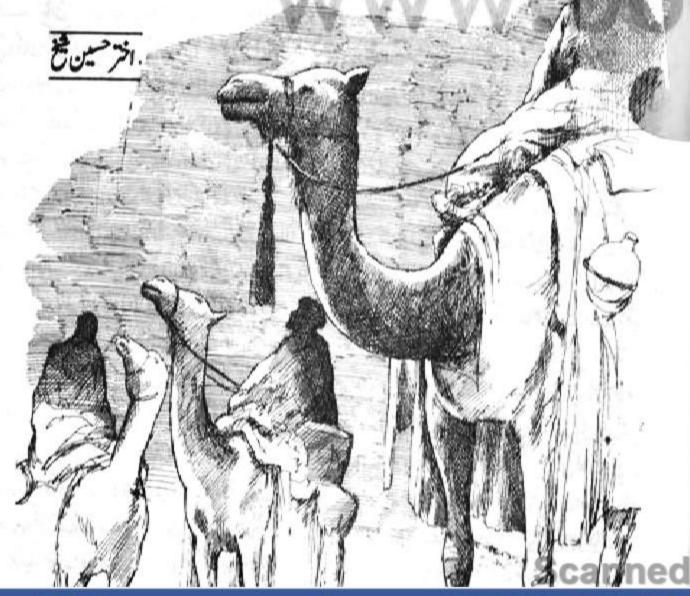

کیا اور درویش کی التعداد کرامات بھی ماکم وقت کے کوش کیا اور درویش کی التعداد کرامات بھی ماکم وقت کے کوش کزار کیس۔ ماکم وقت نے مصاحب کا بیان پوری توجہ سے سنا۔ درویش سے ملاقات کی شدیدخواہش کے ساتھ ساتھ جہاتگیر کے دل میں "اندیشہ ہائے دور دراز" نے بھی جنم لیا، کیونکہ مصاحب نے درویش کو" ہرولعزیز" بھی

قرار دیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی حکران، جنگی سالہ وسامان، افواج کثیر وغیر ہاکے ہوتے ہوئے بھی اعمد ہے ہیں۔ ہوا کے معمولی سے ہیئے۔ خواز دہ تی رہے آئے ہیں۔ ہوا کے معمولی جموکوں ہے ان کوا بنا تخت شاہی ڈولٹا محسوس ہوتا ہے۔ تاہم جہاتگیر نے فکر وائد یشے کے اظہار ہے کریز کرتے ہوئے شوتی ملاقات کا اظہار کیا اور کہا۔

"واقع جن کے" کھے" مضبوط ہوں وہ ہر خطرے

ے بے نیاز ہوجاتے ہیں۔اس غزال کودیکھو۔ شکار ہوں

کے زفے میں کھڑا ہے کم ڈرخوف سے کمل آزاد ہے،
کیونکہ اس کا تعلق بلند مرتبت آستانے کی مالک ہستی سے

یونکہ اس کا تعلق بلند مرتبت آستانے کی مالک ہستی سے

رائی ہستیوں کے متعلق می تو ارشاد ربانی ہے۔
"فجروار! فدادوست حضرات، خوف وخطراور جن وطال

ہے آزاد قرار دیتے جاتے ہیں"۔ یہ ہران اپ تعلق کے

سمارے قلامی مجرتا کالے کوسوں کا سفر طے کر کے

مجرات سے بہاں آ کا بنیا ہے۔ مابدولت اسے بھی

وروایش کی کرامت خیال کرتے ہیں"۔ یہ کہدکر جہائیہ

وروایش کی کرامت خیال کرتے ہیں"۔ یہ کہدکر جہائیہ

یا اہتمام کیا جائے۔"

بطور مہمان روک لیا جائے اور دروایش سے ہماری ملاقات

کلم حاکم کی تعیل ہوئی تیز رفار ہیادے گرات کی طرف کل دیے اور" در بخت 'نامی ہرن کوشائی طازموں نے روک لیا۔ اِدھر شاہد سے بس بیکارروائی ہور ہی تھی ۔ اُدھر مجرات میں درولیش حق شناس نے اپنے عقیدت مندول سے ارشاوفر مایا۔" پہاؤ" (لاؤ پیار، شفقت اور مہرومجت کے اظہار کے لئے پنجائی زبان میں مخاطب کو مہرومجت کے اظہار کے لئے پنجائی زبان میں مخاطب کو اُنہاؤ' کہا جا تا ہے اور حضرت شاہ دولہ دریائی کا بیز کلیہ کلام تھا ور حضرت شاہ دولہ دریائی کا بیز کلیہ کلام تھا) و یکھوتو، ہارے دریائے کا ایر کلیہ کا می اُنہاؤ ہا ہے۔ دریا کے اس بار جہا تگیر بادشاہ تک جا مہنجا ہے اور مخل شاہشاہ نے اس ناچز سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا ہے۔ اس نے اس ناچز سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا ہے۔ اس کے بیادے مجرات کی طرف جل دیتے ہیں۔ غروب

آ فاب سے پہلے وہ یہاں گئی جائیں کے لہذا ان کی ہے کہ ملکہ نور جہاں کے افقیارات مقل شاہشاہ سے کہ ملکہ نور جہاں کے افقیارات مقل شاہشاہ سے کہ افتیارات مقل مواج ہے''۔

عقیدت مندوں کو کامل یقین تھا کہ دروایش کی ہر

عقیدت مندوں کو کامل یقین تھا کہ دروایش کی ہر

عقیدت مندوں کو کامل یقین تھا کہ دروایش کی ہر

جہاتیر کی ملاقات کے دقت ملکہ نور جہاں بھی موجود کی۔

ابت کی ہوتی ہے لہذا وہ مہانوں کی خاطر و مدارات کا جہاتیر کی ملاقات کے دقت ملکہ نور جہاں بھی موجود کی۔

ابت می ہوتی ہے لہذا وہ مہانوں کی خاطر و مدارات کا دونوں نے نورانی چرے والے خدا دوست کو دیکھا تو دیکھا تو دیکھا ہو دیکھا ہ

آستان وروایش بر بسرکی اور دوسرے روز شا دولد در بانی

تاصدوں کے ہمراہ شاہدرے کیتیے۔شہنشاہوں سے

ادليائ كرام كى ملاقات كوني الصنعيدوالى بات ميس بعض

اوقات تو بد ملاقات سرش کھوڑے کو لگام دینے کے

امرے میں آئی رہی ہے۔ بادر کھنے والی بات سے کہ

عے درویش و نیاوی حکر انول سے د نیاوی آسائٹوں کے

طلبگار میں ہوا کرتے کیونکہ ان کی تکا ہوں میں ماسواک

تقیقت مفر ہوا کرلی ہے۔ بہرحال، حضرت شاہ دولہ

الا مور ميني تو انهول في صروري اشياء معلوا كرمعل شهنشاه

ك في المراكب الماركيا ( والحالي من برے مجم كى رونى كو

من البيخ بين ) بيان سياني كي طرف اشاره تعاكماي

مالم وقت إرنسان كى بنيادى منرورت مرف روفي مى،

بادرر ب ل - فريب عريب ادراير س امير حل

ے درمیان ایک ایک دو وقت کی رونی کا فرق مواکرتا

ہے۔ اگر بیرنہ کے تو گھرامیر وغریب دونوں اپنی اوقات

لوگ بھوکے ہوں تو سے عقدہ کھلے

کون کتنا صاحب کردار ہے

ما ہے اور بنیادی ضرورت بوری ہوجائے تو دوسروں کی

جی ملی سے کریز ہی مناسب ترین روب ہے۔

لبذا انسان کو یاتی "اوقات" فراموش نبیس کرتی

درویش نے بیر "من" جب معل بادشاہ کو پیش کیا تو

ورباری حمران رو معے۔ تاہم درولیس نے اپنا فرض ادا کر

رفاو عام کے کاموں پر بھی بے تعاشا خرج آتا ہے۔ جہانگیرنے اپنی بجد ہو جد کے مطابق سوال کیا۔ "آپ نے پارس بھرکہاں سے عاصل کیا ہے؟" مطلب بیرتھا کہ دروایش کے پاس ضرور پارس بھر ہے جس کی عدد سے سونا بنا کر جملہ مصارف برداشت کئے

راز والی بات مبین مرجس جلوے کا نظارہ اس کی نگاموں

تے کیا وہ چیز بی چھاور می ورویش کے نورانی چیرے

ے سب کی نگائیں خمرہ موری میں۔میال بوی نے س

رکھا تھا کہ شاہ دولہ کے آستانے پر تشر جاری رہتا ہے اور

ماتے ہیں۔

المجاب المحترات شاہ دولہ نے جواب دیا۔ موام الناس آئ تک کی جواب دیا۔ موام الناس آئ تک کی جواب دیا۔ موام الناس آئ تک کی جواب کے ہیں۔ میں مغہوم مختلف فلکاروں نے بھی اوقات فرماتے ہیں۔ میں مغہوم مختلف فلکاروں نے بھی اوا کیا ہے لیکن ہمیں اس سے شدید اختلاف ہے۔ شاہ دولہ دریائی جیسی ہتی کے لئے صدقہ خیرات پر گزر بسر کا کا تات کے سب سے بڑے اوب ہے۔ درولیش نے علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یعن "الفقر وفوری میں اللہ القر میرے لئے باعث فیرات کیا تھا۔ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عالم اس سے الکار کی مجائش نہیں کہ حضور اکرم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد میہی ہے کہ" کا دالفقر الن میکون اشادہ کیا تھا۔ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد میہی ہے کہ" کا دالفقر الن میکون کا مغہوم سی میں کے خشل سلیم کی دونوں احاد یک کا مغہوم سی میں کے خشل سلیم کی دونوں احاد یک کا مغہوم سی میں کے لئے عشل سلیم کی

دیا۔ بدیج ہے کہ جہانگیر حالم وقت تعالیکن بیم می حقیقت Scanned

رآ جاتے ہیں۔

بلاک کردیا جائے۔
ادھرشربت تیار ہورہا تھا، ادھروہ تخب شانی جس
ہ مغل شہنشاہ جہا تگیر براجمان تھا، یکفت کرنے لگا نہ
مرف تخت بلکہ سارا رائے کل پُری طرح بلنے لگا جسے زیرو
زیر کر دینے والے زلزلے کی زد پر آئمیا ہو۔ بعض
جہالت آبوں کو خواب فغلت سے بیدار کرنے کے لئے
وافع کی شدیدزلزلے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بہی پچھ
دروایش اور دنیادی حاکم کی ملاقات کے وقت ہوا کین
اب مغل بادشاہ کے ہوش فیمکانے آئے بچے جے لا داس نے
شاہ دولہ کی عظمت کو صدق ول سے شلیم کرلیا اور انتہار
عقیدت کے طور پر اشرفیوں کی دو تعیاباں چیش کیں۔
دروایش نے وہ تھیایاں شاہی ملازموں جی تھی کیں۔
دروایش نے وہ تھیایاں شاہی ملازموں جی تھی کرکے اپنی

فافقاہ کے لئے پانچ ہزار بیکہ اراضی کی پیکش کی محر درویش نے کمال فراست سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا۔ "ناچیز کو اراضی وغیرہ کی ضرورت نہیں "۔ اور فساد شرکو دور کرنے کے لئے بیمی کہا۔" اگر ضرورت محسوں ہوئی تو پھر بھی دیکھا جائے گا"۔ مقل شہنشاہ لا جواب ہو چکا تھا لہٰذا بھداحر ام رفصت کرنے پر مجبور ہو کیا۔

سید کبیرالدین جو برصغیر میں شاہ دولہ دریائی کے تام مے مشہور ہوئے معل شہنشاہ جلال الدین اکبرے عہد میں 1581ء کو پیدا ہوئے۔ موصوف کے والدمخترم عبدالرحيم خال كالعلق لودهي خاندان سي تفاجو برصغيرير 1451 متا 1526 ومحكران رمارشاه دولدك والعرجترم سلطان ابراہیم لودهی کی اولاد میں سے تھے جو بہلول شاہ لودمی کا بیتا تھا۔ بہلول شاہ نے 894ھ بمطابق 1488ء میں سفر آخرت اختیار کیا۔ خاندان ندکورہ کے آخرى شبنشاه ابراجيم لودهى كوسفل شبنشاه طهيرالدين بابر نے 1526 میں فکست وے کر ہندوستان میں سلطیب مغلید کی بنیادر می اس تناظر می دیکها جائے تو شاہ دولد وریائی کا تعلق پھان مبلے سے بنا ہے۔ تاہم سرزمین مجرات (پنواب) کے کوجروں کے بقول دروایش موصوف کوجر خاندان کے چتم و جراع تھے۔ آب کی والدومحتر مدنعت خاتون سلطان سارتك مكموك يزيوني تعمیں \_شاہ دولہ دریانی کا دوصیالی خاندان تو نسی تعارف كامخاج نهيس تاهم نضيالي خاندان كالمحضر تعارف وييش

سلطان ساری حکمر اور حکمر فائدان کی تاریخ ہے آگائی کے لئے "محکو برنامہ" نامی کتاب بدی اہمیت کی حال ہے جے رائے زادہ دیوان دنی چند نے تالیف کیا۔ ذکورہ کتاب میں مرقوم ہے کہ سلطان ہاتھی کی وفات کے بعد حکمروں کی سرداری سلطان سارتگ کے

ھے میں آئی۔ معلی خاندان اور کلمووں میں ایبا رشتہ اخوت استوار ہوا جوز مانے کے نشیب و فراز سے متاثر نہ ہوسکا۔ دولت خال کے ایما پر جب معلی شہنشاہ بابر نے سلطان ابراہیم لودمی کے خلاف شمشیر آبدار بے نیام کی تو یہ رشتہ کھل کر سامنے آگیا۔ بابری تشکر نے دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ ڈالا تو باہر سے سلطان سارتک اور معلوں سے دفا کا احتجان تھا۔ سلطان سارتک اور معلوں سے دفا کا احتجان تھا۔ سلطان سارتک اور دوست کی آواز پر فررا لبیک کہا۔ اس طرح بابر نے دوست کی آواز پر فررا لبیک کہا۔ اس طرح بابر نے آزمائش پر پورا اتر نے والوں سے پائیدادرشتہ استوار کر ایر بار بابر نے جب زیب تن کی ہوئی پوشین اتار کر سارتک لیا۔ بابر نے جب زیب تن کی ہوئی پوشین اتار کر سارتک نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و صبے کی مخوائش نہ نال کو پہنا دی تو رشتہ اخوت ہیں شک و اس می تاریخ کا تو اوال

تصیرالدین جاہوں کا ستارہ کردش میں آیا تو الكدون في ال وقت محى ال رشية برآ مج ندآن وی بے چنا نی سوری فاعدان سے مکمووں کی سات سال تک مسل معرکد آ رائی کا سبب یمی رشته اخوت قرار دیا جاتا ہے۔ جنگ کے قطعلے بھڑ کے تو سوری افواج کا بلزا بماری رہا۔ سلطان سار تک اور آدم نے ایک مماری مقام برؤرے وال دیے۔ سارتک نے اپنے بیٹے کمال خال کو افغانوں کے پاس مصافق ملاقات کے لئے رواند کیا جے افغانوں نے کرفنار کرے کوالیارے قلع میں قید كرديا يجهلم كي قريب ميدان كارزاركرم مواتو سلطان سارتک اسے 16 عدد بیٹوں کے ساتھ معل دوئی برقربان ہو کیا۔ افغانوں نے کھال میجوا کر اس کی لاش قلعہ روہتای کے مرکزی وروازے پر لفکوا دی۔ (شیر شاہ سوری نے مغلول کے سدہاب کے لئے جہلم کے قریب تلعدرو ہتا س معیر کرایا تھا) سلطان سارتک کی محکست کے بعداس كاخاندان مابندسلاسل مواراسيرول مسلطان

سارتک کی ایک ہوتی ہمی تھی جس کی گود میں شیرخوار بھی نعمت خاتون تھی اور بھی و انعمت خاتون ہے جسے شاہ دولہ دریائی کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

سلطان سارنگ کی پوتی اورغازی خال کی بنی اپنی افرخوار پی کے ہمراہ دہلی پہنچا دی گئی۔ رفتہ رفتہ مغل خاہدان کا ستارہ کردش سے لکل آیا اور ہمایوں تخب وہلی پر دوبارہ قابض ہوا۔ 1556ء ہیں تصیرالدین ہمایوں ک وفات کے بعد جلال الدین اکبرتخت نشین ہواتو عبدالرجیم لودی اس زمانے ہیں شائی ملازمت ہیں تھے۔ اکبر کے لودی اس زمانے ہیں شائی ملازمت ہیں تھے۔ اکبر کے لودی رشتہ از دواج ہیں خسال ہو گئے اور 25 برس بعد لودی رشتہ از دواج ہیں خسک ہو گئے اور 25 برس بعد تو ہیں شاہ دولہ دریائی اس عالم رتک و ہو ہیں تھے۔ الحق و ہو ہیں تھے۔ الحق کے اور 25 برس بعد تھے۔ الحق کا میں شاہ دولہ دریائی اس عالم رتک و ہو ہیں تھے۔ تھے لائے۔

عالم فانی میں آتے ہی شاہ دولہ دریانی کو میسی کا سامنا کرنا ہے اس سال ان کے والدعبدالرجیم لودھی سار آخرت افتيار كر محظ \_ بوه نعمت خاتون كوايخ خاندان كى عظمت رفته كا احساس تعا آخروه سلطان سارتك كى یر ہوئی تھی۔ کانی سوج بھارے بعداس نے فیصلہ کیا کہ يميم بينے كواين ساتھ لے كروہ اين آباؤاجدادكى سرزمین پر کافئ جائے۔ موسوف کا خیال کی تھا کہ " پیماس" کی سرز مین (عبد حاضر میں جہلم اور راولینڈی كاعلاقه ) نامبريان ابت ميس موكى -اى سرز من يراس کے خاندان کا طوطی بولا کرتا تھا کیکن جب وہ پہنا س پہلی تواس کے سارے خواب چکتا چور ہو گئے۔ بیانے ہی کھر میں الجبی ہو جانے والی ہات ممی۔ اس زوال نصیب خاندان کا کوئی پُرسان حال ندتھا۔ نعمت خاتون کو ایک چھوٹے سے گاؤں سہالہ نے خوش آ مدید کہالیکن بدھیبی نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یا گی برس تک سلسل چکی چیں کراہنا اور اینے بیٹے کا پیٹ پالنا پڑا۔ کو یا شاہ دولہ وریائی کی آ زمائش کا آغاز بھین بن میں ہو گیا تھا۔

Scanned

شاہ دولہ کی مرورش ناز وقعم سے ہونے کی لیکن عجیب بات میہ ہوئی کہ سامان کی فراوائی بیچے کی مخصیت میں بگاڑ پیدا کرنے کے بجائے تکھار پیدا کرنے کی عموماً یمی دیکھا کیا ہے کہ محرومیوں کے بعد فراوانی میسر آ جائے تو انسان راہ راست سے بھلک جاتا ہے سیکن شاہ دولہ دریانی تو اوائل عمری سے سمندر جیسے ظرف والے ٹابت ہوئے اور ظرف دریاؤں کا چھلکا کرتا ہے سمندرول کالہیں۔

مبتة كميما كاتعلق قانون كوطبقے سے تعا، ادهمرنج کی ذہانت کا بیامالم کہ جس شئے پر ایک بار نگاہ پڑ گئی وہ ذبن کے کورے کاغذ بر محفوظ ہو کررہ گئے۔ دور اہتلا تھایا جیہا کہ بعد کے حالات نے ٹابت کیا، اندر کی صغائی

مطلوب تھی، در بدر خاک بسر ہوتے ہوتے شاہ دولہ مستقبل کے منبخ بخش، سال کوٹ مکنی مسئے جہاں ایک

متمول وڈیرے مہتد تھیما ہے ان کی ملاقات ہوگئی۔مہت تھیما کے ہاں دنیاوی ساز و سامان کی بہتات تھی مگر

پروردگار نے اے اولا دجیس نمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔

کویا تدرت نے شاہ دوالہ دریانی کے لئے حالات کو سازگار بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ مہند تھیما یجے کی نشست و برخاست و مکھ کرمتاثر ہوا تو بھولی بھالی صورت نے اس ے ول میں کھر کرلیا۔ اس طرح نیجے کی سابقہ محرومیوں کا، پرورش کی حد تک از الد ہو کیا۔ گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو قدرت نے غیرمسلم محص کے دل میں بیج کے لئے جذبہ ترجم پیدا کر کے اہل دنیا کو دکھا دیا کہ کارخان قدرت كو چلانے والا قادر مطلق واقعی جو جاہے كرسكتا ہے، وہ سب کے علاوہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ بیا لگ بات كه عصر حاضر مي ات " فوتوكرا كك ميوري" كها جاتا ہے۔ قانون کوؤں نے شاہ دولہ کی ذہانت سے استفاده كرنے كا فيصله كيا اور "متوشه خانے" كا انتظام و انعرام ان کے سپرد کرد یا گیا۔

شاہدول کو اور یائی " کہنے یا کہلائے جانے کی ایک وجہ بیجی بیان کی جانی ہے کہ موصوف ور یا دل واقع ہوئے تھے۔منعور حلاج کے دست راست بیل ہے سی نے سوال کیا تھا کہ وہ کتنے فیصد زکوۃ ادا کرے، تبلیٰ کا جواب کت تصوف میں محفوظ ہے، انہوں نے قر مایا۔ "اگر تمهارالعلق نیک افراد کے کروہ سے ہے تو احکام شریعت کےمطابق سومیں سے اڑ جانی درہم زکر ہ اداکر کے اپنے مال کو پاک صاف بنا اوسیکن اگرتم ''مقربین'' میں سے ہوتو اس ترتیب کوالث دو۔ یعنی اڑھانی رکھ کر ساڑھے ستانوے ورہم راو خدا میں دے ڈالو۔ بشرطیکہ مهمیں اڑھانی ورہم کی اشد ضرورت در پیش ہوورنہ بہتر ہے کہ درہم و دینار سے قورا نجات حاصل کر او۔ کیونک زندکی مال ہے جیس اعمال سے بنتی ہے ' ۔شاہ دولہ دریالی ای مقولے برحمل کرنے والے ثابت ہوئے۔ توشہ خان زیر تسلط آیا تو سوال کرنے والوں کو بن آئی جس نے جو ما تكاوه حاضر كرديا \_ كوني سائل خالي باتحد نه جاتا \_ رفتة رفتة

توشہ خانہ خال ہونے لگا اور مختاج لوگ پیٹ بمر کر کھائے

لکے۔ قانون کوؤں نے استفسار کیا تو شاہ دولہ نے حمیقب کا اظہار کر دیا لیکن کس نے اس اظہار حقیقت کا اعتبارند كياراس طرح بيلوك موصوف كے خلاف موصف اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیے گھے۔ یہ الگ نوعیت کی آ زمانش تھی۔

قانون كوؤل كى اذبيتين نا قابلي برداشت موكنين تو شاہ دولہ نے وہنی و جسمالی تکالیف سے نجات حاصل كرنے كى خاطر دونوك الفاظ ميں كهدديا۔" توشه خانے کی دولت، ای توشه خانے میں زیر زمین وفن ہے، مجھے وہاں کے چلواورز مین کھود کر دولت حاصل کراؤ'۔ بیانے ای سزا دینے والوں نے ہاتھ روک کئے اور شاہ دولہ کو کے کر توشہ خانے میں آئے۔ حیات شاہ دولہ برملعی جانے والی تمام كتب ميں يہى مرقوم ہے كمشاه دولدورياني نے توشہ خانے میں مکنیج بی حجر آبدار اسے پید میں مونب لیا۔ اس کارروانی سے سب کے موس اڑ مجے۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر شاہ وولہ ہلاک ہوجائے تو قانون كوول ير اقدام على كا مقدمه دائر موجاتا أوران كو لين کے دیتے ہے جاتے۔ ارباب اختیار کو کون یقین دلاتا کہ بلاک مونے والے نے خود حی کی ہے۔

شاہ دولہ کے ندکورہ اقدام کی توجیہ کوئی مشکل کام سیں۔ اصل میں موسوف نے سزا دینے والوں کو بیہ معمانے کی کوشش کی محمی کدا کراؤشہ خانے کا سامان ہم نے اپنا پہیں بھرنے کی خاطر فروخت کیا ہے تو لوہم اینے پیٹ ہی کا خاتمہ کئے دیتے ہیں۔ بہرحال قانون کوؤں پر ارباب افتیار کا خوف طاری موا تو زخی کی جان بیانے كے لئے بماك دور مونے كى ياش بسيار كے بعد ايك ماہر طبیع کی خدمات حاصل کی لئیں اور زخمی کوموت کے مندے میں لانے کی کاوشیں ہونے لکیں۔سلسل تمن ماہ تک شاه دوله صاحب فراش رے حب جا کر کہیں وہ زخم مندل ہوا۔ قانون کوؤل کے خوف کا میرعالم تھا کہ انہول

نے ندصرف شاہ دولد کوآ زاد کردیا بلکہ موصوف کھل مکانی كرجانے برراضي مجمى كرليا۔ شاہ دولہ درياني نے كون سا سامان سغربا تدهنا تغار

یلے رزق نہ بنھ دے چھی تے دروکش جهال تقوی رب دا اومهنال رزق بیش کے مصداق شاہ دولہ سیالکوٹ کے نواحی کا وُل مسلھونی (بعض کتب میں شکروہی بھی آیا ہے) کی طرف جل دیئے جہاں مردحق شناس شاہ سیدن یا سیدا سرست کا آستانه تعابه

شاہ دولہ سیدا کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہیں يول محسوس ہوا جيسے مسافر منزل پر پہنچ حميا ہو۔سيدا مست الست في مهلي لكاه عن من شاه دولددرياني كو كمائل وقائل كرليا اوراس طرح شاہ دولہ نے اپنے جملہ افتیارات مست الست مرد کے حوالے کر دیئے۔ را وسلوک کا مبلا سبق ہی ہیے کہ مرشد کی رضا کو بلاچون و چرال سلیم کرلیا جائے اور اینے قول و تعل سے اس کا ثبوت ویش کیا جائیا ور دوسری یاد رکھنے والی بات بہ ہے کہ مرشد کے احکام کو من وعن بجا لايا جائے خواہ وہ احکام بظاہر نا قابل فہم د کھانی دیتے ہوں۔

شاہ دولہ نے اپلی قراست سے معلوم کرلیا کہ منکو نامی مرید کوشاه سیدا کا تقرب حاصل ہے لہذا ضروری تھا كەمرشد كے ول ميں كمركرنے كے لئے منكومر يدكورام كيا جائے۔ چنانچيرشاه دوله تندي سے منگوكي خدمت مي مصروف ہو ملئے۔ جملتی مارک یا روعشق جےسفرسلوک کہا جاتا ہے، دنیا وی سفر سے قطعاً مختلف ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا عا ہے کہ کاروبار مشق میں تقع ونقصان کا معیار ہی بدل جایا كرتا ب\_ اى معياركواپتاتے ہوئے شاہ دولدنے اپنے مرشد اور مرید مرشد کا تقریب حاصل کرنے جی وان رات ایک کر دیے۔ حدید کہ اسے منظور نظر حضرات کی خاطر در بوز ہ کری تک سے کریز نہ کیا۔ بیکا نٹول پر رفض

كرك بار منافي والى بات محى: طلوع آفماب ك ساتھوہی شاہ دولاہ کاسئہ گدائی لے کر کرد ونواح میں لکل جاتے اور جو کھے حاصل ہوتا اے لا کر مرشد کے سامنے رکھ دیتے۔ مرشد کے بعد ان کے مقرب منکو کی باری آئی۔منکو هم آسودہ ہو جانے کے بعد کاسئہ کدائی شاہ دوله کی طرف سرکا دیتا۔ اس طرح بیج تھی کلاے شاہ دولد کے عصے میں آتے جن سے پیداتو کیا مجرتا کھانے کی رسم ضرور بوری ہو جائی۔" داستان شاہ دولہ" میں مرقوم ہے کہ خیرات کوتو حضور اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجعی ہاتھ کامیل کھیل قرار دے کراس سے کریز کی تلقین فر مانی ہے۔لہذا ان کی تکا و کرم کے طالبان اس <u>مشے</u> کو کس لمرح پند کر سکتے ہیں۔آخرایک روز شاہ سیدانے اظہار مرعا کرتے ہوئے کہا۔" شاہ دولہ ہمارا پیٹ خمرات کے لکڑوں سے بھرنے کو کامیالی خیال کرتا ہے۔ محنت حردوری کرے کھلاتا تو خوب ہوتا''۔ یہ سنتے ہی شاہ دولہ نے کاستہ کدائی ایک طرف رکھ دیا اور مرشد کے جویز کروہ رائے پرچل لکے۔

سالكوث من أيك تلعالمير موريا تعا بعير كالمرين کار بیرتھا کہ برانی ممارات کی بنیادیں کھود کرسٹک وخشت كاحصول موتا اوريبي المنين قطع كالغير مي استعال كي جاتیں۔ برانے زیانے کی عمار تیں اور ان کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوا کرئی محیں کہ کھدائی کرنے والوں کو دانتوں پیینہ آ جاتا۔مشہورے کہ طاقتورے طاقتوراور تجربہ کار ے تجربہ کارمزدور دو تین گزمر لع سے زیادہ کھدائی تیں کر سکنا تھا اور مزدوری ایک ٹکہ ٹی مرکع کز ہوا کرٹی تھی (لیعن 2 میں فی مرابع گز)۔شاہ دولہنے خدا کا نام لے کر كمدائى كا آ فازكيا تو مميك دارول ك تخيين دهرے ك دھرے رہ مکنے، پہلے روز کرفتار نو نے ستر مربع کز زمین کمود ڈالی اور حاصل شدہ اینٹوں کا انبار لگا دیا۔ بدبری حیران کن بات می کیکن اس کا کیا علاج کے سب مجوسب

کے سامنے تھاہی افسران بالا و اعلیٰ نے اسے مالوں الفطرت كارنامه قرار ديا اورحساب كى زُوے ستر محكم ثلا دولہ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔مزید خیران کن بات م ہونی کہ مزدور نے سر تھوں کے بجائے صرف جار **کے** وصول کئے اور ہاتی رقم یہ کہہ کر واپس کر دی۔" فقیر کی صرف جار موں کی ضرورت ہے اور ضرورت سے زائد مال و زر باعث فساد ہے'۔شاہ دولہ کے مسرف ای ممل ے ان کی افراد کمیع کا اندازہ نگایا جا سکتا ہے۔ جار تھے لے کرانہوں نے مرشد کے کام ود بن کی دعوت کے لئے لذيذ همچزي تيار كروائي اور همچزي بمري تعالى يا طشت بعمد احترام ان کی خدمت میں پیش کر دیا لیکن راہ سلوک کے مسافرے بہاں ایک چوک ہوئی مطال کمائی سے حاصل کی ہونی میروی پیش کرتے وقت شاہ دولہ نے فخر بیا ہے میں کیا کہانہوں نے ستر مراقع کز زمین کھود ڈ الی گی۔ میر لعلیٰ مرشد کو بہند ندآ کی۔ حقیق تربیت کا انداز بی ب**ے ہوا** كرتا ہے كہ سالك كولغزشوں سے ياك ساف كر كے اس کے سینے کی ملہ فرما دی جائے۔ چنانچہ شاہ سیدائے کمال سلیقے سے بیفریشدانجام دیا۔موصوف نے زیر اب منظمال کر اپنا سیدها باتھ شاہ دولہ کے سامنے کر دیا۔ مرشد کی جمیلی آبلوں سے بحری موٹی تھی۔جس کا مطلب بین تھا کہ اس کمدانی میں مرشد این مرید کے ساتھ برابر کے

. شاہ دولہ نے مرشد کی مقبلی و کمچیکر سرنیاز ٹم کر دیا۔ ای بربس میں مونی، شاہ سیدانے اس خوردہ محری کے چند کقے شاہ دولہ کوعنایت فرما دیئے۔شاہ دولہ نے بہلا لقمد منه من ذالا توسيد مع ما تعدى درمياني أقل كوما يكي کے دویانوں کے علی آئی۔ درد کی شدت سے شاہدولہ کا رنگ اڑ کیا۔ بیالی آ ز مائش تھی جے دادیلا محائے بغیر برداشت کرنا ہے حد ضروری تھا۔ ہریل درد میں اضافہ کے کرآتا کی شاہ دولہ نے بھی اس در دِ لا دوا کا مقابلہ

کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیرا لگ بات کہ نہ دن کوچین ملیا نہ رات کو آ رام ، و کا بھرے شب و روز گزرنے کیے۔ آخر ایک روزمنگوکورهم آسمیا اوراس نے مرشدے درخواست ک\_" حضورا شاہ دولہ کی تکلیف دور فر مانی جائے"۔شاہ دولد نے بھی اسنے بیر ہمائی کی بال میں بال طانی-مرشد نے مجی خالباً اندازہ لگا لیا تھا کہ مرید کی اصلاح ہو چکی ب الذاهم مواكمريد بوج فانے جائے اور تازہ ذرج شده كائے كى الترويوں ميں ماتھ وال دے۔ اللي كا ورو ا كرعجيب تغالو علاج عجيب تركيكن شاه دوله كويفين تغاكمه درد اعدت یا علاج سب ظاہری علامتیں ہیں، اعدر کی بات محداور ب-معلى توجيهة تلاش كرف يا" كريد" مين جلا ہونے کی چندال ضرورت نہ سمی۔ شاہ دولہ ہما کم ہماک یوچ خانے ہنچ اور حم مرشد برمل ورا ہوئے۔ التوليل من باته والح عن سارے دك دور مو كيا۔ رے۔ آ کھ صلی تو درد کے ساتھ درد کی اللی بھی عائب ہو چکی تھی۔شاہ دولہ نے سکھ کا سائس لیا۔ ایک انگل کی قربائی کوئی معنے قبیں رکھتی تھی۔ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ سیدا نے صورت حال کی وضاحت کرتے

طايت

"عزيزم! ميدورد بعي ضروري تفااورانقي كاكث جانا مجى كيونكه تميار الدرغرور الممنداورخودغرض بمرى مونى مى جوراوسلوك كے مسافروں كوزيب فييں رجى-اب قادر مطلق كى مرضى كے عين مطابق تمياراسيندان الاكتوں ے پاک معاف ہو چکا ہے اور تہارے دل میں ملق خدا ے مہر ومحبت اور ہدردی کا جذب رہے بس کیا ہے۔ خدا و سے محبت کا بہترین طریقہ یک ہے کہ اس کی مخلوق سے صدق ول کے ساتھ پیار کیا جائے۔ عزیزم اتم نے اپنے آب كوميرامنظور تظراورمعرفت اليي كاحقدار ثابت كرديا

شاہ دولہ نے محسوس کیا کدان کا اندر روش ہو ممیا ب-شاوسيدا كالعلق سبروردى سليلے سے تعا (جے چشتيه قادربیے میں ملایا جاتا ہے) اس طرح شاہ دولہ بھی ای سليلے سے مسلک ہو محنے۔عطا اور طلب کے مراحل کے مونے کیے، بیسلملہ بارہ سال تک چاتا رہا۔ مریدنے مرشد کی خدمت کاحق ادا کردیا۔راوسلوک میں ایک مل كى ففلت مملك فابت مونى ب اور بعض اوقات اس غفلت میں دسیہ قدرت بھی شامل ہوجا تا ہے۔اب ایسا کوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب سی کے ماس میں ۔سیدا سرمست کا آخری وقت آیا تو دست قدرت کی کارروانی كالنعيل كمل كرسامية ملى-

ومبر 2014 و

جيها كدعرض كماجاجكاب كمتكواب مرشدكا جويتا مقرب تعااور عام خیال بھی تھا کہ 'دلق درویش' ای کے نعیب میں موکی رات آدمی سے زیادہ بیت بھی می شاہ سیدامرست کوخر ہوگئی کہان کا آخری وقت آجا ہے لبذاوه بإرامانت حقدار كوهل كرنے كے لئے بے جين ہو محے انہوں نے آواز دی" کوئی ہے؟" اتفاق کی بات كه تمام مريدان باوفا كمرى نيندسو يك تصمرف شاه دولہ کوش برآ واز تھے۔مرشدے ملن کااس سے بڑا فبوت کیا ہوسکتا تھا۔ موصوف نے فورا جواب دیا۔" حضورا

دوله حاضرے -" جاؤاور متكوكونور أبلالاؤ" \_مرشد نے دلی خواہش كا اظهار كيارشاه دوله بهاكم بماك منكوك ياس ينج اور انبوں نے مرشد کی خواہش اینے میر بھائی کے کوش کرار کی مرجران کن بات مدموئی کہ منکونے لیت وسل سے كام ليت موئ كها-" بعالى! رات كافى بيت چى ب مجھے آرام کرنے دے'۔ یہی وہ بل بحرک ففلت ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ مرشد نے تمن بار متلوکو طلب قرمایا مرشاید برهیبی نے اس کے خان ول میں ویرا وال رکھا تھا، تینوں ہارمنگونے شاہ دولہ کے ساتھ خدمت

مرشد نے دولہ پر آیک نظر ڈائی اور رضائے رہا کے آگے سرسلیم فم کرتے ہوئے کہا۔ "ہر کہ رامولا بد ہد شاہ دولہ کردا" (جے اللہ سرفراز کرے وہی شاہ دولہ بن جاتا ہے)۔ یہ کہ کرشاہ سیدا نے اپنی گدڑی دولہ کے حوالے کر دی اور ای روز ہے وہ" شاہ دولہ" بن مجے۔ حیات شاہ دولہ پر لکھی می تمام کتابوں میں" دلق فقر" کی سردگی کے قسمن میں بہی مرقوم ہے۔ مختف الفاظ کا مغہوم ہمی ایک بی ہے جے مختفر اور خوبصورت انداز میں یوں کہا جاسکتا ہے۔" شاہ دولہ" (جے دے مولا)۔ بہی فقرہ راقم جاسکتا ہے۔" شاہ دولہ" (جے دے مولا)۔ بہی فقرہ راقم جاسکتا ہے۔" شاہ دولہ" (جے دے مولا)۔ بہی فقرہ راقم

محدث کا اظهار کیا کہ منگو ہزور باز دمتاع نقیر چمین لے خدشے کا اظهار کیا کہ منگو ہزور باز دمتاع نقیر چمین لے گا۔ تاہم اب دولہ چونکہ شاہ دولہ بن چکے تھے لہذا مرشد نے آسلی دیتے ہوئے فرمایا۔" شاہ دولہ! اگر کوئی زبردی پر افرائے کردیتا کہ جس اثر آئے تو بیرمتاع نقرز مین پرد کھ کراعلان کردیتا کہ جس میں ہمت ہواسے افعا کرد کھائے"۔

مرشدگی سل سے شاہ دولہ کو دلی المینان حاصل ہو
گیا کہ وہ کا میاب و کا مران قرار دیتے جانچے ہیں۔ ویسے
بھی بید نیاوی شہنشا ہیت تو ہے ہیں جس کی خاطرانواج کو
حرکت میں لایا جاتا ہے۔ لل و خارت کری ، خون خرابہ یا
چینا جیٹی کا درویش سے کیا تعلق؟ خدمیت مرشد کا پہلا
نیم بیہ ہوا کہ شاہ دولہ کی زبان میں حد درجہ تا ہی پیدا ہو
گئی ۔ جو بات منہ سے ادا ہو جاتی وہ پھر پر کیر تابت ہوتی
گئی۔ جو بات منہ سے ادا ہو جاتی وہ پھر پر کیر تابت ہوتی
گئیں اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

طلوع آ فآب کے بعدسب کو خبر ہو گئی کہ شاہ سیدا

مرمست سفرآ خرت القليار كريكيج بين \_منكوكوا بي غفلت کوے لگانے لی، تاہم اسے یعین تھا کہ مرشد سے ال کے دلی لگاؤ اور خوصکوار تعلقات کا ایک زمانہ کواہ تھا۔ کی میر بھائی میں جرائت کیں تھی کہ منگو کے مقام کو پہلیج کر سکے۔ تمام مریدوں نے مرشد کی جمینر و مفین میں افک آلودآ جمول اورسو کوار دلول سے حصد لیا۔ شاہ سیدا جب زیر زمین سو مکئے تو منکو نے حسب تو قع "مناع فقر" پر قبعنہ جمانا جاہا مگر حیرت انگیز بات میہ موٹی کہ ان **ک** نگاہوں کے سامنے بڑی ہوئی پیوند کھے کیڑوں کی کدڑی منوں وزنی بن کئی منگوتو اس کا ایک کونہ جسی ہلا نہ سکا۔ پھر اس نے اینے حوار ہوں کو یکارا۔ مجیب تماشا تھا مریدان سیدا سرمت مل کرزور لگا رہے تھے مگر وہ متاع لقر کو ا الله في من ما كام رب- آخر شاه دولة في آسك يوه كر والنيس باتھ سے كدرى افغالى اور جارول طرف فكا دوڑاتے ہوئے بڑے اظمینان سے منکن ل۔ پیشتر حضرات في تسليم كرليا كه حقد اركواس كاحق أن ليا ي مر منکواوراس کے چند ساتھیوں نے عظمت شاہ دولہ کوسلیم کرنے سے معاف اٹکار کر رویا۔ کدورت، ول کے ایک وروازے سے واحل ہو جائے تو درویک دوسرے دروازے سے رخصت ہوجایا کرنی ہے۔ یکی مکھ وہاں مجمى يثن آيا-

شاہ دولہ اب دوررس بعمارت اور ممری بھیرت
کے مالک بن مجلے تھے۔ اپنے ہم مرشد بھائیوں سے
الجھنے کو تفیعی اوقات تصور کرتے تھے لہٰذا وہ منظرے عائب
ہو مجے لیکن سیالکوٹ کی فضاؤں کو خیر باد نہ کہہ سکے۔ان
ہواؤں میں مرشد کی مہک رچی بسی تھی لیکن اجائے اور
خوشبو کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ان کی شہرت ہی ان کے قیام
کی نقیب بن می ۔

اینے مرشد کے وصال کے سات برس بعد شاہ دولہ دریائی 1022 میں مجرات تشریف لے آئے۔ کیمٹن

ے ی ایلیك كى تحرير كے مطابق (موصوف 1899ء تا 1902 و منلع مجرات کے ڈیٹی کمشنررہے) بیعل مکانی 1022 جرى كا واقعه ب\_شاه سيراً كا وصال 1015 ه یں ہوالہٰذالیفل مکانی بعیداز قیاس قرار میں دی جاسکتی۔ ہندوستان براس وقت نورالدین جہانگیر کی حکمرانی تھی۔ معل شہنشاہ بحثیت مجموعی اہل اللہ کے عقیدت مند كرداني جاتے ہيں۔ جہائلير سے حضرت شاہ دولہ دریائی کی ڈرامائی ملاقات کا ذکریہ اس داستان کے آغاز مين كيا جا چكا ہے جس كي تعميل للحي نسخة "كرامت نامة" مناق رام میں دیمی جاستی ہے جوز مانے کی دست برد ے تا حال محفوظ رہا ہے۔ اس ملاقات برسب سے بروا اعتراض یمی کیا گیا ہے کہ کسی ہرن کا مجرات سے شاہدرہ جلا جانا الأحد دشوار ہے اور پھر تو لی بوش ہران نے وریا کسے عبور کر لیا؟ اس کا مرکل جواب دیا جا سکتا ہے کیلن الوالت ك خوف ع بم اعد مناسب خيال مين كرت صرف ای پراکتفا کرتے ہیں کہ اجعارے دل کے پاس رہے پاسان مقل

الیون کرو کروں کی اسے تھا بھی چھوڑ دے

ماہ دولہ دریائی کی ایک لحاظ سے منفرد ولی اللہ ہو

مررے ہیں۔ پہلی انفرادیت یہ ہے کہ دہ دامد ہزرگ

ہیں جن کے آستانے پر زندہ انسانوں کا چرحادا چین کیا
جاتا ہے۔ یہ فاتر احقل چرحادے شاہ دولیہ کے چوہ

کہلاتے ہیں۔ ان چرحادل کی حقیقت کا تعصیلی جائزہ

ہوا تا ہے۔ آپ بر دھ چرد کر حصہ لینا ہے۔ آپ نے

لاتعداد محادات تعمیر کردا کیں۔ ان میں مساجد، تالاب،

کو کیں اور بل سرفہرست ہیں۔ بلوں کا بطور خاص شہرہ

ہوا کیونکہ ان سے امیر غریب بیساں استفادہ کرتے

ہوا کیونکہ ان سے امیر غریب بیساں استفادہ کرتے

سامنے کی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب کرامت

بزرگ شوریده سر دریا کی لهرون برچل کر دریا عبور کر لیتا ہے تو اس میں عوام کی خدمت کا کون سا پہلوسائے آتا ہے۔اس کے مقالمے میں ایک محص دریا پر بل تعمیر کروا سے علق خدا کو دریا یار کرنے کی سبولت فراہم کر دیتا ہے تو اس مخلص محض کی بے لوث خدمت کا اعتراف ضرور ہونا عاہے۔ واسم رہے کہ جس دور ہے اس داستان کا تعلق ہے اس میں ذرائع تقل وحمل کی کی کے باعث ندیاں نالے اور دریا عبور کرنا بڑا دشوار ہوا کرنا تھا۔ مجرات شہر کے مشرقی دروازے کی جانب نالہ شاہ دولہ پر اور كوجرانواله كى ويك ناى نهر يرتعمير كئ جانے والے ملول کو کائی شہرت می ۔ رفاو عامہ کے کامول میں حصہ لینے والے محنت کشوں کو محنتانے کی ادا لیکی فورا ہو جایا كرتي تعنى \_اس سليلي بين شاه دوله درياني كويا د تعا كرمنت تش کواس کا پیدند خشک ہونے سے پہلے مزدوری اداکی جانی جائے اور یہ بات متند ہے کہ ندکورہ تعیرات کے کئے شاہ دولہ در بائی کس سے مالی تعاون طلب میں کیا كرتے تقے تو كيا ان كے ياس خداني خزاند تعا؟ موسوف كوقديم كمنذرات كاسراغ لكان كالمكدماصل تعالبذاايل تعمیرات کے لئے ضروری سامان ان جکہوں سے محود تکالا كرتے تھے۔ كوجرانوالدكى ۋىك ندى يريل كى تعيرے ایک کمانی وابسة ہے جس کالب لباب پیش خدمت ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہان کی سُوئے تشمیر آ مدور فتِ کے دوران ایک بارشنرادہ دارا محوہ اور حوری بیم کا کمی سامان و یک ندی عبور کرتے ہوئے یائی میں بہد حمیا۔ ساز وسامان سےلدے ہوئے شاہی جانور باڑیہ آئی تدی ی نذر ہوئے تو شہنشاہ کی پیشانی پریش پڑھئے۔ مسلع کے فوجدار بدلیع عثان کو حکم ملا که شاہی قافلے کی والیسی تک اس شوریده سرندی بر بل تعمیر موجانا جائے۔ علم حاکم مرک مفاجات کے معداق سارے ضروری کام کس یشت وال کرفوجدار نے پہنتہ بل کی تیاری کا آغاز کردیا

اور پھر بھی وکھائی بی شدویا۔

شاہ دولہ مجرات لوٹے تو سیدن نامی ایک فقیر مجی

البیں سے آ لکلا اور بینعرہ لگانے لگا کہ وہ شہر مجرات کا

روحانی سربراہ قطب ہے۔ ایک ستی میں ایک سے زیادہ

بررک ملم سلامتی ہے رہ سکتے ہیں مرسیدن فقیر کی منزل

فدمت فلل کے بجائے آرام وآسائش کا حصول تھا۔شاہ

ووله كواس جموتے ورولیش كا بول تحولنا برا-سيدن فقير كو

مانے کیاد کھایا گیا کہ وہ خوفز دہ ہو کرمنظرے فائب ہو گیا

ریاست جول کے علاقے راجور میں وخر تھی کی

رسم بدعروج برسمى - نام نهاد غيرت مندلوك بي كے بيدا

برين معزمت شاه دوله كاعقيدت مندتها جوجران كن

ت برگز ندهی \_ مسلک محبت کی دید سے شاہ دولد کے

التيدت مندول مين غيرمسكم افراد كي تعداد كم تبين محي-

كاللن مع فنم او ومعظم بيدا مواجس في اورتكزيب ك

بیم بانی سے رشتہ از دواج میں مسلک ہونے کے

مد شفراده اورتگزیب، شاه دوله دریانی کی خدمت میں

المامر ہوا۔ اصل میں وہ جاننا جا ہتا تھا کہ شا جہان کے بعد

ات دیلی بر کون رونق افروز ہوگا۔ حالات دارا ملکوہ کے

ن میں تھے۔شنرادہ مراد بھی تخت کا دعویدار تھا۔ بہر حال

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تے ہی اے بلاک کر دیا کرتے تھے۔ راجور کا راجہ

لین نوجداری ناتص محکت ملی کی دجہ سے کی اینیں دستیاب ند ہوسلیں ۔ فوجدار نے وہی کیا جوصاحبان افتدار بوٹا نامی ایک زمیندار کواس کھاٹ سے کافی آ مدف عموماً کیا کرتے ہیں۔اس نے خشت سازوں کومقید کر کے شابی علم عدولی کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ بير موا كدشاني قافلے كى واليس تك بل كا آغاز بى ندمو سکا فرجدارے جواب ملبی ہوئی تو اس نے دوٹوک الفاظ میں احتراف کرلیا کہ ذکورہ یل کا تعیراس سے بس کی بات جیں لیکن اس احتراف کے ساتھ فوجداری نے سیمی كهاكديدكام صرف اورصرف معفرت شاه دولدي كريكة ہیں۔ بیاسنتے ہی حالم وقت نے حکم دیا کہ شاہ دولہ کو حاضر كيا جائے۔ چنانچ حكم شائل كے غلام حضرت شاہ دولدك خدمت میں حاضر ہوئے اور بروی فراست سے الہیں یا لکی میں بٹھا کر ڈیک ندی کی طرف جل دیئے۔شاہ دولہ جانے تھے کہ سرکاری پیادے شاہی علم کے غلام ہیں البذا انبول نے بوی رسان سے کہا۔"اس یالی وغیرہ کی کوئی مرورت بين، مم نے بيكام كرنے كافيمله كرايا ہے"۔

شاہ دولہ منزل مقصود پر پہنچ تو پہلا کام بیر کیا کہ خشت سازوں کی رہائی کا بروانہ عاصل کیا۔خشت ساز آزاد ہوئے تو شاہ دولہ نے ان کی شکایات رفع فرمائیں۔ اس طرح مطلوبہ کی اینوں کے پزاوے رحوال الكنے كيك اور مشكل كام كا آغاز ہو كميا- اس كار کرال کی راہ میں بڑی رکاوٹ ایک بدفطرت جادو کر ما کورو تھا جو اپنی ماورائی طاقتوں کو بروئے کار لا کر کئے کرائے پر بانی مجیر دیا۔ چنانچہ جس برق رفاری سے دن کی روشن میں کام کی محیل ہوتی شب کے اندمیرے

صونیاء کے بال سالکول کے مخلف ورجات، الد ہندوستان پر 1707ء سے 1212 وتک مکومت کی۔ كرد چكى كايات كمومتاب)-

ے کام کا آغاز ہو کیا۔اس دشواری کے علاوہ شاہ دولی ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔

مواکرتی می اور خاہرے بل کی تعمیرے بعد بیکمائی جتم مو جانی تھی لاندایل کا تعبیر زمیندار کے مفادیس تیں تھی۔شا دولہ اور دیکر کارکن مجوزہ مل ہے مجھ فاصلے برڈیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ بدطینت زمیندار نے وہ بیندہی کاٹ دیا جس کی اوٹ میں درولیش اور ان کے ساتھی قیام پذیر ہتھے۔ اس حرکت کا مقصد میرتها که ندی کا بال بل تعمیر کرنے كراية والول كويها كرالے جائے كا-اس طرح ندر کا بانس نہ ہے گی بانسری کیکن شاہ دولہ دریاتی انگیا فراست ہے اس طوفان کا سدِ باب کر چکے تھے۔ انہوں نے ڈیرہ ڈالتے ہی ایک حفاظتی بند بنوالیا تھا۔ای طرح جب سيلاب آيا تو خد كوره ويره محفوظ ربا-سازش تو نا كام مو تفي سيكن زميندار كي مدحر كت يوشيده ندره سكى -شاجيهان كو خرمونی تو وہ جلال میں آ سمیا۔ اس نے علم دیا کہ اور آگا ۔ ان ایک خواصورت کی بیدا ہوئی۔ راجہ نے ے بلاک کرنے کا ارادہ کیا تو شاہ دولہ نے حق سے منع یا بہ زنجیر شاہی دربار میں ماضر کیا جائے۔ اس علم کے ساتھ زمیندار کی سزا کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ مجرم کا سرائلم ۔ ارتے ہوئے فر مایا۔ ''میہ بجی تو ' مادرشاہ بنے والی ہے۔ كر كے يم كے بير سے افكايا جانا تھا۔ شاہ دولہ دريالي اس الله موت في الحال اس كا مقدر ميس "۔اس طرح وہ بجي موت سزا کے حق میں نہیں مجھے لہٰذا ان کی کاوشوں سے زمیندار 📗 کے منہ سے نامج تنگی۔ شاہجہان تشمیر کے دورے برآیا تو وہ کی جان نی گئی۔ بیموت کے منہ سے والی آنے والی 🚺 الی خوبصورت تو جوان دوشیز و بن چکی می - چرسین نے بات می لازا ندکورہ زمیندارصدتی دل سے تائب ہوا اور 🚺 🔐 کی شہنشاہ کی نذر کر دی اور شاہجہان نے اس کا عقد یل کی تغییر میں ہمکن امداد فراہم کرنے لگاڑ اس طرح الزادہ اور تکزیب سے کر دیا اور بیلم بانی کے نام سے و یک عدی کا بل ممل ہوا اور شاہ وولہ دریانی مجرات اوٹ 📗 ارسین کی بیٹی معل خاندان میں شامل ہو گئے۔ بیٹم بائی

> مقامات اور وظائف ہوتے ہیں۔مثلاً قطب وہ ہستی ہے جس کے ذے کسی مبتی کا نظام ہوتا ہے۔ چکی کے باث کے عین درمیان والی میٹ کو بھی قطب کہتے ہیں جس کے

اور تلزیب نے ایک خواصورت بلی، ایک عدد مرغ زریں اور ایک عصا درویش کی خدمت میں پیش کیا۔ واس رہے کہ شاہ وولہ وریائی جانوروں سے بے صد محبت کرتے تھے۔ کلاء بیش ہرن والا واقعہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اور تکزیب کا خیال تھا کہ اگر درویش نے عصا واپس کر دیا توبياس كى تخت كتيني كااعلان موكار

شنراده اور تکزیب جب درولیش کی بارگاه میں حاضر ہوا تو درویش نے ندمرف اٹھ کر اس کا استقبال کیا بلکہ اسے جلالت مآب کا خطاب میں دیا۔ منمرادے کی غذر تبول كرنے كے بعد وروليش نے عصا واليس كرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔" خوش مو جاؤ، بیر عصا تمہارے باالفتیار ہونے کی سندہے'۔

شنمرادہ مطمئن ہو کروالیں آیااوراس نے سارے واقعات اپن بوی بیلم بانی کے کوش کزار کئے۔ بیلم بائی نے جوایا اپنی پیدائش والا واقعہ بیان کیا کہ درویش نے اسے بادشاہ کی مال بنے کی پیشینکولی بہت پہلے کردی می۔ تخت سینی کے بعد اور نگزیب نے درولیش سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا تو درویش نے اسے انداز میں ملاقات کی۔اس رات اور تقزیب خاصا تناول فرما رہا تھا كدايك باتحدشريك طعام موكيا- عمر رسيده محص كے وائنیں ہاتھ کی درمیائی انگل کئی ہوئی تھی۔ شاہ دولہ کا عقیدت مند بخت آور نامی ایک شانی لمازم ملی ومال موجود تھا۔ اور تکزیب نے ہاتھ دیکھ کر جرت کا اظہار کیا تو بخت آور نے بعد احرام کہا۔"حضور! یہ ہاتھ تو میرو مرشد شاہ دولہ دریانی کا ہے"۔ اوسکریب نے درویش کو ظاہر ہو جانے کی درخواست کی۔شاہ دولہنے ظاہر ہو کر شہنشاہ کو دعائے خاص سے نوازا۔

حضرت شاہ دولہ سے منسوب مخلیق کرامت کی ا تعمیل ملاحظه فرمائی جوآج تک سی اور بزرگ سے منسوب نه ہوسکی ۔ لیعن بھی کسی مزاریر آ دم زاد کا چ حاوا

میں ای عجلت سے بھیل شدہ کام برباد ہو جاتا۔ (بعض

سب میں کورو کی جکہ "جن" کا لفظ استعال ہوا ہے)

ببرحال جادوكر،جن ياكورو سےشاہ دولدورياني كا مناظره

ہوا اور نیک طینت بزرگ نے بدفطرت 'جن' برقابو یا کر

اسے چونے کے حوص میں کردن تک وبود یا اور سے عزم

لانے میں مشہور ہیں۔
اصل ہات ہیہ ہوسکتی ہے کہ شاہ دولہ چونکہ انسانیت
نواز تنے لہذا جن بچوں کا کوئی پُرسان حال نہ ہوتا وہ آئیں
اپ سائے میں لے لیتے ہوں کے لوگ تو تا قابل تبول
بچوں کوکوڑ ہے کرکٹ کے ڈھیروں پر پچینکنے سے کر پر نہیں
کرتے اور یہاں تو محفوظ اور مقدس آیک الیک جگرتی جہال
کوئی اس مسلوب الحواس بچوں کوسنجا لئے والا موجود تھا۔
ایک باررسم پڑمٹی تو شاہ دولہ دریائی کے وصال کے بعد بھی
سے رسم جاری رہی۔ مرزا اعظم بیک کی تحقیق کے مطابق

نے بھی اس جیرت انگیز کرامت کا ذکر قبیں کیا حالاتکہ فیر

مكى سياح توكريدكر انبونى" باتول كومظر عام ير

1857ء ہے 1866ء کے دوران چودہ عدد چو ہیاں اور
چو ہے حضرت شاہ دولہ کے مزار پر پہنچائے گئے۔
خورد سری یا مائیکرد سفالونگی
خورد سری ایک مرض ہے جس پر مصر
حاضر میں کانی تحقیق ہو چکی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں
اس پر کافی حد تک قابو پایا جاچکا ہے تا ہم اس کا قلع قرع نہیں
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اصطلاح کا ہوتا ہی
ہو سکا۔ فیر زبانوں میں اس طبی اس حضرت شاہ دولہ کی
کرامت سے بقینا واقف نہیں۔

ہیروشیما اور ناگاسا کی پرایٹم ہم گرایا گیا تو زندہ نگا جانے والی حالمہ مورتوں سے 25 فیصد خوا تبین نے خوردسر بچس کوہنم دیا علم الارحام (رقم مادر سے متعلق علم) کی بیشتر کتب تعمد بق کرتی ہیں کہ خوردسری ایک مرض ہے جس کا سبب وائرس ہوتے ہیں۔ ایک محقیق کے مطابق مرکی کے مرض ہیں جتلا خاتون خوردسر بچے کوہنم دے سکتی ہے۔ خور دسر بچے کی نشو وزرا مجی عام صحت مند بچوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ انسانی کھو بڑی، فٹ بال کی طرح

کا عرس ہرسال 19 اور 20 جون کو منایا جاتا ہے۔ مزار
کے صدر دروازے پر کھیے ہوئے درج ذیل شعر سے
موصوف کی تاریخ وفات تکلی ہے۔
توحید آل عارف حق کربیدہ
گو شاہ دولہ بجست رسیدہ
عصر حاضر میں مزاد شریف محکمہ اوقاف کے پاس
ہے تا ہم کدی تشین سید اعجاز حسین شاہ صاحب ہیں جو
این بررگوں کی روایات زندہ رکھنے کی سرتوز کوشش کر
دے ہیں۔

#### مآخذ

1- منزل نه کرتبول (سفرنامه پنجاب) محمد داؤد طاہر
2- شاہ دولہ دریائی، حیات دتعلیمات - شریف مخباتی
3- مخبرات، عہد بعد - کینٹن اے ی ایلیٹ/ ترجمہ مفتی
4- منطق محرات، تاریخ و ثقافت نے ادب - ڈاکٹر احمہ حسین احمر قرائی قلعہ داری
5- دلیس پنجاب - اکبر ملک
6- محمل تاریخ مشمیر - محمد الدین فوق
7- محقوفات عامہ - ڈوکر اینڈ سنز لا ہور
8- معلومات عامہ - ڈوکر اینڈ سنز لا ہور
9- شاہ دولہ دریائی تی بخش - ایس ایم شیم چود حمری

#### انتقال

" حکایت کورید قاری محترم ماستو سعید احد عباسی چمیالی ضلع باخ، تغائد الی ب انقال کر محد قارمین سده ای مفغرت کی ایل ہے۔ (شجاع احرم بای)

ولی ہے جو چرے کے چھوٹے چھوٹے الکروں کی خاص ر تب سے سلالی کر کے بنایا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سرکی بڑیاں الگ الگ ہوئی ہیں اب اگر بوجوہ د ماغ کی افز اکش رک جائے یا وہ بٹریاں وقت سے یے جز کرد ماغ کی نشو دنما روک دیں تو ند مرف میہ کہ ہے كا سر جمونا رہ جاتا ہے بلكه وہ بميشہ كے لئے ومائى ملاحیتوں سے محروم بھی ہوجاتا ہے۔مغربی ممالک میں استیاطی تدامیرے ذریعے اس بھاری برکائی صد تک قابو ایا جا چکا ہے۔ برقان میں جتلا ہوجانے والے یے اس مش كا شكار موسكة بي - خوش آئد بات بيب كه بيول كا رِقان أب يا كتان من بعي لاعلاج تين ربا للذا بم المسطقة بين كدخوروسرى يرجم في بحى كافى صدتك قابويا لیا ہے۔ شاہ دولہ در بائی نے بوی طویل عمر یائی جوعام طور 150 يرس بنائي جاتي ہے۔ آپ مغل شهنشاه اكبر، جہاللیر، شاہجہان اور اور تکزیب عالمکیر کے ہم عصر تھے۔ اگر بیانش البراطم کے 25وي سال جلوس 1581 ميس موتي اور وصال 1087 ه بسطابق 1676 ولو موا تو آپ کی عمر مبارک بیانوے سال بن ہے۔" ندا دوست" کے تاریخی اعداد ک رُوے آب کا وصال 1676 منی میں ہوا۔میان محمد بخش مثنوی" سفر العقق" میں فرماتے ہیں۔ مرفظاری کرے تاری باغ چریندیاں ہراال جو چر هيا اوس ذبها اوڙك جو هميال اس مرنا موت الیم حفیقت ہے جس سے مغربیں شاہ دولہ

جو چڑھیا اوس ڈیٹا اوڈک جو جمیاں اس مرنا موت الی حقیقت ہے جس سے مغربیں شاہ دولہ دریائی کو اپنے سلم آخرت کے آٹار دکھائی دیئے تو آپ نے اپنے مرید خاص بھاون شاہ کو طلب فرمایا اور بار ابات اسے سونپ کر اپنا جائشین مغرر کیا۔ آپ کا مزار بھاون شاہ صاحب نے تغییر کرایا 1867ء میں مزار کی کری بلند کر کے تغییر تو کی تخیل ہوئی۔ مزار کی موجودہ تغییر تاضی سلطان محمود کی عقیدت کا تقیمہ ہے۔شاہ دولہ دریائی

وتحكير شنراد

ايك تاثر ايك كهاني

<

ایک بے زبان کھوڑی اور ایک معصوم بچی کی محبت کا عجیب قصہ جس کا انجام المناک مفہرا۔





اندھے بل ہیں سانپ کی ہے ذات کالی غار میں بیٹھو دیکھا کرو برسات کالی دھوپ رگوں میں یارہ دریا ٹھاتھیں مارے آئی شام کی بہتی ہوئی سوغات کالی سورج جاندنے روروکھوئے اپنے چہرے گھور اندھیرا گہری شام رات کالی أس كى قسمت بالقى دانت كے سارے ميرے میرے نصیب میں کالے شہاور مات کالی أرْ جِا آج ہےز دیر تُو اےخواب پرندے تیرہ شی ہے اور لگتی ہے گھات کالی قطره قطره زہر بیاباں جک مگ جگنو جنگل جنگل بادل اور برسات کالی ميرا خواب تفا جاند كا شهر كهن مي آيا بوجهل رات تقى نكلي تقى بارات كالى اینی خلقت نے غافل اصطبل کا باسی شیر کے جبڑے توڑ دے اس کی لاش کالی

ہرایک بوڑھے مستنہ بھرے ہاہر کی لوے بیخے کے لئے بیکھے کے بیچے نگے کو ہاندھ کر بیٹھے ہیں۔ دوکا ندار اس انتظار میں ہے کہ وہ کب ہاہر کی کوشش کر رہا تکلیں اور وہ پٹکھا بند کر کے بیلی کی بیت کر سکے۔ دینو کی

تکلیں اور وہ چھا بند کرتے بی می بچھ کر سے ویوں نگاہیں بھی ان لوگوں پر لکی ہوئی ہیں کہ شاید ان کو بس اڑے یا شہر کے کسی علاقے میں جانا ہو۔ وہ اس دوکان اڑے یا شہر کے کسی علاقے میں جانا ہو۔ وہ اس دوکان

میں نہ ہوتے تو شاید دینو کب کا تا تھے کی پچھیلی نشست پر سوچکا ہوتا۔ دینو کی آئٹسیس گری کی شدت کے باوجود نیند کوچوان ریلوے اشیشن کے باہرایک بوڑھے
دینو بوڑھ کے درخت کے ساتھ تا نگے کو باندھ کر
پاک میں گھوم پھر کرسواریاں ڈھونڈ نے کی کوشش کررہا
ہے۔ مسیح سے سواریوں کا انتظار کرتے کرتے سہ پہر ہو
پیکی ہے۔ شاید شدید گری نے لوگوں کوسفر کرنے اور گھر
سے نکلنے سے روک رکھا ہے۔ چوک خلاف معمول ویران
ہے۔ سامنے شربت اور کی کی دوکان میں دو تین افراد کوئی

Scanned By BooksPk

صحت اور استعداد میں اور می اضافہ ہو کیا تھا۔ گا ہو کی

کمرلی ہیشہ دانوں یا کھاس سے بعری رہتی۔ گاہوگ

كمرى مجى فاطمد كے لئے بدى ايميت كى حال مى - وہ

روزانداس کو یائب لگا کر دھوتی۔ دن کو پیپل کے درخت

كے ينج اور رات كو باڑے ميں لے جالى - بابائے جب

كمرلى ك ينج يسي لكائے تو فاطمه كاكام آسان موكيا-

اس مرجب عيد آني تو دينوسارے خاندان كو تا فلے

سے پوجھل ہیں۔ دوراتوں سے دوہ کی جمرکرسوئیس سکا۔
دودن کیل دینو کے ہاں پہلے بینے کی پیدائش ہوئی
ہے۔ زچہ بچہ کے اخراجات پورے کرنے کے لئے دو
اب ڈبل شفٹ یعنی دن رات کام کررہا ہے۔ طالا کہ اس
کا بوڑھا گھوڑا اس مشقت کو برداشت نیس کر پارہا۔ بھی
کہمار دوہ اپنے گھر چکر لگا کرنو مولود کالے بلوگڑے سے
بچا کو دکھی آتا ہے۔ دو بیٹیوں کی پیدائش سے اسے جوڈئی
معدمہ ہوا تھا اس کی اب کانی حد تک تلانی ہو چک ہے۔ وہ
جب حسرت بجری نگا ہوں سے بلوگڑ نے کود کھی ہے۔ وہ
کی بیوی کو بچیب شم کی طمانیت محسوں ہوتی ہے۔ وہ جائی
کی بیوی کو بچیب شم کی طمانیت محسوں ہوتی ہے۔ وہ جائی
کی بیوی کو بچیب شم کی طمانیت محسوں ہوتی ہے۔ وہ جائی
اس پریشانی کو اضطراب کی شکل اس وقت طی جب اس
نے اپنے اڈے کے سائمی کو چوانوں سے طرح طرح کی
باتی سیں۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد تو وہ دو دن
با تیں سیں۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد تو وہ دو دن
تک شرم کے مارے اڈے پر بھی نہ جاسکا تھا۔

اس کو یادتھا کہ وہ ان دنوں جمعہ کی نماز پڑھے گیا تو مولوی صاحب نے تقریر کے دوران بیٹیوں کی برکت کے بار نے تقریر کی اوران کو والدین کے لئے رحمت قرار دیا تو تھوڑی دیر کے لئے دینو کا احساس ندامت ختم ہو کیا مولوی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹیاں اپنا رزق کی اور الٹا والدین کے رزق جس برکت کا باعث بنی ہیں۔ انہی دنوں دینو نے ٹی کھوڑی کی تھی۔ یاعث بنی ہیں۔ انہی دنوں دینو نے ٹی کھوڑی کی تھی۔ مکھوڑی پہت قد لیکن مستعد کھوڑوں کی نسل سے تھی۔ مکھوڑی کی سے تھی۔ مکھوڑی کی حکمر آنے سے اس کا کاروبار چک مکھوڑی کو وہ پیارے گا ہو کہتا تھا۔ گلاہو کے آنے سے اس کا کاروبار چک اشار کھوڑی کو وہ پیارے گلاہو کہتا تھا۔ گلاہو کے آنے سے اس کی طبیعت برگراں نہ کھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے ۔ گلاہو کو آکر دن رات میں ہوتا جا تا تو بھی اس کی طبیعت برگراں نہ کو رز تے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر پورا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر پورا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر پورا گھر ناز کرتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ تھاتی۔ گلاہو پر پورا گھر ناز کرتا تھا۔ فاطمہ جو دینو کی بوی بڑی تھی کی تو گلاہو سے گہری مجت ہو فاطمہ جو دینو کی بوی بوری بھی کی تو گلاہو سے گہری مجت ہو فاطمہ جو دینو کی بوی بوری بھی کی تو گلاہو سے گہری مجت ہو فاطمہ جو دینو کی بوی بوری بھی کی تو گلاہو سے گہری مجت ہو فاطمہ جو دینو کی بوی بوری بھی کی تو گلاہو سے گہری مجت ہو

تی تھی۔ بابا جب شام کو کام سے والیس آتا تو آم اور فاطمه کوتا تے برقری کلیوں کا چکرضرورلکواتا۔ فاطمہ مكابوكي ايك ايك حركت حركت كا بغور جائزه لتق \_ كلايو وم ملائی تو فاطمہ کے چہرے پر مسکراہت بھر جاتی۔وو ہنہناتی تو پیملکسلانے لگتی۔ وہ سریٹ بھائتی تو فاطمہ کے جسم میں ہمی تعرفعلی کے جانی ۔ فاطمہ کی دلچیدوں کا محور کا او بی می ۔ جب دینو کمر آتا اور گلابوکو پنیل کے درخت کے سے باندھ دیتا تو فاطمہ کمریارے بے نیاز کھوڑی کا خدمت میں لگ جاتی۔ نکھ ہے بالٹی بمرکزاس کونہلوال پیل کے بیچے اس کے آنے سے پہلے جھاڑو دیتی، اس کے آھے کھاس ڈالتی اور بالٹی میں صاف یاتی ڈال کراس کو **بلاتی کے موژی بھی فاطمہ ک**و و **کلیے کرخوشی کا اظہار کرتی اور** ا بی محبت کا اظہار اینے مجورے بھورے کان ہلا 🕊 كرتى \_ جب دير تك كلابو ككان لبرائي رج توقاط كے ساتھ ساتھ تمام كروالے اس منظرے كفوظ ہوتے ایک مرجبه سروبول ش فاطمه بیار بر می اور کا بول طرف نہ جاسکی۔ کلابونے بار بارہنہا کرائی دوست کی غیرموجودگی کا اظهار کیا۔ جب کائی دیر تک فاطمہ ملتی کے درخت کے میچے نہ آئی تو وہ بے زبان بھی مایوس ہو کہ بیٹے گئی۔اس دن آمنہ یائی لے کرآئی اور گلا ہو کو ہلانے کے کوشش کی مگلاہونے ایک نظر افعا کر دیکھا جیسے ما یلانے والی کو پہیان رہی ہو۔ پہیانے میں درین تھی کیونگ كلابون بالى ين عصاف الكاركرديا-آمند به کوشش کی، جیکارا، سہلامیا ہفینتیبایا کیکن بالی بلانے 🕊 نا کام رتی۔ معاملات اس ونت سجیدہ ہو کئے جب م کماس ڈالنے آیا تو تھوڑی نے کماس کھانے سے الكاركر ديا۔ دينوكو چھ مجھ ميں آ رہا تھا كەكيا كرے۔ میں موجود جانوروں کے لئے مخصوص دو کمیسول اس تموڑی کے منہ میں زبردی ڈال دیے *لیکن* افاقہ ش**ہ ا** 

ہے جس کا گزر بسر کسی جانور کے بل ہوتے پر ہواور وہ جانور بیار بڑ جائے۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بخار سے نڈھال بڑی تھی۔

جب اس کی طبیعت قدرے بحال ہوئی تو اس نے اینے کرے میں ای اور ابوکی مفتلو کوسننا شروع کیا۔ موضوع مفتلوكوكي اورمبيس بلكهاس كي عزيز ترين دوست گاہو تھی۔ گاہو کا نام س کر بار چرے پر چیکی ک مسرامت ملیل می - ای ابو گلابوک بیاری اور اس کے كمانے ينے سے الكاركى باتيں كررے تھے۔ فاطمه كو صورت حال مجھنے میں دیر ندھی۔اس نے اچا تک بھاری بسر کوا تارااور جست لگا کرجاریانی سے بیجاتری۔وینو اور اس کی بیوی کو مجھ نہ آئی کہ فاطمہ کو اچا تک کیا ہو گیا ب-فاطم والدين كوظرانداز كرتے ہوئے باہر بھاكى-ل بجریش وه گلایو کی پنجی کوتموی میں سی ۔ پیہ کوتھری مجسی ایک باڑ ہ کی جب دیونے بہت ساری مکریاں یالی مولی سیں۔ شام کے وقت موسم سرما کے باوجود اس وران كوشرى ميں يُر اطف بادسيم جلتا شروع موتني جس سے دو ہے چین بھار روحوں کو قرار آسمیا۔ تعوزی ہی ویر بٹس گاہو یانی بھی نی رہی تی اور کھاس بھی کھا رہی تی ۔ دینوانی بوی کے ہمراہ اس جادوگری کوسراسیسکی کے عالم جس و کھیے ربا تعاراس أن يزه كوچوان كوكيا يدة كمعبت من كياكيا كرامات بنبال موني بين-

گلابوکی مشقت اور بیٹیوں کی برکت سے دینوکا کیا گھر چند سالوں میں پختہ ہو گیا۔ دینوکا کا نگہ تیز رفقاری کی علامت تھا۔ سواریاں اس کو دوسرے تاکنوں پرترجع دینی تغییں۔ دوسرے کو چوان دینو کی تھوڑی کی وجہ سے دینو کی تھوڑی کی وجہ سے دینو کی تھے۔ دینو بھی گلابو کو خوب لاؤ کراتا۔ اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتا۔ اس کو پیاسا اور بھوکا نہ رہنے دیتا۔ دینو نے اب اس کی خوراک پیاسا اور بھوکا نہ رہنے دیتا۔ دینو نے اب اس کی خوراک میں چنوں کی خاصی مقدار بڑھا دی تھی۔ جس سے گلابو کی

میں بڑھا کر ہازار لے کیا۔ پہلی مرتبہ دینو نے ہوی اور
بینیوں کو جو تے ، کپڑے اور چوڑیوں کے ساتھ مشائیاں
وغیرہ لے کر دیں۔ دینو کی ہوی اس پُرسرت موقع پ
بہت خوش تھی۔ لین فاطمہ پجو شجیدہ اور قدرے فاموش
تھی۔ مال نے اس بات کوموں تو کیالیکن اس کا تذکرہ
نہ کیا کہ شاید میراوہ م ہو۔ شام کوموار یوں سے بھرا تا تکہ
واپس کمر آ ممیا۔ فاطمہ بدستور چپ چپ تھی۔ اس نے
مید کا سامان فاموثی سے اپنے چپونے سے ٹرنگ میں
واپس کمر آ ممیا۔ فاطمہ بدستور چپ پوٹ تے اس نے
مید کا سامان فاموثی سے اپنے چپونے سے ٹرنگ میں
در کھا اور لیٹ کئی۔ پچو دیر کے بعد اچا تک آتھی اور بھاگ
دوپٹ تکالا اور بھاگ کرگا ہوگی کوئٹری میں داخل ہوئی اور
دوپٹ اس کے محلے میں ڈال دیا۔ گا ہوا گے دونوں یاؤں
دوپٹ اس کے محلے میں ڈال دیا۔ گا ہوا گے دونوں یاؤں
دوپٹ اس کے محلے میں ڈال دیا۔ گا ہوا گے دونوں یاؤں
فاطمہ کا مرجمایا ہوا چروا جا ایک گھن اٹھا۔
فاطمہ کا مرجمایا ہوا چروا جا یک گھن اٹھا۔
فاطمہ کا کمرہ گلا ہوگی کوئٹری کے ساتھ بی تھا۔ فاطمہ
فاطمہ کا کمرہ گلا ہوگی کوئٹری کے ساتھ بی تھا۔ فاطمہ
کی ذیائش براس کے کمرے میں ایک چیوٹا سا سوران بنا

قاطمہ کا کمرہ گلا ہوگی کو تمزی کے ساتھ ہی تھا۔ فاطمہ کی فرمائش پراس کے کمرے میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا ہمیا تھاجو فاطمہ اور گلا ہو کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ بن کمیا تھا۔ فاطمہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کا دیدار کرتی رہتی۔ جب تک گلا ہو جائتی رہتی فاطمہ کو بھی نیندنہ آتی ۔ گلا ہو جائتی رہتی فاطمہ کو بھی نیندنہ آتی ۔ گلا ہو جائتی رہتی فاطمہ کو بھی نیندنہ آتی ۔ گلا ہو جائی سوجا تا۔

عید آئی توہر فرد پُرسرت دکھائی دے رہا تھا۔ فاطمہ اورآ منہ نے رنگنین لباس زیب تن کے، پاؤڈر اور لی سنگ سے اپنے معصوم حسن میں نمایاں اضافہ کیا۔

د ينو پريشان مو كميا \_اس كى پريشاني كا اندازه ويى لكا

نلے پہلے سمے سے دویے دونوں کے سرول برخوب تج رے تھے۔ آ مند کی ہونیوں میں مقید زمیس بہت جملی لگ رای معیں۔فاطمہ نے یونیاں خود نہ چینیں بلکہ کا ابو کی كرون كے بالوں ميں اوس ديں۔ ليے ليے بھورے اور کالے بالوں میں رسمن بونیوں نے مکا بوکو بارات والی محورى بناديا تعار محورى بعى بورى طرح عيدكى خوشيول میں شامل ہو چک می عید کی شام بورا خاندان تا تھے برشمر ك واحد بارك عن كيا- كمر س يارك كا في دور تعا-فاطمه حب معمول فرنث سيث ير براجمان مى -اس كى تکاموں کا مرکز عید کی خوشیوں اور رنگینیوں میں نہائے ہوئے شہر کی بجائے اس کی محبوب معور ی می ۔وہ کلا ہو کے تمرکتے ہوئے اعضاء ، بوے بوے کان ، کردن جی موجود دویشه اور مونیول کومسرت انگیز انداز میں سکھے جا ری میں۔ دینوکوجوان ایل بنی کے جذبات کولیس مجھ یار ہا تھا۔ آخراس کوایک بے زبان جانور سے کیوں عشق ہو کیا ہے۔ کیااس ونیا میں محبت کے قابل اور پھوٹیس بھا؟

عید کو گزرے چند تی ون ہوئے تھے۔ دینوهب معمول ابنا تا مکدسوار بول سے لادے ربلوے اسمیشن کی طرف بعام علا جار ہا تھا۔ شہر کے بڑے چوراے کوتا تھے نے اجمی عبور کیا ہی تھا کہ اچا تک محور کی کا یاؤں سکیلے کے حیلیے سے بیسلا اور وہ انتہائی زوردار انداز میں دھڑام ے کالی سڑک بر کر گئی۔ تا تھے کے دولوں بہب ٹوٹ مسئة \_ سواريال محفوظ ريس كيكن كلا بوشد يدزجي موكل - اس ک دائیں ٹا تک کی بڑی ٹوٹ تی۔ بوی مشکل سے دینو تا لكے اور كھوڑى كو كھرتك لايا - كماؤ جانور كاعلاج شروع ہو کیا کیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تھوڑی بہت جی ایو تھی چند دنوں میں بی فتم ہو گئی۔خرچ جاری تھا لیکن آمدن رک چکی تھی۔مالات دن بند سنجیدہ ہوتے مستنے۔ دینو نے پیٹ کاٹ کر دو ہفتوں تک گلاہو کا علاج کرایا لیکن جانوروں کے ڈاکٹروں کے مطابق اے کم از کم جار ماہ

مل علاج اور آرام کی ضرورت می ۔ جب انسانوں **کا** رزق تنگ ہو جائے تو جانوروں کو کون ہو چمتا ہے۔ ویٹو نے اب گاہو پر توجہ دینا کم کردی۔ دوسرے معنول جی اب وہ کموڑی کی ٹا تک جڑنے سے ناامید ہو چکا تھا۔ گلابو كا نەمرف ملاج بند ہوا بلكه اس كا كھانا بينا بھى كم كرديا ميارس سے بہلے اس كى خوراك كالازى جزويخ بند كر دي محد ، پر آسته آسته كماس بحي كم موتا حمیا۔ایک بڈی تو ٹوٹ چکی تھی اب دوسری بڈیاں بھی نظر آناشروع ہو چی تعیں۔

حادث والے دن جب كلا بوكو كمرلا يا حميا تو فاطمه کی حالت دیدنی معی \_ وه بار بارگلابوکی زخمی ٹا تک کو دیکیر ری می۔اس نے سب سے حیب کر ایک مرتباتو ہڈی کو مُوْلا بَعِي نَمَا اور نُونَى مِولَى جَكَه كُوا بَيْ نازك الكيول = محسوس کیا تھا۔اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی جکہ کو کے جاکرنے کی بھی کوشش کی لیکن ناکام رہی تھی۔ گلایو کی تم آ تکسیس اس کی بے بسی کوظا ہر کررای تھیں۔وہ جانور جوچوہیں کھنے خوشی خوشی کام کرنے پر تیار تھا اب بے ہی ہو کرایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔ ہرسج جب سات بج اس کے جوتنے کا وقت ہوتاتو وہ مقدور بمرکوشش کر کے المنے کی کوشش کرتی لیکن جب ناکام ہو جاتی تواہی ناکای ير غصے كا اظهار زور زور سے بنينا كركرتى -اس كابس چلتا تو ہوائی جہاز بن ہواؤں میں اڑنے لکتی سیکن افسوس کہ سلیے کے ایک جمونے سے حیلکے نے اس کی برواز اس ہے بھین لی گی۔

آخر وه وفت آخمیا جس کا ڈرتھا۔ اس دن دینو گلابو کے کھانے کو چھے نہ لایا۔ یخے تو کب کے بند ہو چکے تھے آج كمياس بعي حتم موكني \_ كلابوجو بورادن بعي اين كوتمرى میں اور بھی پیپل کے ورخت کے میچ فضول بندهی رہتی بوراون یا تو فاطمه کے ساتھ وقت کر اری کرنی یا چرکھاس پر ارس کے اور کرتی رائی۔ شام تک وہ بھوک سے نڈھال ہو کا انظار کرتی رائی۔ شام تک وہ بھوک سے نڈھال ہو

جانی اور کھاس و کھے کروہ روزہ دار کی افطاری کی طرح بے جین ہوکر کھاس کھانا شروع کردیتی لیکن آج اے کیلے ے مسلنے کی سزا فاقے کی فکل میں ال رہی محی- فاطمہ آج خاموش می ۔ وہ مجمع جمی سیس کرسکتی می ۔ ایک طرف كمرك حالات نا كفته به تصفو دوسرى طرف اس ب زبان ہے اس کے خاندان کا غیرانسائی سلوک۔ فاطمہ نے پیل کے چند ہے موڑی کے آھے ڈالے جس کواس نے کھانے سے انکار کردیا۔ مایوں ہوکروہ آیے بستر جس آن کری ۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی روتے روتے آنکولگ کی۔

آدهی رات کے وقت جب ساراشہر خاموش ہو چکا تھا اور سردی اینے زوروں بر سی اجا کک محوری نے این یا دُن وین بر پخنا شروع کردیے۔اس نے عجیب انداز میں چینا میں شروع کردیا۔ وینونے اس کی کومٹری میں جا کردی پاڑی اور گا ہو کو کھرے یا برقی میں لے جا کرچھوڑ ویا منازی کلا ہو ہے کمر ہو چی تھی۔ دینو نے دروازہ بند کیا اوربسر من مس كرسوكميار دو محفظ تك كلابواي ثايول ے درواز ہ کھنکسٹانی رہی۔ مجرآ واز معم کی۔ادهم فاطمه حسین خوابوں میں کمونی ہوئی می۔اس نے خواب میں ریکھا کہ کلا ہو کی ٹا تک تعیک ہوئی ہے اور وہ اینے بابا کے ساتھ تاتے ہر بیٹے کی" لانگ ڈرائیو" پر جارے ہیں۔ کھوڑی کی رفتار پہلے ہے بھی زیادہ تیز ہے۔ سڑک براس ے اپنی کمر چنگاریاں پیدا کردے ہیں۔اس کی دُم ہوں متحرک ہے جیے اس کے ساتھ بھل کے تار لگا کراس کو برقا دیا کیا ہو۔فاطمہ کے جننے کی آواز نے ساتھ جاریانی پر مولی ہوئی آمنہ کو جگا دیا۔ وہ جمران می کہ جانے اس کی بہنا کن سہانے سینوں میں کھوٹی ہوئی ہے۔

مبع جب فاطمه کی آنکه تعلی تو اس کو بیسوی کربهت انسوس موا كه كلابوك محت يالي محض ايك خواب تعاروه ہما کی ہما کی ہاڑے میں پہنچی کیکن باڑ و خالی تھا۔ وہ پیپل

## آئين قدرت

تدرت کا بیمسلمه آئین ہے کہ جولوگ قدرت کے آئین کے مطابق اپنی زندگی بنی نوع اعنان کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دیتے ہیں، قدرت أن ك نام بعى مناع وليس مون ويق-

عبدالرشيدنوري- ميذرا جگال ك ينج ينجى ومال بعى محورى نظر ندآ كى يتمورى دير بعد اس كورات والى سب كهانى كاينة چل مميار كالابوكي طرح فاطمه بمی بے بس می اور سوائے جیکے جیکے رونے کے میکھ مجى نەكرىكتى مى - فاطمه بغير كوكھائے يدي جيكے سے آمنہ کے ساتھ سکول روانہ ہو گئی۔اس کی متھی جس وس رویے کا ایک نوٹ تھا جواس کی مال نے زیردی اس کے ہاتھ میں تعاویا تھا۔ چند نیز حمی میز حمی قلیاں مڑنے کے بعد ایک بداسا میدان عبور کر کے وہ سکول کی طرف روال دوال میں کہ اجا تک بوڑھے بوڑھ کے درخت کے نیے ان کو

کلا بوسوئی ہوئی نظر آئی۔ فاطمہ کے قدم چلتے چلتے رک محے۔ آمنہ مجی تموڑی در کے لئے رکی لیکن سکول سے لیٹ ہونے کے خطرے کے باعث وہ آھے چل یڑی۔ فاطمه كالسم كافين لك حميااورسريس جكرابث ى محسوس ہونے لی۔ بستہ نیچےرکھ کرایک اینٹ کے اور تھوڑی دی کے لئے بیٹھ کئی اور گلا بوکود بھمتی رہی۔

مگا بوسکون کی نیندسورہی معی۔اس کی کردن میں رهمن يونيال ميمكي ير چكي ميس راوني موكى تا مك كاخم والمتح طور بر دکھانی وے رہا تھا۔ گلابو کے کمزورجم کی بدیاں یا ہر کونکل آئی میں۔ فاطمہ در تک ہاتھوں کے بیا لے میں سرر کے چکرالی ہوئی ہوئی نگاموں سے تمام منظر دیمتی ربی۔ چسم تصور میں اس نے تعوری درے کئے مامنی کی طرح فراٹے بحرتے ہوئے تاتھے کی سواری کی بھی

جب فاطمه سكول مين بيكي تو دوسر اليريد شروع ہونے والا تھا۔ اجھا ہوا کہ آج پہلے پیریٹروالی مجر جھٹی ہر معی جس سے فاطمہ کا دیرے آنے کا کسی نے نوٹس نہالا۔ البنة آمنه كوسب بينة تعاراوروه جان بوجد كرخاموش ريى-بہیں تو ویسے بھی بہنوں کے راز جیسانے میں شہرت رمحتی

وينوكا ايك بوزها جيارهم دادساته والفاكاول میں رہنا تھا۔رجیم دادیمی کوچوان تھا۔اس نے تمام عمر مجرد حزار دی می۔ چیت کے مینے میں اتنی برس کی عمر میں رحيم دادفوت موكميا \_ وه كمر كا اكيلا فرد تغاجس كا دا حدرشته وارد بنوی تھا۔اس کے تمریس اور تو کوئی قابل ذکر چیز

ورثه میں دینوکو نہ کی لیکن ایک ادھیڑ عمر کھوڑے کا مل جا تی دینو کے لئے غنیمت تھا۔ دینو کا تا تکہ دوبار وچل پڑا۔ اکر چہ بیدنیا تھوڑا کسی طرح مجمی گلابو کے ہم پارٹیس تھا۔ یہ ایک محنشه چانا تو دو محفظ آرام کرتا۔ پھر بھی اس کی موجود کی فاقہ زدہ کمرانے کے لئے ایک تنبیت تھی۔ چند ماہ بعد ما لک نے اس کو جا ندے جئے ہے نواز الو دینواوراس کی ہوی کی خوشیوں کی کوئی حد نہ رہی۔ تصوری آمدن کے باوجود وومخضرسا کمراندمبر حكرك ساته ايك پرسرت زندگی کزارر ما تعارنومولودسب کی توجه کا مرکز بن چکا تھا۔ محور سے نفرت ی محسوں ہوئی سی۔

دغمبر 2014ء

معندک از سر نو بوهنا شروع موحق - سند برهتی جاری تھی۔ راتوں کو سرد جھڑ چلا کرتے۔ دینو کے کسر شک موجود ملیل کے درخت کے بے بھی سرکیشال کرتے ہوئے معلوم ہوتے تو بھی پیڑے ٹوٹ کر محن میں ایک دوسرے کے چیچے دوڑا کرتے۔ تیز ہوا فاطمہ اور آمند کے سرے کے کواڑوں پر بوری رات دستک دین رہتی۔ برانے دروازوں میں موجود ورزول اورسوراخول کو دینو نے سریش اورلکڑی کے مکروں سے بجر دیا تھا تا کہ سرد ہوا کی سوئیوں جیسی چین سے اس کا خاندان بحا رے۔اے فاص طور پر تنجے تعیر الدین کی فکر تھی جس کی عمر چند ماہ ہی منتمی تصبیر ہی دینو کی امیدوں کا محور اورخوشیوں کا مرکز بن چکا تھا۔ کمروں میں دیر سکتے تک کو تلے دیکتے رہے۔ جب این کی حرارت متم ہو جاتی تو دینواحتیاط سے ان کوئلوں کی انگیٹیوں کو کمروں سے باہر ر کھو بتا تا کہان کی مضر کیس سے سب محفوظ رہیں۔ فاطمه كي ملاقات بعي بعي كلابو سي كليول ياسكول

لیکن اب تا کیے کھوڑے سے دلچیلی کسی کوئیس رہی تھی۔ فاص کر فاطمہ کوتو اب برانے تاتے اور اس سے بذھے شدید کرمیوں کے دن حتم ہوئے تو کمروں کی

والے میدان میں ہو جاتی تھی۔ فاطمہ اس کو دیکھ کرفورا

اس کے اور کھلے مند میں سے واضح طور دکھائی دے رہے

تے جواس کے پید کے دوزخ کا حصہ بنے سے فاع مح تھے۔اس کے قریب پڑی ہوئی ایک سوتھی ہوئی مولی کو خون کے چند دهبول نے گندا کر دیا تھا۔سرخ وسبزرنگ إدهرأده بلحرا بواتفا

فاطمه کمر چچی تو اس کی طبیعت ناساز تھی۔ تعوزی درے بعداس کو تیز بخار ہوا اور وہ بستر میں جارہ کی۔موسم ابرآلود تھا۔سہ پہرے ہی تھنے بادلوں نے آسال کو کمير رکھا تھا۔عمر کے وقت تیز ہوا چلنا شروع ہوئی۔دینو کے سحن میں کھڑا پیپل کا درفت جس کوفزاں نے برہند کردیا تعاایی نند مند شاخوں اور تہنیوں کے ساتھ دائیں ہائیں د چیرے دحیرے رفص کنال تھا۔مغرب کے وقت بوندا باعدى شروع مونى جوآ بسته آبسته تيز مولى كئ-سرد يول کی بارش میں ایک سلسل اور روانی ہوئی ہے۔ یہ بارش بوی وضعدار مسم کی بارش ہوتی ہے۔اتی وضعدار کہ بعض اوقات مفتہ ہفتہ آپ کی مہمان تن رہتی ہے۔ اس بارش میں شاخطی ، نری ، نفاست اور یا کیزگی ہوئی ہے۔ بیسب مجعاس كمراني يربرس رما تفالكين فاطمه بخار مي تؤپ رہی تھی۔جسم تو بخار میں تپ ہی رہا تھااس کے دل وو ماغ ہے بھی قطع لک رے تھے۔

عشاء کے وقت جانے فاظمہ کو کیا سوجمی کہ وہ حب عادت جعلے سے اس اور سمے سمے قدم افعالی كرے سے باہر آئن۔ بارش مم جل مي سين آسان المحي بھی ابر آلود تھا۔ اس نے کمر کا دروازہ کھولا اور کلی میں آ تنی کی وران می - دور کر بر ایک میلا سا بلب بلی ی منیال روشی وے رہا تھا۔ کل کے دونوں طرف کی نالیاں باش کے بالی سے لبا اب بحری بہدر ای معیں۔ بائیں طرف اس نے نگاہ ڈ الی تو دور تک اندھیرائی اندھیرا تھا۔ کچھ فاصلے پراس کوایک ڈمیر سا دکھائی دیا۔ وہ جیران می کہ یہ ڈھیرس چیز کا ہے اور اجا تک کہال سے آسمیا ہے۔وہ اس کئے بھی جمران می کہ بیاڈ میرون کے وقت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

، ہاں سے مسکنے کی کوشش کرتی۔وہ اس جانورے آگھ ندملا

یاتی ۔ گلابو کا گزر بسراب کلیوں اور میدانوں میں پڑے

كوڑا كركٹ برتھا جس سے اس كى كرتى موئى محت اور

تیزی ہے بکڑنا شروع ہوئی تھی۔ گلابواب بڈیوں کا پنجر

ین چکی تھی اوراس کی ٹا تک کاخم اور زیادہ ہو کمیا تھا۔ ایک

ون فاطمه نے محر میں بڑی مولیوں کے مملکے اور مجم

دوسری باس سبزی لفانے میں ڈالی اور میدان میں سوئی

گلابو کے سامنے پھینک دی۔ گلابو جو بھوک سے نڈھال

یزی تعلی اس بر بل برای کی دنوں کی مبوک وہ چند

ماعتوں میں مثانا ماہتی تھی۔ اہمی اس نے دونوالے عی

لئے تھے جب قریب کرکٹ کھیلتے ہوئے بجوں کی ایک

گیند اچھاتی ہوئی آئی اور **سیدھی گلابوکی آئکھ پر آئی۔ بیلنگ** 

سائید کے مطا زیوں نے شور میانا شروع کر دیا کہ مجاہو کی

مجدے ان کا چوکا رک میا۔ دو کھلاڑی ملے لے مصنعل

اعدان على آئے اور ائد صاوحند كا بوكى بور حى بديوں كو پيشا

شروع كرديا \_ گلابوك دائيس آنكه جهال كيندلل مي مين

ے خون بہدر ہا تھا۔ لیکن اڑکوں کا خصراس کی تکلیف سے

زیادہ تھا۔ وہ اور لڑ کے بھی بھی مستے جنموں نے بڑے

بوے ڈیڈے اٹھار کھے تھے۔ بڈیوں پر بلوں اور ڈیڈوں

کی ضربوں سے بجیب آوازیں آری معیں۔ چرو، کرون،

سر، پشت، گردن، ٹائلیں غرض ہرعضو حملے کی زُوجیں تھا۔

رواخ تواخ کی آوازے بدیاں توٹ رہی سیں ۔ لوکوں

نے جب جی کی بعراس نکال کی اور گالیاں بکتے ہوئے

وہاں ہے رخصت ہوئے تو گلا یونیم بے ہوش ہو کرز جن

ر كر چكى كى \_ آكى سے تكلنے والاخون زين ير كر ابوتا جار م

تفارابهي بعي بزے بزے قطرے آستہ آستہ والنس آتھ

ے فیک رہے تھے۔ بوراجسم سائن تھا۔ فاطمہ کی لائی

ہوئی ہاس سبری جوتھوڑی در پہلے گلابو انتہائی شوق سے کھا

ری سی ادهرادهر بھری بڑی سی مولوں کے چند ہے

آدهی رات کو بارش سکا سلسله پرشروع مواجو منح تک خاری رہا۔ دینوشب بھسر دروازے پر ہلی ہلی دستک ک آواز بنتار ہا۔ آ دھی رات کے بعداس آواز نے دینوکو سونے بھی نددیا۔ مبح جب دھ دھالانے کے لئے دینونے دروازہ کھولاً تو جران رہ کیا ۔ دروازے کے ساتھ گاہو مردہ حالت میں لیٹی بڑی تھی۔ دینو ہماک کراندرآ بااور بنوی کوسارا واقعه سنانے لگا آ منداور فاطمہ می جاگ انھی تعمیں۔ فاطمہ جمی تمام کمر و جو لول کے ساتھ ہاہرآ گئی۔ كابوائباني بموغراء انداز معس درواز ا كايك طرف مری بڑی مجی ۔ اس کی ٹائلس اسمی میں ان کے دروازے ك ساته في تعين \_ لكنا تها كه \_ يهي زخي الليس شب بجردين

بسیرا کی بھیک مانگتی رہی تھیں۔اس کھرکے اندر جہال ال کی زندگی کے بیش قیت برس بسر ہوئے تھے، اس کے اندرجس کمرانے کی اس نے زندگی بحرائد می وقامے خدمت کی تھی، اس کھر کے اندر ایک رات شدید سروی ہے بیخے کے لئے دستک جس میں اس کی عاشق بھی رہی تھی اورمعثوق بھی ،اس کمر کے اندر جہاں اس کا اپنا ہاڑہ تھا، اس کی اپنی کھر لی تھی جس کواب ہیے بھی لگ 🚅 تھے، اینا پیپل کا درخت تھالیکن اس سب کے باوجود کھر وروازہ نہ کھلا ۔ گلا ہونے بھی ہست نہ ہاری اور مرتے وہ تک دستک دیتی ربی ۔ ڈ میٹ پن کی انتہامی پیمی ۔ مطلع صاف ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں سورج تکل

آیا۔ سارا ماحول وحلا وحلا سادکھائی دے رہا تھا۔ جب دینوتا تکہ لے کر کام برروانہ ہواتو فاطمہ ابھی بھی گلاہو کے یاس میمی می روینونے ملتے تا تھے سے فاطمہ کوآ واز لگال كه جاؤ سكول كے لئے تيار ہو جاؤ، بيل راستے جيل میوسائی کے جمعداروں کو کہنا جاؤں گا کہ سر دہ کھوڑی کو کی میں سے اٹھالیں۔ فاطمہ نے الودائ نگابیل مگاہور ڈالیں۔ ملے کی بونیاں بے رنگ ہو کر ساہ ہو چکی تھیں۔ جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹی موٹی چزے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گلا ہو کی ایک آگھ انجمی بھی سرخ تھی جبکہ دوسری آ تھے سے بانی روال تھا۔ کلا بواور فاطمہ میں جدائی كا باعث ينخ والى تا تك كى تُونَى بهونَى بثرى البحى بمن والمتح طور پرفشکتہ دکھائی دے رہی تھی۔ یا لک لفافے سمیت گلابو کے منہ میں نظر آ رہی تھی۔گلابو نے شاید اس کو کھانے کی کوشش کی تھی لیکن جانور ہونے کے ناطے وہ لغافے میں بڑی گانٹھ نہ کھول سکی جس ہے یا لک کا ساک لغافے سمیت اس کے مند میں ہی رہ کمیا۔ فاطمہ نے آ ہستی ہے اپنی آ جھوں کوموندا اور واپس کھر ہیں آ

<u>ખો ખો ખો</u>



----- تويداسلام مديقي

خاصی رعایت موجانی ب، دوسری بات سیب کددوکا ندار مجى آدى كواجميت دية بير\_انبول في بنايا كه چند دن مل میں منڈی حمیا تو میں نے و یکھا کہ وہاں ہولیس کی مجميكا زيال موجود إن اورسيان ادهراً دهر بمردب إن-دو ایمونس مجمی ایک سائیڈ پر کھڑی نظرآ تیں۔ میں خطرے کی او سوتھ کروالی آھیا۔اعلے دن سبزی منڈی حمیا، کوئی خاص بات تظرنه آئی، میں جس دکا ندار سے سودا ليتا مول وه أكيلا بن ايني وكان يرجينها تما، مين سيدها أس کے پاس جلا کیا، میں نے اس سے بوجھا کہ کل کیا ہوا تها، بدی بولیس ادهرآنی مونی می و دوایسولس بھی کمزی تعیں۔ کہنے لگا آپ کومعلوم ہے إدھرایک پہلوان نما میں ترویکی ، کالی بجمنگ ، وحشی می عورت ہوا کرتی تھی ، آس کا

محمل الوار عاطف ماحب تفريف لے آئے۔ 🐨 آپ کوسرکاری طازمت سے دیٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن اہمی جسی ایک منظم اور مربوط زند کی گزاررے ہیں۔ ہا قاعد کی سے روزاند مبیو کرنا، نیا استری شده جوز ایبنتا، سبزی مندی جانا، یا تجون نمازین معدیں ادا کرنا، ہرایک کے بال می خوشی میں شریک ہونا۔ محبت کرنے والے محلص انسان ہیں، ہفتہ وس دن بعد منفضرورآ جاتے ہیں۔

سری منڈی عاطف صاحب کے کمرے یا گئ منك كى واك يرب ماطف صاحب نەمرف ايخ كمر كا بلكه دو حارية وسيول كالمحى سودا سلف خريد لات ين ان کا خیال ہے کہ زیادہ مال اکٹھا کینے کی وجہ سے اچمی

نام راتی تھا، اُس نے کل حابی کو گولی مارکر ہلاک کردیا اور پھرخود بھی زمین پرگر کر مرکنی، کہتے ہیں اُس نے زہر کھالیا تھا اور زہر کا ٹیکہ بھی خود کو نگالیا تھا۔

اورىيسب كهاس نام نهاد، بغير مج والحاتى كى وجہ سے جوا ہے۔ حاجی اعتبائی شرارتی آدی تھا، آپ کو شایدمعلوم بی ہوگا کہ وہ سبزی منڈی کی میٹی کا صدر بھی زبردت بناموا تعاريس نے يوجها كديدنام نهاد حاتى والى كيابات ب، حاتى حاتى موتاب، يدنام نهادكيا موا-أس نے ہنتے ہوئے بتایا، تین حارسال مل اس محمد دین نے ہر ایک کو بتانا شروع کردیا کہ میں نے عج پر جانے کی نیت كرلى ہے، إس في وارهى ركه لى بيكن مج يرتيس ميا، كہتا تھا پیے پچھشارٹ ہیں ،اور أدهار لے كر جج كرنا مناسب میں ہے۔ او کول نے اس کو بلاوجہ ماجی حاجی کہنا شروع كردياء الكے سال كاراس نے اعلان كيا كد جمعے مولوى صاحب نے مسلم بتایا ہے کہ بج ای کا تول ہوتا ہے جویا کچ وفت کا نمازی مو،اب میں نماز کی عادت ڈال رہا موں فرض ای طرح کے ڈرامے کرتا رہتا۔ بغیر ع کیے اینے آپ کو حاجی کہلوا تا رہا۔ کرتوت ایسے کہ شیطان بھی شرمائے۔اگر میں اس کے کارنامے آپ کو بتا ول او آپ من کانوں کو ہاتھ لگا میں۔ بہت ہی نے غیرت انسان

تعا۔
وولائی جس نے خود کئی کے ، وہ تقریباً سال قبل
اینے شوہر کے ساتھ یہاں منڈی جس آئی تھی۔سات
آٹھ ماہ قبل آس کے شوہر کو آیک ٹرک سے مال اتاریخ
ہوئے حادثہ چیں آسمیا تھا، وہ بیاز وں کی بوریوں کے
بیجی بہیں رہتی رہی ۔ بیربت جرات اور جست والی مورت
تھی، ہر وقت کہتی کی مورت کے لیے مزت سے بو ہوک
کوئی چیز نہیں ہے ۔ کام کرنے کی بہت تیز تھی،مردوں
کے مقابلے جی دگاناکام کرتی تھی اورکام کی رفار بھی ان

ایک دو ماہ بل دن کے کیارہ بارہ ہے اچا تک شور
سامیا، میں نے دیکھا کہ سب لوگ حاتی کی دکان کے
سامنے جمع ہیں، میں بھی اُدھر چلا کیا، وہاں جاکر ویکھا کہ
سب لوگ ہنس رہے ہیں اور رائی نے حاتی کا کر ببال
کڑا ہوا ہے۔ اور بار یار کہدری ہے، او بے فیرت و بے
حیا تھے میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، میں تھے ایسا سبق
بڑھا اول کی کہ تو مرتے دم تک یاور کھی گا۔ او مکار حاتی،
بڑھی ہاتھ لگاتے تھے شرم نہ آئی، کیا تیری ہوی مرکن ہے
جو تو اِدھراُدھر ہاتھ مارتا کھرتا ہے۔ میں بھی تیری بیٹیوں
کی طرح ہوں، فعدا کا خوف کر۔

سب دو کا ندار اس ڈراے کو انجوائے کررہے تھے۔
اور حاتی بھی بلی بنا ہوا تھا،آخر میں آئے بردھا، میں نے
کہا: رانی بنی، بس بہت ہو کیا، ٹو اے اب چھوڑ دے۔
رانی نے میری بات کی لاح رکھ کی اور اے چھوڑ کر ایک
طرف ٹاکوں میں سر رکھ کر رونے کی روتے روتے
او نجی آواز میں کہدری تھی ہائے بدھیبی، کیا قسمت میں
ذلیل وخوار ہوتا ہی لکھا ہے۔ یا اللہ یہ کیسا تیرا جہان ہے،
جہاں چلے جاؤ مردکی شیطنت سے نجنے کی کوئی صورت
نہیں ہے، پھر وہ دی شیطنت سے نجنے کی کوئی صورت
نہیں ہے، پھر وہ دی جوئی اور آٹھ کر ایک طرف چل

قصہ مختمر، اس طرح چکر جلاکر ہاتی نے اس خریب مورت کا پند معلوم کرلیا ہیکسی قبائلی سردار کے علاقے سے یہاں آئی ہوئی تھی۔ وہاں کے سردار کا بیٹائل ہوا تھا۔ وہاں کے سردار کا بیٹائل ایک اور تابیا کہ ایک آوارہ مورت یہاں منڈی میں رہتی ہے جو اُس کی خواہش کو بورا نہ کرے اُس کی ہوئی ہے مزتی کرتی ہے۔ اپنا نام رانی بتائی ہے، بولیس والوں نے بتایا کہ سردار کی ایک نوکرانی سال مجر ہے بھا گی ہوئی ہے، اُس کا نام رائی سے، بولیس والوں نے بتایا کہ سردار کی ایک نوکرانی سال مجر سے بھا گی ہوئی ہے، اُس کا نام رائی ساک مردار کے سردار کے سردار کے آدی اور تھانے کا عملہ لا ہورا کیا۔

ے معلوم کیا جائے کہ اس علاقے میں کوئی مل کا واقعہ ہوا

اہمی اُن کی گاڑیاں منڈی سے باہر کمڑی تعیں ، یہ وہ مگدے جہاں کچھ چری اور ہیرؤئن چنے والے ہرونت بیٹے رجے ہیں۔ پولیس والوں نے گاڑی میں بیٹے بیٹے اشارے سے بلایا۔ ایک نعثی اٹھ کر گاڑی کے یاس آیا، اشارے سے بلایا۔ ایک نعثی اٹھ کر گاڑی کے یاس آیا،

گاڑی میں جینے ہوئے ایک آدی نے پوچھا کہ یہاں ایک مورت رانی ہوتی ہے، اس سے ملنا ہے۔ اس آدی نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے، اس سے ملنا ہے۔ اس آدی شی اپنے ماتعیوں ہے، ابھی کی در بیل یہاں کھڑی تھی میں اپنے ساتعیوں سے معلوم کرکے بتا تا ہوں کہ وہ کدھر میں ہے۔ وہ ساتعیوں کے پاس واپس کیا اور کہا کہ رانی ہاری محسن ہے، وہ جمیں مارکیٹ سے پھل لا کر دیتی ہاری محسن نئے کے لیے لگا دیتی ہے، جمیں کو میوں سے بہمیں نئے کے لیے کپڑے لا دیتی ہے، جمیں کو میوں سے فرض ہے کہ ہم اس کو دیلیس سے بچا کیں۔ میں جا کر رانی فرض ہے کہ ہم اس کو دیلیس سے بچا کیں۔ میں جا کر رانی فرض ہے کہ ہم اس کو دیلیس سے بچا کیں۔ میں جا کر رانی اس کے کومتنہ کرتا ہوں، جاتے جاتے بان کو کہہ جاتا ہوں کہ ابھی اس کو لے کر آتا ہوں۔ گاڑی والے سے اس نے بات کی مگاڑی والے نے کہا شاباش اسے لے آئ ، گھر ہم بات کی مگاڑی والے نے کہا شاباش اسے لے آئ ، گھر ہم ہم کوانعام بھی دیں گے۔

اُس نے جاکر رائی کوصورت وال ہے آگاہ کیا،
رائی نے چوری چوری ایک جگہ ہے دیکھا تو پولیس کی
گاڑی کے ساتھ کھڑی کار بیں اُسے سردار کا تواسا بیٹا
نظر آیا۔ فوری طور پراس نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے
ساتھ جانے کی صورت میں عزت محفوظ نہیں رہ
گی۔ اُس نے پاس کھڑے تھی کو کہا کہ اچھا بھائی خدا
مافظ، تہارے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکرید، یہ بات
حفوظ نہیں رہ سکتی ہم ان کو باتوں میں لگائے رکھنا، میں
اسے تک رکھنا کہ ان لوگوں کے ساتھ جاکر میری عزت
مخفوظ نہیں رہ سکتی ہم ان کو باتوں میں لگائے رکھنا، میں
اسے میں اپنے پاس رکھا ہواز ہر لگال کر کھالوں کی گاور
استے میں اپنے پاس رکھا ہواز ہر لگال کر کھالوں کی گاور
استے جاتے سبتی ہمی پڑھا جاؤں گی۔ اس کے علاوہ حالی کو اور

جائے جائے بی بی پر حاجا وں ان اپنا معدا حاصہ اُس نے اپنے سامان میں کھانے والا زہر رکھا ہوا تھا، اُس کی ساری مقدار اکشی تی بھا تک لی، زہر کا لیکہ بھی لگالیا۔ اور پسفل جو اُس نے کائی عرصہ سے چھپایا ہوا تھا، وہ لوڈ کرکے حاتی کی دکان کی طرف جل پڑی۔ دور سے تی آوازیں ویٹی شروع کردیں، حاتی میرے گاؤں

Scanned By BooksPk

سے پولیس آئی، جلدی آ۔ ماتی جیٹا تھا ایک وم خوش ے کھڑا ہوگیا۔ کہنے لگا، او دو ملکے کی حورت، او حرام زادی، بدی آنی عزت والی آج رات تیری عزت کا جناز و لکل جائے گا اور تیرا د ماغ مجمی زمین برآ جائے گا۔ رائی بھوکی شیرنی کی طرح کر جی، او حاجی سن لے، میرے جیتے تی کوئی میری طرف بری دیت سے دی کی دیں سکا۔ میں ایل عزت کی خاطرایی جان دے رہی ہوں اور اے بے فیرت، آج شام کو تیرے کھرے تیرا جناز و اٹھے گا۔اور مید کہتے کہتے رانی نے اپنے دویے کے نیجے سے پیفل نکالا اور عمن کولیاں حاجی کی جیماتی میں آثار ویں۔ حاتی نے ایک می ماری اورز مین بر کر کر روسے لگ میا۔ای اثناء میں رائی بھی زمین برکر گئے۔ دو ہولیس کے سابی دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے، میں بھی وہاں ملکی چکا تھا۔رائی کے آخری الفاظ یہ تھے،اور یہ میں نے خود سے، مورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی مزت ب-بعزل كازندكى ساموت بهترب-

۱۳۲ کوفون کیا ممیا،جلد ہی دو ایسونس پہنچ کئیں، یہلے ہم یہاں قریبی ہیتال لے ملئے ، ہیتال والوں نے وونول کی موت کی تصدیق کردی۔ پھرمنڈی کے دوکا عدار دونوں کی لاشوں کو علاقے کے تھانے میں لے سلحے، تعانے میں نہیں کیا تھا،عشا کی نماز کے بعد حاجی کا جنازہ تھا میں اُس میں کمیا تھا، حاجی کی میار جوان بیٹیاں دهاژیں مار مار کررور بی معین معلوم ہوا کہ کسی بیٹی کی جمی ا بھی شادی شہیں ہوئی ہے، احمق آدمی کا کوئی بیٹا شہیں

سنری منڈی اور فروٹ منڈی جس تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ یہ المناک حادثہ چین آنے سے ایک دن مل کی بات ہے رانی پہلے إدهر عى دوكانوں كے آ مے مفال كر ر ہی تھی ، پھر فروٹ منڈی چلی گئی۔ حاجی تو پہلے کائی ور اسے جاتے ویکٹارہا، پھراما تک ایک زور دار قبتیہ لگا کر

ہا۔ کہنے لگا میری بوری زندگی میں اتن بے عزل مجل کیس ہوئی بھٹی اس دو تھے کی عورت نے اُس دن بوری منڈی میں سب کے سامنے کردی۔ میں نے بھی ادھار میں رکھا، ایبا بدلہ لیاہے کہ مزو آھیا۔ پیبہ تو کائی لگ کیا کیکن ایک دو دن میں اس کے دیاغ سے عزت کا بھوت اتر جائے گا، آئندہ کوئی دوسری عورت عزت عزت کا ڈمول پیننے سے پہلے سو دفعہ سوھے کی شکل دیکھو، ان بھوتلوں کی بھی کوئی عزت ہوئی ہے، بڑی آئی عزت والی۔ اور مید کہ کر حاتی نے یا گلوں کی طرح تعضی لگانے شروع کردیے۔سب ہو جھتے رہے بتاؤ کیابات ہے کہنے لگا بس تھوڑا مبر کرو،سب چھ آپ کے سامنے ہوگا، بہت

ہاں دوسری خاص بات ہیں ہوئی کہ وہ لوگ جوآئے تھے آن کا ایک ساتھی سی دکان سے کھل وغیرہ خربید رہا تھا۔دکا تدار نے اس سے بوجھا کہ آپ اُن لوکوں کے ساتھ میں گئے؟ وہ کہنے لگا میں سردار کے ایک کام کے سلسلے میں لاہور میں دو جار دان کے لیے تھم کیا ہوں، لا ہور میں میرے عزیز رہنے ہیں اُن کے تھر قیام کروں گا اِس کیے ہیں چل وغیرہ اُن کے بچوں کے لیے

ایک دکاندارنے ہوجھا آخر بیامعالمد کیا ہے؟ بیا عورت کون ہے؟ اس نے وہاں س کومل کیا تھا اور کیوں مل کیا تھا؟ سردار کے اس ملازم نے بتایا: اس اوی ک ماں بھی سردار کے ڈیرے برکام کرتی تھی، جب وہ جوان می ایک دن سردار صاحب نے اس کی طبیعت صاف کردی،اور پیچاری ایی عزت کنوا جینمی، تبهرهال بیه ہارے بال ایک عام بات ہے، وہاں عام غریب عور تو ل ک عزت کا کونی تصور میں ہے۔ میہ پیدا ہوئی تو اس حرام کی اولا دکوسب نے حرامی حرامی کہنا شروع کردیاء آہتہ

آ ہت ہیلفظ بکر کررای بن کیا۔

سردار نجانے کوں اس اڑی سے بہت بیار کرتا تھا، شایداس کا حمیراے کوکے لگاتا ہو۔ بیجی تمریس شغراد ہوں کی طرح رہتی تھی۔ ہرونت کھالی چی رہتی ، کھا کما کر کول کمیا بن کئی می مرداند کمیلوں میں بہت وہیں لین می ۔ ہرایک اس سے دور ہی رہنا بیند کرنا تھا۔ ہر ایک کے ملے بڑنے کو تار، ایک آنت جی جاتی میں۔ سردار کی بیلم مروفته دلی وی لگا کرجیمی راتی ، به بیلم صاحبه ے بیرد بالی ان کی سمی کرد یی بس یوں محدیس ان کی رعل سيراري مى مردار كے ساتھ جھل ميں جاكر يعل اوررائفل چلانے كاشوق بوراكرتى راتى \_ايك دفعه شورميا الله كرمرداركانيا بعل فائب موكيا إدرميرا خيال ب كدوه إس رالى في اين ياس جميايا موا تعاراور يكى اس نے ماتی رفائر کرنے کے لیے استعال کیاہے۔

36

ایک دن سی علی سردار کا بینا ریاض اما تک قائب ہو کیا۔ دو پہر عن بجے تک سی نے زیادہ برواہ نہ کی میلن پھر سب کوفکر ہوئی کہ کدھر چلا کمیا ہے۔وہ بھی کمرے بتا کر با ہر میں کیا تھا، سی کومعلوم میں موتا تھا کہ وہ کدھر جار ہا ہے اور کب آئے گا لیکن عام طور پر دو بچے تك دو پېركا كمانا كمان كمان خرورآ جاتا تما،اب جب تكن ك كے تو يريشاني موما لازي بات مي- برايك دوسرے ے یو چور ہا تھا کرریاض کدھرے،لیکن سی کو پچےمعلوم

چندون مل ریاض کا قریبی قصبے میں سی دوسرے سردار کے بیٹے سے جھٹڑا ہوا تھا ، کھر والوں نے الزام لگا دیا کہ ریاض کو اٹنی لوگوں نے کم کیا ہے، بولیس کافی تحقیقات کرنی رہی الیکن مجھ پید نہ جلا۔ اس واقع کے وو تین مینے بعد رامی اجا تک عائب موسی الیکن کسی نے زیادہ اہمیت ندوی۔انہوں نے کہا کہ بیا یک شتر بے مہار عورت ہے ہیں چلی کئی ہے، و مصلے کھا کرایک دن واپس آ جائے کی۔ ہوا بہ تھا کہ چھودنوں سے سردار کی بیکم صاحبہ

نے نوٹ کیا تھا کہ ہروفت کھوٹی کھوٹی ک رائتی ہے، انہوں نے اس کوڈا تا اور کہاتھا کہ ان ونوں تہارے و ماغ میں کوئی شیطانی فتورآیا ہوا ہے، جوانی سب یر بی آنی ہے اور بے فکک جوانی و ہوائی ہولی ہے سیکن آ دمی کو نا رک رہنا وابے۔ بیکم صاحبہ کا کہنا تھا کہ اس دن سے منہ منایا ہوا تعاءایک دوسری ملاز مدنے بیکم صاحبہ کو متایا تھا کدرالی مجھ ے کدری می کہ بیکم صاحب نے میرے کردار پر فٹک کیا ہے،انہوں نے مجھے بدکار سمجھا ہے،اب میرا یہال رہنے کو دل جیس کرتا۔ یہی سمجھا جارہا تھا کہ وہ ای کیے لہیں قائب ہوئی ہے۔

عاطف صاحب نے بتایا کہ اصل حقیقت کل سامنے آئی ہے، سوک کے یار جونی کالونیاں آباد ہوئی إن رائي أوهر كوتميول من سنري اور چل وغيره يجين جاني تھی اور دہاں چھارے لے لے کرائی بہاوری کے تصے سانی می۔ مارے ایک عزیز أدهری رہائش پذیر ہیں اُن کی بیوی کل ہمارے کمر آئی تھی، دہ بتار ہی تھی کہ رانی ہر وقت ایک ہی ہات کرتی رہتی تھی کہ عورت اُس وقت تک بی عورت ہے جب تک وہ ایل عصمت وعزت بچائے رکھتی ہے ،عزت کنوا کر جینا ذکت کی زندگی ہے۔ عزت جیں ہوتا کہ بھی جیں ہے۔ کہتی تھی، مجھے نظر آتا ے کہ مجھے اس ساج ہے کسی وقت فکر لیٹا پڑے گی۔ ہیں تنهامهتی مورت اس معاشرے کا مقابلی کس طرح کروں ک۔ میں نے سوما ہے خود مرنے سے بل ایک آ دھ کو مار کر بی مروں کی۔ راز کی ہات ہے ہے کہ میں سردار کے کھر ہے ایک پسل افغالانی معی-ہروفت پسل میں کولیاں تيارر هتي مول ـ

وہ جنتی سبزی مجل بیجتی ان سے ماممل کردہ ہے المی محترمہ کے پاس ر محواد بی محمی وہ بتاری معیس کہ اس وقت میرے یاس اس کے ۱۷۷۰ روپے بڑے ہوئے

ہیں۔ ہاں، اُس نے سیجی کہا تھا کہ اس ان سے اڑتے او تے اگر کسی وقت مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑی تو پھر آپ نے بیر تم میری جیسی کمی مظلوم عورت کو دیتی ہے جس کے دل میں اپنی عصمت وعزت بچانے کا احساس زیمہ وہو۔

انہوں ہی نے ہتایا کہ بیر عورت اکثر بید بات کرتی میں کہ سردار کے خاندان کے ہاتھوں کی عورت کی وہاں عزت محفوظ نہتی ،اس لیے ہیں ہروقت اعلان کرتی رہتی ہمی کہ میری طرف جو بری نگاہ ہے دیکھے گا میں اُس کی ہمیری طرف قدم الکھیں نگال اول کی ۔جو بری نئاہ ہے میری طرف قدم بردھائے گا اُس کی ٹائلیں آوڑ دوں گی ،جو ہاتھ بدنتی ہے آئے بردھیں کے اُن کو کان دوں گی اور اگر اس کے باوجود باز نہ آیا تو پھر جان سے مار ڈالوں کی یا خود باوجود باز نہ آیا تو پھر جان سے مار ڈالوں کی یا خود مرجاؤل کی ۔میں نے سردار کے ٹی وی سے جوڈو مرجائی کے بردھی ہے۔ بردار کے ٹی وی سے جوڈو مربی کی ایس کے بردھی ہے۔ بردار کے ٹی وی سے جوڈو

ہے ہوں رہے ہیں ہے ہو ہوا کہ سردار کا بیٹا ریاض کہتا ہے کہ یہ ہماری بلی اور ہمیں ہی میاؤں ، یہ بدذات ہم سرداروں کو ہروقت چڑائی رہتی ہے جی نے اس کی طبیعت صاف نہ کی تو جی ہم روار کا بیٹائیس۔ اوھر جی نے بھی شم کھالی کہ مرتی مرجاؤں کی لیکن اپنی عصمت کی حفاظت ہر صورت کروں کی۔ اس بد بخت نے میری طرف اگر ہری نظر ہے و یکھاتو جی اس بد بخت نے میری طرف اگر ہری نظر ہے و یکھاتو جی اس بد بخت نے میری طرف اگر ہری نظر ہے و یکھاتو جی اس بد بخت نے میری طرف اگر ہری کے اس نے میری باتوں کو اپنے لیے چہائے ہم معانی کرتے ہوئے کر اس نے مجھے ڈرائنگ روم جی صفائی کرتے ہوئے اور شکار اما ہو یک گڑا اب بول ؟ جی نے دل جی سوچا کہ اس وقت تو جان چھڑاؤ ، اپنی عزت بچاکا اور شکار کو کھار میں لے جاکر ایساسبتی پڑھاؤ کے عزو آ جائے۔ سوچا کہ اس وقت تو جان جھڑاؤ ، اپنی عزت بچاکا اور شکار میں نے ٹی وی میں و کھے ہوئے ڈراموں کے ڈائیلاگ میں نے ٹی وی میں و کھے ہوئے ڈراموں کے ڈائیلاگ میں نے ٹی وی میں و کھے ہوئے ڈراموں کے ڈائیلاگ

کے لیے تیے میں ہروفت حاضر ہوں میری اس سے بڑھ کر کیا خوش سمتی ہوگی کہ آپ جھے لفٹ کرا نیں لیکن ہلیں ہر کام ایک طریقے اورسلیقے سے موتو تی مرہ آتا ہے۔ اور نجانے اس طرح کے کیا کیا ڈائیلاک بولے۔ریاض میری باتوں میں آ کیا۔ اس نے کہا: 'دامی ااب سب ما أِس وفت ہوگا، اور أس طرح ہوگا جس طرح تو جاہے ل المس في كها إلى بات مرف مير اورآب ك درمیان ہے سی کومعلوم میں ہونا جائے، میری تو میں آپ کی عزت برحرف آئے گا، چند ماہ بعد آپ کی شادی ہونے والی ہے، وہ دہن آپ کے بارے میں کیا سو**ہے** کی۔اس کیے کسی کو کالوں کان خبر ند ہونے یائے۔ میں سارے انتظامات عمل ہونے پر آپ کو بناؤل ی میرے خیال میں ایسا منظر آتا ہے کہ نہر کا کتام مو، شندی شندی موا چل رای موه جارون طرف سبره ہو، برتدے چھمارے مول۔ فضا می قدرنی محواول ف خوشبور چی ہو۔ تازہ کٹا ہوا میٹھا میٹھا کھل سامنے رہا مورمائے کتنا مرہ آئے۔ ریاض بیرکہتا ہوا ایے مرے کیا طرف جلا ميا ومن صدقے جاوال موسودار تيرے سے واری جاوال۔

ساتھ والے گاؤں ہیں ایک تھبرو جوان ناصرتھا جو
کسی مزارع کا بیٹا تھا، ایک ون میں کھیتوں ہیں پگذش کی
پراکیلی جاری تھی، میرے ذہن میں اوپا تک خیال آیا کہ
میرا جومنصوبہ ہے اُس میں اگر ناصرتعاون کرے تو کام
بہت آسان ہوسکتا ہے، لیکن وہ بھی شیطان کا بھائی بی لکلا
اور اچا تک میرا راستہ روک کر کھڑا ہوگیا۔ اُس نے
میرے دونوں بازو پکڑ لئے۔ میں جوڈ وکرائے کی ماہرہ
میں نے کھیتے کرا پی دا کیں لات اُس کو ماری وہ پانی ہے
بھی نے کھیت میں جاگرا۔ میں نے وہاں پڑا ہوا ایک پائی

دے ماروں گی۔

طايت

ناصرہ پرائی بیب طاری می کدوہ ہے جان ہوکر پڑا رہا، میں نے اسے بتایا کدسردار کے بیٹے نے بری نیت کے ساتھ میری طرف دیکھا تھا، جھے تو ایک سہارا پاہے، اور میں تو تھے زندگی بحرکا سہارا بنانے کا سوچ ربی تھی اور و کتنی تعرفہ کلاس حرکتیں کردہا تھا۔

ناصر نے معانی ماتی۔ ہیں نے اے سادامنعوبہ بنایا، منعوب پر ہم دونوں کام کرتے رہے۔ جب سارے انظامات کمل ہو گئے ہیں نے سرداد کے بیٹے سارے انظامات کمل ہو گئے ہیں نے سرداد کے بیٹے ریاض ہے کہا کہ کل منع ہیں آپ کو جرکی نماز کے ٹائم کا کان کے پاس ملوں گی۔ گاؤں کے پاس ملوں گی۔ آپ نے نہر کے پاس موں کی ۔ آپ کوئی کیال وغیرہ آپ نے نہر کے بال کے نیج آ جاتا ہے میں وہیں ہوں کی۔ باتی جزیر ہیں میں لے آوں گی، آپ کوئی کیال وغیرہ ایسے آتا ہی بیٹر کر کھا کیں کے بہت مزہ آئے گا۔ ہیں ایسے آتا ہی بیٹر کر کھا کیں گے بہت مزہ آئے گا۔ ہیں آپ کے بیال ایسے بار گرآپ کے بیال ایسے مرض کروں کی کہ آپ کے بیال آئے گا۔ ہیں آپ کے بیال ایسے کی کوئی ہیں ہوئی جانے۔ ریاض نے کہا:

ایک دن سی سورے کمریس کی کو بتائے ہنیر
ریاش نہر کے بل پرا کیا۔ ناصر اور میں وہال موجود ہے،
ناصر قریب بی ایک جگہ ایک تیجر لیے چھیا بیٹھا تھا۔ میں
نے ریاض کو بتایا کہ بیدوری اور تکیہ میں نے آپ بی کے
لیے سیٹ کیا ہے، آپ اس پر لیٹ جاؤ، وہ ایک منٹ لیٹا
اور پھر اٹھ کر بیٹے کیا، شکر ہے اس نے ناصر کوئیں دکھ اور پھر اٹھ کر بیٹے گا میرا
نیا نے کودل کر رہا ہے، جھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرت
نیا نے کودل کر رہا ہے، جھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرت
نیا نے جس نے کہا مجولے بادشا ہوا پہلے نہیں بعد میں
نیا تے جس۔ (اور میں نے دل میں کہا آئ تو میں خود
نیس میں میں اس دوں کی، ٹو نہر میں نہا نے کا
سوج رہا ہے اور میں تھے سرخ رمگ کے سمندر میں خوط

جنجیر معدہ کے مایوس مریض متوجہ ہول مفیداد و یات کاخوش ذا نقدمر کب م

ريمينال شربت

تبخیر معدہ اور اس سے پیدا شدہ عوار ضات مثلاً دائمی قبض، گھبراہٹ، سینے کی جلن، نیند کا نہ آنا، کثرت ریاح، سانس کا پھولنا، تیز ابیت معدہ، جگر کی خرابی اور معدہ کی گیس سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے مفید ہے۔

ا پخ قریبی دوافروش ہے طلب فر ما کمیں



تبخیر معدہ دو بگرام راض کے طبی مشورے کے لئے



سےرابط فرمائیں

متاز دواخانه (رجسرهٔ) میانوالی فون:233817-234816 26

ہوئے لکڑوں پر ہے ہوئی کی دواہمی ساتھ ساتھ لتی جارہی
میں۔ میں نے دیکھا کہ موقع سنہری ہے، میں نے سیب
ساتھ ریاض پر تملہ آور ہوا۔ اُس کے سنجطنے ہے جبل ہی
ساتھ ریاض پر تملہ آور ہوا۔ اُس کے سنجطنے ہے جبل ہی
دیا۔ ریاض کچھ در پر تڑپ کر قتم ہوگیا۔ میں پیکارنامہ انجام
دیا۔ ریاض کچھ در پر تڑپ کر قتم ہوگیا۔ میں پیکارنامہ انجام
کافی کہراایک کڑھا پاس ہی کھودا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے
دیاض کو گڑھے میں ڈال دیا اوپر سے خوب مئی ڈال دی۔
مارکیٹ سے لایا تھا تھ میں ڈال دیا۔ بیسب کارروائی
سارکیٹ سے لایا تھا تھ میں ڈال دیا۔ بیسب کارروائی
سارکیٹ سے لایا تھا تھ میں وال دیا۔ بیسب کارروائی
سارکیٹ میں اور کھر کے روز مرہ کے کامول
عارہ کا شے کھیت میں چائی ہے۔ جارہ کاٹ کرمعمول کے
سارکیٹ کے اور کھر کے روز مرہ کے کامول

ریاض کالی کو پھے پہتہ نہ چا ، سب رودھوکے جب
آرام سے بیٹھ گئے ، ہیں نے ناصر سے کہا کہ اب ہم
یہاں سے بھاگ چلیں۔ کی کومعلوم نہ ہوا کہ ہیں ناصر
کے ساتھ ملتان آگئ ہوں، وہاں ہم نے کورٹ میرج
کرلی، ملتان سے ہم دونوں لا ہور کی ایک چھوٹی کی سبزی
منڈی میں آکر رہنے گئے۔ ناصر یہاں پہلے بھی مزدوری
کرتا رہا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں نے شادی کرلی
ہواور یہ میری بیوی ہے۔ دن الجھے گزرر ہے تھے ، ہماری
ہوااور ناصرا پی جان سے ہاتھ دھو بیشا۔ اب آکھوں کے
ہوااور ناصرا پی جان سے ہاتھ دھو بیشا۔ اب آکھوں کے
ہوااور ناصرا پی جان سے ہاتھ دھو بیشا۔ اب آکھوں کے
ہوااور ناصرا پی جان ہوا تھا کہ سیجھ نہیں آئی تھی ، کدھر

جاؤں۔ گھراللہ کا نام لے کر فیصلہ کیا کہ سبیں باتی زندگی مزارتی ہے۔

چند دن مل رائی نے بتایا تھا کہ ایک حاجی میرے
یکھیے پڑ کیا ہے، کس نے اس نے کہا ہے کہ میں نے رائی
کے علاقے میں پولیس کو اطلاع کی ہے وہ عنقریب اس کو
گرفتار کرنے آئیں کے رائی کہتی تھی اگر وہاں ہے کوئی
آیا اور مجھے موقع ملاتو میں زہر کھالوں کی اوراس حاجی کو
اگلے جہان کہنچا کرسکون کی موت مروں گی۔

ماں ، الممى محتر مدنے بتایا كدايك دفعه ميں نے رائى ے ہو جھا تھا کہ تمہارے ول میں اینے علاقے کے ظالمانہ ماحول میں اپنی عزت بچانے کا خیال کیے پیدا موا۔ کہنے لکی ایسے بے غیرت لوگ ہیں پہلے بری مال ک عزت کو داغدار کیا، میں پیدا ہوئی، تو جھے حرای حر**ای کہنا** شروع كرويار من بحي مى معصوم مى اليس كيا معلوم نقاء کوئی بھی مجھے حرامی کہد کر بلاتا میں دور کر اس کے باس چلی جاتی ، بلانے والا بھی ہنتا دوسرے بھی ہے اور میں مجمی خوش ہے مسکراتی ، بیتو غالبًا جب میں جاریا تھ سال ک محی کسی کے بتانے ہر جھے ساری بات بھے آئی۔ برق مال کوتو پہلے ہی انہوں نے کسی مزارع کے ساتھ شادی کرا کے کہیں دور بھیج دیا تھا۔ رہی سپی کسرتی وی ڈراموں اور فلموں نے بوری کردی۔ میں مجھ کی کہ ہر ڈرامداور فلم ک کہانی میہ ہوئی ہے کہ عورت کی عزت کو کیے اوشا ہے۔ بس جی میں بھی ڈٹ کئی ،اور اسکیلے ہی اس ساج کا مقابلہ كرنے كا فيصله كرليا۔

公公公

کہانی تو ختم ہوگئ کین رانی کے آخری الفاظ کا نوں میں ابھی بھی کونے رہے ہیں: عورت کے لیے سب سے اہم چیز اُس کی عزت ہے۔ بے عزتی کی زندگی ہے موت بہتر ہے۔

ان کا خیال تھا کہ انہیں کی نے نہیں و یکھااس لئے اس واقعہ پر بھیشہ پردہ پڑار ہے گالیکن ایسانہیں ہوا۔انسانی خون چمپانہیں رہتا جلد یا بدیرراز کھل بی جاتا ہے۔



-0300-9667909 ----- وتعميرهتم

حالت میں کھروائیں آ جاتا تھا۔

24 وتمبر کی مبح کل زیب پٹھان ایک پارٹی ہے ہیں۔ لینے کا کہہ کر سہالہ چلا گیا اور بتا کر گیا کہ شام تک واپس آ جائے گا۔ اپنے سکوٹر پر سوار سہالہ کے لئے روانہ ہوگیا۔ جب رات تک کل زیب پٹھان گھر واپس نہیں لوٹا تو آس کے گھر والے متفکر اور پر بیٹان ہو گئے۔ انہوں نے گل زیب کے موبائل پر فون کر کے آس ہے رابطہ کرنے گل زیب کے موبائل پر فون کر کے آس ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کا موبائل فون بند ملا۔ اس سے گھر والوں کی تشویش میں مزید اضافہ ہوگیا۔ متفکر گھر والے اس انتظار کرتے رہے کہ رات بھر جاگ کرگل زیب کا انتظار کرتے رہے کی تاش میں سہالہ سے اور تاجروں سے پوچھ پچھ کے بعد کی تاش میں سہالہ سے اور تاجروں سے پوچھ پچھ کے بعد کی تاش میں سہالہ سے اور تاجروں سے پوچھ پچھ کے بعد کی تاش میں سہالہ سے اور تاجروں سے پوچھ پچھ کے بعد کی تاش میں سہالہ سے اور تاجروں سے پوچھ پچھ کے بعد کی تاش میں سہالہ سے اور تاجروں سے نوچھ پچھ کے بعد

سام کھے کی زیب پنمان سیلم فائیو کا یاشدہ تھا۔
سام کھے کل زیب پنمان فرنجیر کا تاجر تھا اور اس کا
سیلئر فائیو میں فرنجیر کا وسیج اور عظیم الشان شور روم تھا۔ اس
کاشار علاقے کے امیر ومعزز تاجر کے طور پر ہوتا تھا۔ اپنی
پرکشش شخصیت و ماہرانہ مفتکو ہے کل زیب پنھان نے
کاروباری و نیا میں ایس کا میابی وعزت ماصل کر لی تھی کہ
ملاقے کے جھوٹے تاجران بھی اسے اپنا مگرو مانے

کل زیب پیمان کا کاروبار راولپنڈی، اسلام آباد ش پیمیلا ہوا تھا۔ اس لئے وہ اپنے کاروباری لین وین کے لئے دونوں ضلعوں کے اہم شہروں بیں بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے کھرے باہر جاتا اپنے کھر والوں کو بتا کرضرور جاتا تھا اور اپنا کام نیٹائے کے بعد ہر

Scanned By BooksPK

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

عزم وطاقتور جذبہ ہوتا ہے جس کے سامنے مشکلات کی دیواریں ہیوہ کی چوڑیوں کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں۔

طیے اور اس کے سکوڑ نمبر کا حوالہ دیتے ہوئے سکٹر قائیو چوکی میں اس کی گشندگی درج کرا دی۔ چوکی انچارج حیدرا قبال نے کئی لوگوں سے ہو چھ مجو کر کے اور اپنے خفیہ ذرائع سے کل زیب کا سراغ لگانے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیان نہیں کی۔

28 دسمبر کوتھاند صدر پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ شیٹ ہے۔ پولیس کو یہ معالمہ مشتبہ نظر آبادر وہ فوراً حرکت بھی آگی۔ نوری موقع پر بہتی کر پولیس نے اس لا وارث سکور کی حاتی کی حاتی کی حاتی کی حادی کی ۔ حالتی کے دوران سکور کی ڈی سے انشور لس کے کا غذات میں آیک فون نمبر درج طا۔ پولیس نے برآ مہ فون پر لا وارث سکور کا حوالہ دیتے ہوئے جب پوچہ کی کون پر لا وارث سکور کا حوالہ دیتے ہوئے جب پوچہ کی کی تو بہت کی تو اس سے تقریباً ایک کو میٹر دور مار گلہ کہاڑی کے بہتے ترباً تین سوفٹ کی گہری میٹر دور مار گلہ کہاڑی کے بہتے ترباً تین سوفٹ کی گہری میٹر دور مار گلہ کہاڑی کے بہتے ترباً تین سوفٹ کی گہری میٹر دور مار گلہ کہاڑی کے بہتے ترباً تین سوفٹ کی گہری میٹر دور مار گلہ کہاڑی کے بہتے ترباً تین سوفٹ کی گہری میٹر دور مار گلہ کہاڑی کے بہتے ترباً تین سوفٹ کی گہری میٹر دور مار گلہ کہاڑی کے ایک تھی کی لائی برائی ہونے کی وجہ سے میٹر ہوگی می معنونی کی لائی کانی پرائی ہونے کی وجہ سے میٹر ہو چکی می معنونی کی لائی کانی پرائی ہونے کی وجہ سے میٹر ہو چکی می معنونی کی لائی کانی پرائی ہونے کی وجہ سے میٹر ہو چکی می ادراس سے شد یہ بدیوا نے دری گل گل

ای دوران اطلاع پاکرگل زیب کے کمر والے بھی موقع پر پہنچ مکئے اور انہوں نے لاش کی شناخت کل زیب پٹھان کے طور پر کردی۔

پھان مے حور پر روں۔ انسکار تھانہ صدر فخر چوہدری کی ہدایت پر چوک انچارج حیدر اقبال نے اس پُر اسرار کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ کل زیب کی لاش مارگلہ بہاڑی کی کھائی سے برآ مد ہوئی تھی۔ اس بہاڑی کی چوٹی کے جاروں المراف

ہری مجری وادیاں اور خوبصورت قدرتی نظارے دھا۔ ویتے ہیں۔آبادی سے دورسنسان مقام پر واقع بہ تفریق پہاڑی مقام محبت کرنے والے جوڑوں کے لئے پر کشش اور ملنے کا مرکز ہے۔اس پہاڑی پر زیادہ تر محبت کرلے والے جوڑے رو مائس کرنے آتے ہیں۔

اس حقیقت کوہم نے خود نظرانداز کردیا ہے کہ ویل ا پودے، پہاڑ، سمندر، زمین، آسان سب بیار میں وقع وحلائے سوالیہ نشان ہیں۔ ہم بی آئیس جواب دینے عمل کوتائی کرتے ہیں۔ اپنی پریشانیوں اور حالات کے لگائے زخموں سے تھک کران چیز وں کوڈ حوثہ نہیں پالے جوقدم قدم پرہمیں تھام کر خوشیاں دینے کے انظار عمل جمعری بڑی ہیں۔

مب السيكر حيدرا قبال كواپنے خفيہ ذرائع ہے الطلاع کی كہ 24 ديمبر كوگل زيب دو مورتوں كے ساتھ الطلاع کی كہ 24 ديمبر كوگل زيب دو مورتوں كے ساتھ الرگلہ بہاڑی علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ وہ دونوں مورتی کی ساتھ محل زیب كے ساتھ سكوٹر پرسوارتھیں۔ خفیہ ذرائع نے یہ بھی بنایا كرگل زیب نے ابنا سكوٹر سفیٹ بنگ كے بالا كمرا كيا اور اس كے بعد ان دونوں مورتوں كے ساتھ بيدل ہى بارگلہ بہاڑی كی طرف كيا تھا۔ بياسى بند جلا كے بعد ان دونوں مورتوں ہے ساتھ بيدل ہى بارگلہ بہاڑی كی طرف كيا تھا۔ بياسى بند جلا كے ساتھ الكمانى الك مورت سے محبت كے الكمانى الك مورت سے محبت كے الكمانى الك مورت سے محبت كے الكمانات شقے۔

بعض انسان کاغذ کے وہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں جن میں انسانیت کی خوشبونیس ہوتی۔

جب نائلہ کے کردار کے بارے میں تعیین کی گئی ا علم ہوا کہ نائلہ سیکٹر فائیوعلاقے کی رہنے والی تھی اور و ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ زیادہ تر مردوں جیسے کپڑے پہنتی تھی اور مردوں کی طرح تی بے جنجک انداز میں ہوتی تھی۔ اگر چہ نائلہ کے کھر بلو طالات معمولی تھے لیکن اس کے رہن بہن کا معیار غیر معمولی بلند تھا۔ نائلہ کے کھر میکی

کاروں میں سوار رئیس زادوں کی آ مدورفت کی رہتی تھی۔

ناکلہ کی مورتوں ہے کم مردوں سے زیادہ ووی تھی اور سیکٹر

فائیووالے اس پرجسم فروشی کا الزام لگائے تھے۔ ناکلہ کے

ہارے میں بیاہم معلومات بھی لمیس کہ ناکلہ کے کھر میں

کانی عرصے سے عافیہ نامی ایک بیوہ مورت بھی رہتی تھی۔

دونوں میں کہری دوئی تھی ، اکثر وہ دونوں ساتھ ساتھ رہتی

تھیں۔

فک کی بنیاد پر جب سب اسکار حدید اقبال نے ناکلہ و عافیہ کوراست جمل کے کران سے ہو جو بھی کا تو میں اسکار و عافیہ کوراست جمل کے کران سے ہو جو بھی کا تو بیلے تو ناکلہ و عافیہ خود کو بے گناہ بتاتی رہیں گیان جب پرلیس نے ناکلہ کے موبائل فون کی کال تنصیلات لکاوا کمی تو ان کا جو میں سائے آ گیا۔ 24 دمبر کومنے سے دو بے تک ناکلہ نے اپنے موبائل سے گل زیب کے موبائل پر اس سے گئی بار بات کی۔ اس کے بعد گل زیب کے موبائل پالوقعا موبائل کا سونے آ نے کر دیا تھا جبکہ ناکلہ کا موبائل چالوقعا اور 24 کی شام ناکلہ کے موبائل کی لوکیشن مارگلہ بھاڑی کے ماریکی ہے۔

اس پر نائلہ اور عافیہ ٹوٹ کئیں اور دونوں نے اپنا جرم تول کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے بی گل زیب پٹھان کو مارگلہ بہاڑی کی چوٹی سے کہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ جس سے گل زیب کی موت واقع ہو تھا ہے۔

کا انسان تھا لیکن اس کا دل اور حسرتیں اب بھی جوان کا انسان تھا لیکن اس کا دل اور حسرتیں اب بھی جوان تھیں۔ دہ جب بھی کسی خوبصورت وجوان اور سارٹ لڑک کود کین تھا تو اس کے دل کی دھڑ کنیں جیز ہو جاتی تھیں۔ ایک دن سیکٹر فائیو کی رہنے والی ٹائلہ اپنے ایک رشتہ دار کی شادی کے لئے فرنچر خرید نے گل زیب کے شوروم جس شادی کے اس دن ٹائلہ نے فی شرث اور جنز مہمن رکھی تھی۔ اس لئے وہ بے مدخوبصورت اور سارٹ لگ رہی تھی۔ گل اس لئے وہ بے مدخوبصورت اور سارٹ لگ رہی تھی۔ گل

نائلہ بھی ان تجربہ کارمردخورلؤ کیوں جس سے می جو مردی آئلہ بھی ن زبان پڑھ کر ان کے دل کا حال جان ایسی تھی \_اس لئے وہ کل زیب کے دل کا حال فوراً بھانپ منی \_وہ چونکہ کل زیب کی امیری سے واقف تھی اس لئے اسے اپنے نسن پرفداد کو کراس کے دل جس بھل کی مانتہ یہ خیال کوئد ممیا کہ اگر وہ کل زیب کو اپنے نسن کے جال میں بھائس لے تو وہ سونے کا انڈہ ویے والی مرفی ثابت موسکی ہے۔

اس کئے وہ اس کورجھانے کے لئے اس سے ہس ہن کر ہاتیں کرنے گئی۔ ٹاکلہ نے جب گل زیب کو ہری جینڈی دکھائی تو گل زیب کے حوصلے بھی ہلند ہو گئے اور وہ ٹاکلہ سے بے ججب ہوکر ہاتیں کرنے لگا۔ اس پہلی ملاقات میں ہی وہ دونوں اسنے کمل گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کواپنے اپنے موہائل نمبر بھی دے دیئے۔ اس ون سے بعد آکھ دونوں کی فون پر ہاتیں ہونے لگیں۔ پھرد جیرے دویرے ان کی فرن پر ہاتیں ہونے کابس کی خفیہ ملاقاتی ہونے گئیں۔ گل زیب کی ثقاہ ٹاکلہ سرتھی۔ وہ محلے جن ہائیں ڈال کراس کی جیب ٹولنا جاہتی مرتمی۔ وہ محلے جن ہائیں ڈال کراس کی جیب ٹولنا جاہتی دوسرے کی طرف اس طرح تھنچنے کئے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف تھنچا ہے۔ کی طرف تھنچا ہے۔

رائی کی مثال و حلوان کی ی ہے۔ اس پر چند قدم از ولوا ملے قدم خود بخود تیزی سے اٹھنے لگتے ہیں۔

وجرے دمیرے وہ دولوں ایک دوسرے کے استے قریب آملے کہان کے درمیان کی ساری و نیاسٹ منی اور دونوں میں ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔

نا کلہ کے گھر میں جو عافیہ نامی ایک ہیوہ مورت راہتی متی ۔ وہ آبائی طور سے لا ہور کی رہنے والی تھی ۔اس کا میکا مارگلہ میں تھا۔ اگر چہوہ ہیوہ تھی لیکن جس طرح کج دھج کر RTM: 71114



سباچهالگامگر بات ان سے بنی



#### (U.I INDUSTRY)

184-C, Small Industries State Gujrat PAKISTAN. PH:+92 53 3535901-2, 3523494-5 Fax: 053-3513307

E-mail: nbsfans@gmail.com

د مکھتے تی عافیداے مدد کے لئے بکارنے کی۔ جب ناکلہ نے مانیہ کوئل زیب کے چنگل سے چیٹرانے کی کوشش کی تو کل زیب نا کلہ ہے بھی الجو کمیا۔ وہ کسی بھی قیت برعافیہ كوچموڑنے كے لئے تيار كبيل تھا۔ للذا ان دولول مل دهم بیل مونے کی۔ای اثناء میں نائلہ اور عانے کل زیب کودھیلتے دھیلتے بھاڑی جوٹی کے اس آخری سرے برلے کئیں جس کی دوسری طرف تین سوفٹ مہری کھا آگھی۔ نائلہ و عافیہ کی بھر پور مزاحت کے بعد بھی جب کل زیب ای حرکتوں سے بازمیس آیا تو ان کے دمائے میں اشتعال پیدا ہو کیا چنانچہ نائلہ اور عافیہ نے کل زیب کوزور ے وحکا وے کر مارگلہ پہاڑی کی چوٹی سے کہری کھائی یں رحلیل دیا۔ کھائی کی چھر ملی زمین بر کرتے ہی گل زيب كي موت والع موكل-

اس واقعہ کے بعدنا کلہ اور عانیہ موقع واردات سے جي جاب اي كمرة كنيس-ان كاخيال تما كماليس كى فے میں دیکھااس کئے اس واقعہ پر بمیشہ پردہ پڑارے کا کیکین ایسانبیس ہوا۔انسائی خون چمپانہیں رہتا جلد یا بدر رازهل بى جاتا ہے۔

نائلہ وعافیہ نے بولیس کے سامنے اپنے اقبالی میں کہا کہ گل زیب کومل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ تبیں تھا کیکن دهم بیل میں املا تک کل زیب کا پیرٹیسل کمیا اور وہ یماڑی سے کھائی میں کر حمیا اور اس کی موت ہو گئی۔ یولیس نے غیرارادی قبل کے الزام میں ناکلہ و عافیہ کے غلاف کیس درج کرے انہیں عدالت میں پیش کیا جہال ے ان دونوں کوجیل جیج دیا حمیا۔ تادم تحریر عافیہ و ناکلہ جیل میں حمیں اوران کی منانت نہیں ہو تکی تھی۔

کے رکھول کی شہرت دیریندسفید ہوشی کو داغدار کر دیل

مار کلہ پہاڑی کے ایک بوائٹ رہی کا کر منوں نے پہاڑی کے جاروں طرف تھیلے خوبصورت قدرتی مناظر کو دیکھا اور پھر پھے دیم ستانے کے لئے وہاں بیٹہ گئے۔ اس وفت پہاڑی چوٹی بران تینوں کے علاوہ اور کوئی تہیں تھا۔ چونکہ کل زیب اسکیلے میں عافیہ ہے اپنے من کی بات كہنا جابتا تھا۔ اس نے نائلہ كوثرخانے كے لئے اسے جیس وبسکٹ وغیرہ لانے کے لئے بھیج دیا۔ ڈکان بہاڑی چوٹی کے بیچے می اس کئے کل زیب کا خیال تھا کہ جتنی وہر میں ناکلہ آئے کی اتنی دیر میں وہ اپنا مقصد بورا کر لے گا۔ ناکلہ کے جاتے ہی کل زیب نے عافیہ ہے میٹھی میٹھی ہا تیں کر کے اس کے سامنے اظہار عشق کر دیا لیکن عافیہ نے نارامیکی ظاہر کرتے ہوئے اس کی محبت کی ورخواست نامنتكوركردي اورومال سے اتھ كرجائے لكى عافي كا الرام ہے کہ کل زیب جرا ہاتھ پکڑ کراس کے ساتھ چینر جھاڑو فش حرکات کر کے اُس کے ساتھ من مانی کی کوشش كرنے لگا۔ عافيہ كے مطابق اس نے كل زيب كى مزاحت کرنے کی بمربور کوشش کی لیکن گل زیب نے ے اس طرح جکڑ لیا کہ جیسے بازگی جڑیا کو دبوج لیتا

بعض لوکوں کا ظاہر ما تھے ہوئے شفاف برتن کی ما نند ہوتا ے مرخصلت کریہ جیے شہد کی بوال میں زہر بحرا ہو۔

عافیہ کے بیان کے مطابق کل زیب پر ہوس کا بھوت سوار تھا اس کئے وہ عانیہ ہے من مانی کرنے ہر آ مادہ تھا جبکہ عافیہ کسی بھی تیت برگل زیب کے سامنے سروکی کرنے کو تیار میں ملی چنانچہ دونوں کے درمیان ہاتھایاتی ہونے لگی۔ اس جدوجہد میں دونوں ایک دوسرے سے الجھتے الجھتے پہاڑی چوٹی کے بالکل کنارے برآ مکئے۔ اتفاق سے ناکلہ بھی واپس لوٹ آئی۔ ناکلہ کو ر متی تھی اس سے اس کے بیوہ ہونے کا احساس بی میس ہوتا تھا۔اس نے خود کواس طرح سنبیال کر رکھا تھا کہاس کے حسن وشاب میں غضب کی کشش نظر آتی تھی۔

یمی وجد می کدکل زیب عافیه کود کی کراس پر بُری کمرح فریفتہ ہو حمیا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے بیتاب مو کمیا۔ اتفاق سے ای دوران عافیہ کی ماں شدید الد موكل او اس و يكف ك لئ عافيه ف اسي ميك جانے کا پروکرام بنایا اور ناکلہ کو بھی اینے ساتھ چلنے پر رامنی کرلیا۔ ناکلہ جب کھرے باہر جاتی او کل زیب کو ضرور بتا کر جاتی تھی۔اس کئے ناکلہنے جب کل زیب کو یہ بتایا کہ وہ عافیہ کے ساتھ اس کے شکے مار گلہ جارتی ہے توکل زیب بھی عافیہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے ان ك ساتھ ملنے كى ضد كرنے لكا، دونوں مان كئيں۔

23 دممبر کوکل زیب اینے سکوٹر سے فیض آیاد کے

کئے رواند ہوا۔ رائے میں کل زیب نے ناکلہ سے سلسل فون بررابطه قائم رکھا۔ بیش آ باد پہنچ کرکل زیب نے ناکلہ کے بتائے مقام پر جا کر اس سے ملاقات کی اور ایک ہوئل میں ناکلہ اور عافیہ کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس دوران کل زیب عافیہ سے میتمی میتمی باتیں کر کے اسے اپنے اثر میں لینے کی کوشش کرتارہا۔ چونکہ کل زیب موج مستی کے لئے نا کلہ اور عافیہ کے ساتھ جار ہاتھا اس لئے وہ کہیں جا ہتا تھا كرانس كے كمروالوں كواس بات كا يند بطياس لئے اس نے فیض آباد و کینے کے بعداینا موبائل بند کردیا۔اس کے بعدگل زیب، عافیه و ناکله ایک بی سکوٹر پرسوار ہوکر مارگله کے گئے روانہ ہوئے۔ شام کو مارگلہ کانجنے کے بعد کل زیب نے اپناسکوٹرسٹیٹ ہینک کی برانکا کے باس کھڑا کر دیا اور پیدل بی دونوں لڑ کیوں کے ساتھ مارگلہ بہاڑی من كميا اور قريب عي أيك ريستورنث مين حائ في جونكه کل زیب رومانس کے موڈ میں تھا۔ جائے مینے کے بعد اس نے ناکلہ و عافیہ سے مارگلہ پہاڑی کی چوٹی ہر جلنے

Scanned Blv BooksF

وفتر کا مایوس کن ماحول و کمید کر میں وفتر سے آ حمیا

اور کرجائے کے لئے بس میں بیٹے کیا۔ رائے می خیال

آیا کدایک رشته دار سخت بار بین، أن کی میادت کو جانا

ضروری ہے۔ چنا نج مشن اقبال سے سناب پر اُتر کیا۔ان

ے مرمیا، عیادت کے بعد سوجا مجمد پیدل بال کرمسن

سكوائرتك جانا جائي اوروبال سيسواري يحي جائي--

میں حسن سکوائز کی طرف پیدل جارہا تھا کہ رائے میں

ايك بهت خوبصورت أخولومنزله بلند بلدُيك دكمالي دي-

قریب جا کرد یکفالو معلوم موا که بیسولی کیس کرا چی کے

میڈ آ من کی بلڈیک ہے جوابھی حال تی میں حمیر ہوئی

تعمى ميرا دل اس بلذنك كود تيمينے كو ميا با أس روز مفته تعا

اور وفتر کی تعطیل می ۔ میں وفتر کی بلد تک کے سامنے

کھڑے ہوکراس کو پہندیدگی کی نگاہ ہے دیکھنے لگا۔ اُک

دوران ایک سکیورنی کارڈ جو أس بلد مک سے متعلقہ تماء

میری جس بجری نگا ہوں کو د مجمعتے ہوئے میرے یاس آ

كركم الموكميا اور يوجين لك كدآب اس كواتى وليس س

کوں دکھ رے ہیں۔ می نے آے تایا کہ مے سے

بلد عک سوئی کیس کے محکمہ کی ہے۔ ای طرح لا مور علی

بی ایک بلد مک ای محکدے متعلق ہے اور میں اُسی

جلدى انقال كرحميا-

البعض وفعہ زندگی بیل ایسے واقعات وقوع پذیر کے خواہش اس کرتا ہے جو بظاہر تامکن ہوتی ہاوراگروہ خواہش اپری اس کے افرائر وہ خواہش اپری اس کہ افرائر ہوجائے تو بیدا کے جو بظاہر تامکن ہوتی ہاوراگروہ خواہش اپری اس مجران رہ جاتی ہے۔ ای طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ فیش آیا۔ جاتی ہو جاتی ہو ہاں ہارے وفتر کی ایک شاخ کی آئی ڈی ک کے جو میراقر بی اس میں ہے۔ میں نے وہاں کے انجارج کوفون کیا ہوئی ہو۔ اس نے تاکہ دفتر کے تازہ ترین حالات ہوئی ہو۔ اس نے تاکہ دفتر کے تازہ ترین حالات ہوں اس کوئن کر تہارہ جو میں خبر بتانے جارہ ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے آگا ہی جو میں خبر بتانے جارہ ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے تاکہ دفتر کے تازہ ترین حالات ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے کی زیمن کل جائے ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے کی زیمن کل جائے ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے کی زیمن کل جائے ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے کی زیمن کل جائے ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے کی ذیمن کل جائے ہوں اس کوئن کر تہارے یا وال سے کی ذیمن کل جائے ہوں اس کوئن کر تھاں کی خواہ کی دیمن کی دیمن کر تھا کے جو میں خبر بتانے جارہ ا

کی میں نے آسے کہا کہ جراوری طور پر ہتاؤ۔
اس نے کہا کہ مہنی کے بنجنگ ڈائر یکٹر نے آیک سرگلر اُن تمام افسراان کو بھیجا ہے جن کی عمر پہاس سال سرگلر اُن تمام افسراان کو بھیجا ہے جن کی عمر پہاس سال سے زیادہ ہے اور سروس تمیں سال ہوگئی ہے، اُن کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دسمبر 2003ء تک استعفیٰ دے دس ورنہ ہم فلال قانون کے تحت لکال دیں سے ریشان ہوا اور کہا کہ جمل میج وفتر آ کر بیر کلرد کیموں گا۔ دوسرے روزم میں دفتر پہنچا اور وہ دو صفح کا خط دیکھا۔ خت پریشانی اور مالوی ہوئی اور مالوی ہوئی میں دفتر پہنچا اور وہ دو صفح کا خط دیکھا۔ خت پریشانی اور مالوی ہوئی میں دفتر پہنچا میں میرے ایک ماتھی نے ای وقت استعفیٰ کلے کر بھیج دیا۔ بعد

بلذیک بین کام کرتا ہوں۔ بی نے گارڈے پوچھا کہ
آج تو ہفتہ ہ، دفتر بیں پھٹی ہوگی۔ کل بین اس بلڈیک
کو دیکھنے آؤں گا۔ گارڈ نے بتایا کہ آج تمام بڑے
افسران آئے ہیں اور نیجنگ ڈائر یکٹر صاحب بھی آئے
کوئی ضروری میڈنگ ہے۔ بین نے اُس سے پوچھا جزل
نیجر ایڈمن آئے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگا۔" بی اُن بیل
نے پوچھا۔ اُن کا کیا نام ہے۔ اس نے بتایا کہ کیٹن

میں اُن کوئیں جانتا تھا۔ میں نے ویسے تل کہدریا كرميرانام أن كوبتا مين، من أن عدمنا ما منامول-وه اے کیبن میں کیا۔ کی کوفون کیا، وہاں سے جواب آیا كر بيني دور وه مجھے اسے ساتھ لے كر اعد دفتر ميں استقباليد مركيار ميرا تعارف كروايا اوركها كديدينين ماحب ے منے آئے ہیں۔استقالیہ کارک نے میرا شاحی کارڈ ما لگا۔ وہ اسے یاس رکھ لیا اور ایک سلب بنا کر دے دی کہ اس کو والیس پر لینن ماحب سے دستھ کروا كر محصوب وي اوراينا شاحى كارؤ لے يس من وه المي كالفك على بيغا اورسالوي منزل يريق كيا-وہاں پر پیپن صاحب کے وفتر میں حمیا تو اُن کے سیرٹری نے کہا کیروہ ایم ڈی کے پاس میٹنگ میں مجے ہیں،آب تشریف رهیں۔ میں اُن کے کمرے میں بیٹے کر اخبار کا مطالعہ کرتا رہا۔ اخبار بڑھنے کے بعد میں نے سوما کہ معلوم میں كب لينن ماحب مينتك سے والى آئيں۔ میں بوری بلڈیک کو د کھ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اُن کے سيرٹري سے واش روم کا کہہ کر افغا اور بوري بلڈ تک اچي طرح و کھ لی جو خوبصورت طریقہ سے بنائی منی تھی اور جدید ساز وسامان سے مرمع می -

میں نے کیٹن صاحب کے سیروی سے کہا کہ اس سلب پر وعظ کر دیں۔ کیٹن صاحب خدا جانے کب آ کیں؟ اُن کے سیروی نے کہا۔ آپ مرف چندمنٹ

اورانظار کریں۔ آنے والے ہیں۔ ش سوچنے لگا کہ ایکر
وہ آئیں اور پوچیس کہ کیا کام ہے تو بھے شرمندگی ہوگی
کہ انہیں بناؤں کہ کام کوئی نہیں تھا۔ خالی بلڈنگ دیکھنی
تھی۔ ابھی میں انہی خیالات میں کم تھا کہ ایک چیڑائ
آیا ور کہا کہ کیمیٹن صاحب آپ کو'' بورڈ روم'' میں بلا
رہے ہیں۔ میں بہت پریٹان ہوا کہ نہ میں کیمیٹن صاحب
کو جاتا ہوں اور نہ کیمیٹن صاحب بجھے جانتے ہیں۔ کوئی
اور اس نے میلیک میں شرکت کرنی ہواور وہ جھے متعلقہ
اور اس نے میلیک میں شرکت کرنی ہواور وہ جھے متعلقہ
آفیسر مجھ رہے ہوں۔ ان حالات میں شرمندگی کا سامنا
ہوئی ہے۔ میرا بورڈ روم کی میلیگ سے کوئی تعلق نہیں ہوگئی ہے۔ میرا بورڈ روم کی میلیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے
کرتا پڑے گا۔ میں نے چیڑائی سے کہا کہ آپ کوغلامتی
کرتا پڑے گا۔ میں نے چیڑائی سے کہا کہ آپ کوغلامتی
کرتا پڑے گا۔ میں نے چیڑائی سے کہا کہ آپ کوغلامتی

میں بوے بھاری قدموں اور دھڑ کتے دل کے ساتھ چل دیا۔ ایک منزل اور جانے کے بعد گارڈ نے مجھے ایک بوے کرے کے سامنے کھڑا کر دیا جس ب " بورڈ روم " لکھا ہوا تھا۔ على نے يريشانى كے عالم على ورواز و کھولاتو و یکھا کہ ایک "حمول میز" ہے اور اس کے كروسوث اور ثاني من لموس لوك بيشع موسة مي اوران كے سامنے ميرے كيڑے بالكل ساده سے بيں - درميان میں ایک صاحب جن کا نام بعد میں معلوم ہوا لینن عارف تعارانهول نے مجھے کہا۔ آئے تشریف لائے خوش آمديد اوراي ساته ايك خالى كرى يريشاليا اوراي بائيں ہاتھ پرایک صاحب جن کا نام بعد میں کرل رشید ( ويكل استنك أو ايم وى الله الول على معروف تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بہاں سرکاری دفتری ماحول ہے۔ یہ باتوں سے فارغ ہوتے ہیں تو میں ان کوایے بارے میں بنا تا ہوں اور اپنی بوزیشن واسم کرتا ہوں کہ میرااس میلنگ وغیرہ ہے کوئی معلق جیس ہے لیکن وہ ہاتوں

میں ٹری طرح معروف تھے۔اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک صاحب داخل ہوئے اور انہوں نے کہا۔" کارروائی شروع کی جائے"۔

مرسی کیٹن معاجب نے کہا۔'' کورم پورا ہو حمیا ہے کارروائی شروع کریں''۔

اب میں بہت تھبرایا اور رہی سمی کسر بھی ہوری ہو

منی کے جودیہ بعد میں نے و کھا کہ درواز و کھلا اور تین جار
آ دی بوی بوی قابوں میں منی کی جھوٹی جھوٹی ہنڈیال
اور جا ولوں کی ڈشیس لئے داخل ہوئے اور سب کے آ کے
ایک ایک ہنڈیا اور جا ولوں کی پلیٹ رکھتے گئے۔ ہنڈیوں
میں کوشت کا سالن تھا۔ اس کے علاوہ سلاد اور روٹیال
وغیرہ بھی تھیں۔ ان تمام چیزوں کود کھی کر اطمیمان ہوا کہ
ان افسران کا کھانے کا ٹائم تھا اور انہوں نے جھے بھی اس

البحی میں پیپنن صاحب سے بات کرنے والا تی تھا کدوروازے جی سے ایک چیزای داخل ہوا اوراس نے بینن صاحب سے کہا کہ آپ کوایم ڈی صاحب فور آبلا رے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے سے آو اُن کے یاس تے۔اب میں کمانا کما کرآؤں کالیکن چیڑای نے کہا کہ آب کوفوری طور بر بلایا ہے۔ چنانچہ وہ بغیر کھانا کھائے اٹھ کر چلے گئے۔اب مجمع اظمینان ہوا کہ میں نے این ساتھ والے تھ سے ہوجما كرآج تو ہفتہ تماء آب ك چھٹی نہیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ آج چھٹی تھی لیکن ایم وی صاحب نے ایک میٹنگ بلوائی می جس میں محمالہم فیلے کرنے تھے۔ کچھ در بعد جب میں نارق حالت میں آیا تو میں نے اُن لوگوں کو متایا کہ میں لا مورے آیا مول اورمیرانعلی می ای مم کے ادارے سے ہواور آج کل وہاں کے انسران بہت پریشان ہیں کیونکدان کوظم دیا ہے کہ 31 دمبر تک استعلیٰ دے دیں ورنہ ہم تکال دیں کے۔ اس بر میرے وائیں ہاتھ کی طرف بیٹے ہوئے

صاحب جن کے بارے بھی پید چلا کہ وہ بھیل اسٹنٹ فواہم وی تھے، کہا کہ آج کی میٹنگ ای سلسلے بھی بلائی اسٹنٹ کی میٹنگ ای سلسلے بھی بلائی کی تھی لیکن ہمارے ایم وی نے اس تیملے کی تو بیش نیس کی ہونے دیں ہے اور نہ تی اس قانون کو ہم اپنے ادارے بھی تافقہ ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا۔ بھی آپ کومشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ استعفیٰ نہ دیں۔ جو کمز وردل لوگ ہوں کے وہ استعفیٰ نہیں دی سے اور جومضبوط اعصاب والے ہوں سے وہ استعفیٰ نہیں دی سے اور جومضبوط اعصاب والے ہوں کے وہ استعفیٰ نہیں دی سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت کام کی ہا تیں کیس ان کی ہا تیں س کر جھے ایک دی میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ کھانے کے بعد سویٹ وش اور قہوں وغیرہ کا بھی انتظام تھا۔

میں کھانا وغیرہ سے فارغ ہوکر کیپٹن صاحب کے معروف تھے۔ بیجے دیکے کروہ میری طرف متوجہ ہوئے اور معروف تھے۔ بیچے دیکے کروہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سے بات فیل کر اب آپ بتا کیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میراکوئی مسئلہ ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میراکوئی مسئلہ ہے ہیں ادھرے کر دربا تھا۔ یہ بلانگ و یک اچاہا تھا اور میرارزق بھے یہاں تی الیا۔ انہوں نے کہا یہ بات سی ہے میرارزق بھے یہاں تی الیا۔ انہوں نے کہا یہ بات سی ہے میرارزق بھا۔ آپ کہیں اور جارہا ہوں۔ انہوں نے جمعے سے بوجھا۔ آپ کہیں اور جارہا ہوں۔ انہوں نے جمعے سے بوجھا۔ آپ کہیں اور جارہا ہوں۔ انہوں نے جمعے سے بوجھا۔ آپ کہیں اور جارہا ہوں۔ انہوں نے بھی نے ان کا شکر یہا اوا کیا کہیں ہے۔ پھرانہوں نے لئے سواری کی ضرورت میں ہے۔ پھرانہوں نے کہیں کہیں جے سواری کی ضرورت میں ہے۔ پھرانہوں نے آپ کہیں جہیوز کر کریں جے بھرانہوں نے آپ کے بیا کہان کو نیچے دروازے تک چھوڑ کر آپ کے بیادارے مہمان ہیں۔

میں بیسوچتار ہا کہ جہاں انسان کا رزق ہوتا ہے۔ انسان خود پہنچ جاتا ہے اور جوخواہش سوچتا ہے وہ مجزائی طور پر بوری ہوجاتی ہے۔

#### علم وتحقيق

## و كمياتم نے مبیں ديكھا كيے بنائے اللہ نے سات آسان تبہ بہ تبہ "۔ (القرآن)



"برطرف خلاء ایک کے بعد دوسرا خلا ، فکرکواس کا سرائیس ملا۔ تا ہم اس خیال سے ڈھارس ہوتی ہے کہ اگر خلابسیط ہے تو کوئی محیط بھی ہوگا۔

- شازىيى

باریک اورمہین ہوں کے آئی ہی کم شعاعیں منتشر ہوں گ مویا نیلا رنگ اتناہی شفاف ہوگا۔

#### توس قزح (Rainbow)

روشی بظاہر تو سغید نظر آتی ہے لیکن اصل میں ہے
سات رکوں بعنی بنعثی، خلے، آسانی، سبز، زرد، نارتی اور
سرخ ہے ل کر بنی ہوتی ہے۔ جب روشی شعصے کے منشور
میں گزرتی ہے تو وہ سات الگ الگ رکوں میں منتشر ہو
جاتی ہے جسے طبیف یا سپیکٹر م کہا جاتا ہے۔ جب بارش ہو
کر زک جاتی ہے تو ہوا میں موجود پانی کے نتھے نتھے
تطرے تیرتے رہے ہیں۔ یہ منشور کا کام دیتے ہیں۔

سر ارض پرتی ہوئی گنبدگی وضع کی چادر جو ہادلوں ،
کرو اورج چا کا اور ستاروں کے ہی منظر کا کام دیجی ہے آسان کہلاتی ہے۔ اس کے نیلانظر آنے کی وجہ ہے ہے کہ کر افغائی کے کرد وغبار کے انتہائی مہین فررات سے مخرر کر آنے والی شعاعیں ہم تک پہنچی ہیں۔ بیذرات نیلے رعک کی شعاعوں کوزیادہ سے زیادہ تعداد ہیں منعکس کر کے بالائی فضا ہیں منتشر کردیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں حدِنظر تک چاروں طرف نیلا آساں دکھائی دیتا ہے ہمیں حدِنظر تک چاروں طرف نیلا آساں دکھائی دیتا ہے اور زرد) تو بہت جلدی گزر جاتی ہیں کین جھوئی نیک اور زرد) تو بہت جلدی گزر جاتی ہیں کین جھوئی نیک شعاعیں (سرخ شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے شعاعیں فضا ہی منتشر ہو جاتی ہیں۔ نظائی ذرات جننے

Scanned By BooksPk

(8) آ توسفير (lonosphere)

(9) اوز وان سلمر (Ozonesphere)

Troposhere كبلاتي ب- اس كره من ورد

حرارت بلندی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے اور کرہ کی

انتهائی بلندی بر درجه خرارت مفرسینی کرید سے کر جاتا

ہے۔ سط زمین میں بیملاحیت ہے کہ وہ سورج کی روشی

جذب كرك كرم موجالى ب جبكه Troposhere اس

ملاحیت ہے محروم ہے۔ کرم سے زمین بیٹر کے طور پر ممل

کرتی ہے جس طرح ہیز کے قریب زیادہ کری ہولی ہے

ای طرح کے زمین کے قریب زیادہ کری ہوتی ہے اور

جوں جوں سے ہے اور جائیں درجہ حرارت کم ہوتا جاتا

ہے میں وجہ ہے کہ جون جولائی کی سخت کری میں میمی زیادہ

بلندی پر ہونے کی وجہ ہے مری کا موسم متعدل رہتا ہے۔

تقریباً دوسیلسیر (1.980°C) مولی ہے۔ تمام موکی

تعامل اور تبديليال Troposhere شمل مولى أيل-

ورجرحرارت میں برتبد لی برایک بزارف کے بعد

مع زین کی دس میاره کلومیٹر کی بلندی تک کی تہہ

جب روشیٰ ان میں گزرتی ہے تو انعکاس، انعطاف اور اختیار تینوں عمل بیک وقت ہوتے ہیں جس کے نتیج میں قوس تزرح ملاہر ہوتی ہے۔

توب قزح فاہر ہوتی ہے۔ آسان کا مطلب ہے " چک کی مائد" جس طرح چک کے اور کا پاٹ محومتا ہے اور تھلا ساکت رہتا ہے۔ اس طرح آسان بھی بظاہر چکی کے بالائی پاٹ کی طرح محومتا ہے اور زمین چکی کے تھلے پاٹ کی طرح ساکن رہتی ہے۔

آسان کالفتلی مطلب" افافوق الراس" (سرکے
اوپر) یعنی دہ چیز جو ہارے سرکے اوپر ہے، آسان کہلاتی
ہے۔اس مطلب کی زوے ہارے سرکے بالوں ہے
لے کرخلاکی وسعتوں تک جو چیز بھی ہے دہ آسان ہے۔
ہارے سرکے اوپر کیا ہے؟ وہ کون کی چیز ہے جے آسان
کہ سکیس؟ یہ جاننے کے لئے قرآن تکیم ہاری رہنمائی
کرتا ہے۔

"اور خدائی نے آسان سے پانی برسایا اور پھراس سے زمین کواسے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ بے شک اس میں سننے والوں کے لئے نشانی ہے"۔ (القرآن)

اس آیت ہے عیاں ہے کہ ہماری بیافضا آسان ہے کیونکہ ہارش کا پانی تو اس فضا سے تی زیمن پر برستا ہے۔اس کرہ ہوائی کے آسان ہونے کے حق میں قرآن باک کی جگہدلیل دیتا ہے۔

\* نیکلوں نضائی کر اجس کے بیے ہم رہے ہیں، کی تہوں پر مشتل ہے۔ ہم ان پرتوں یا تہوں کا علیحہ وعلیحہ و مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بیخی کیسی ترکیب کے لحاظ ہے اے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

(1) ہوموسلیئر

(2) تيٹروسفيئر

سطح زمین سے او پر تقریباً 80 کلومیٹر تک ہوا کی ترکیب بکسال ہے اس کئے 80 کلومیٹر تک کے فضائی

مثلاً بارش، آندهی اور کرج چک وغیره-ارے کو ہو موسفیر (Homosphere) کہتے ہیں۔ Troposhere کی آخری مدیر درجه ترادت ائتالی کم جبکہ 80 کلو میٹر سے اوپر کی فضا بیٹرو سفیمر لعنی (730°C) ہو جاتا ہے اور بیدردجہ حرارت تقریباً 2 (Hetrosphre) کہلائی ہے۔ کیونکہ اس مواکی کلومیٹر (بلندی دس سے بارہ کلومیٹر) تک بیسال رہتا ترکیب تیزی سے تبدیل مونی ہے۔ اس معیم کے علاوہ ہے۔ کرو ہوائی کی اس تبہ کو Tropopause سیتے کرہ باو ( ہوا ) ورجہ حرارت کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے ہیں۔ کیونکہ تمیر پر کی تبدیلی میں ایک وقفہ آ جاتا ہے۔ Tropopause کے اور درجہ حرارت بو مناشروع مو جس کی تر تیب مندرجہ ذیل ہے: جاتا ہے اور تقریباً 48 کلومیٹر کی بلندی تک بتدریج بوحتا (1) الكي المرابع المر ر بہتا ہے۔اس کرے علی جوالی لیریں استی رہتی ہیں۔ کرہ (2) زايرياز (Tropopause) موالی کے اس سے میں اور وال کیس مونی ہے جو سورج (3) سريوسفير (Stratosphere) ے آنے والی بالائے بعثی شعاعوں کو جذب کرتی ہے (4) شریتویاز (Stratopause) اور خود کرم ہو جاتی ہے۔ اورون کیس کی وجہ سے (5) ميزوسفير (Mesosphere) Stratosphere کے بالائی صے می تقریباً دو کلومیٹر (6) کرویاز (Mesopause) عک ورجہ حرارت تهدیل حیس موتا۔ ورجہ حرارت کی اس (7) تخرموسفيمر (Thermosphere)

کی کرہ ہوائی Thermosphere کہانا ہے۔ یہ کرم ہوائی محالی اللہ کہانا ہے۔ یہ کرم ہوائی موائی ہیں کہانا کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ کرم کرہ ہواں کا نمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوتا ہے۔ یہ دوالی بالا کے بنفٹی شعامیں (Altra Voilet Rays) اور Cosmic Rays اور کھامی سیال درجہ حرارت تھومو ملی ہیں ہوئی ہیں۔ انجائی زیادہ (Thermosphere کی بالائی تہہ یہاں درجہ حرارت ہے۔ یہ انجائی زیادہ (1500 O°K - 2000 O°K) ہو بائی ہو بائی ہے۔ یہ کہانی ہو بائی ہو بائی ہو ہائی ہو بائی ہو ہائی ہو بائی ہو ہو بائی ہو بائی ہو بائی ہو بائی ہو بائی

علانیت کی وجہ سے اس کرے کو Stratopause

-UT =

جارے کر و ہوائی ہیں سطح زمین سے اور 15 کلو میٹر سے 50 کلومیٹر تک ورسری کیسوں کے ساتھ اور وان (Ozone) میس بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کیس آسیجن کے تین ایٹوں پر مشتمل ہے جو کہ بالائے بخفی شعاعوں کی موجودگی میں ایٹی آسیجن (C-0) اور آسیجن کیس (O<sub>2</sub>) کی موجودگی میں ایٹی آسیجن (C-0) اور آسیجن کیس (O<sub>2</sub>) کے کیمیائی تامل ہے بتی ہے۔ اوز وان قدرتی طور پر تیام پذر نہیں ہے کیونکہ بالائے بنفی شعاعوں کو جذب پر تیام پذر نہیں ہے کیونکہ بالائے بنفی شعاعوں کو جذب کرتے ہے آسیجن کیس میں بدل جاتی ہے۔ یوں بینی اور ٹوئی رہتی ہے۔

بنے وقت بھی بالائے بنفٹی شعاعوں کو جذب کرتی ہاورٹو نے وقت بھی ہاری فضا کے باہر سورج اور زمین کے ہر طرف مشمی ہوا (Solar Wind) بین الستارہ جاتی گرد، شہاہیئے اور سورج کے گرد کھونے والے ذرات موجود ہیں۔ جب ہم اپنے سرے او پرد کھتے ہیں تو ہمیں نیلا فضائی کر ونظر آتا ہے۔ ہماری نظری حداثی کم ہے کہ کروہاد سے باہر ہیں دکھے سکتے ہیں۔ ہمیں او پر جو پھونظر آتا ہے دوآ سان ہے۔

سورة الملك من ارشادر باني ب

"اس نے سات آسان اور سلے بنائے۔ اے و کھنے والے تو خدائے رحمان کے بنانے میں کوئنفس و کھنے والے تو خدائے رحمان کے بنانے میں کوئنفس و کھنا ہے؟ ذرا آ کھواٹھا کر و کھو بھلا تھوکو آسان میں کوئی دی انظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر اٹھا تو نظر ہر بارتیرے باس ناکام اور تھک کرلوٹ آئے گی۔"

پ کی بیم اس کے متعلق قدیم خیال میہ ہے کہ بیدایک محوں کرہ ہے۔اس کے اوپر خلا اور خلا کے بعد دوسرا کرہ۔اس طرح آسانی کرے ایک دوسرے کے اوپر اس طمرح موجود ہیں کہ دوآ سانوں کے درمیان وسیح خلا حائل ہے لیکن قرآن کے مطابق حقیقت کچھاور ہے۔آسان تہدہ تہدا یک دوسرے کے اوپر موجود ہیں۔ تہدا یک دوسرے کے اوپر موجود ہیں۔ "کیاتم نے تیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے سات

Scanned B

ان آیات می الله تعالی نے سات آسانوں کا ذکر كياب-اس بارے مل بيوضاحت كردينا ضرورى ب کہ سات کا عدد کنڑت تعداد کو ظاہر کرتا ہے نہ کہ ایک مستعل مقدار كواور تقريباً تمام علماء دين اس بات پرمنتن

زمین میں مارے لئے کھانے کے لئے اناج اکا ہے کیلن زمین کی یہ بدیاوار ہارش کافتاج ہے جو کہآ سان ے بری ہے۔ ہارش قضا سے ناکٹروجن اور کاربن کے ایے مرکبات لانی ہے جو کہ پیداوار کے گئے ضروری ہیں۔ قرآن میاک میں اللہ تعالی نے آسان کی اہمیت یوں بیان فرمانی ہے۔

"اور تمہارارزق آسانوں میں ہے اور جس کاتم کو وعدہ دیا گیا ہے سوآ سان وزین کے بروردگار کی سم وہ ايا اليا العجيباتم بولت مو-" (القرآن)

جارے سروں کے اور اللہ تعالی نے ایک معبوط اور محفوظ حمیت بنائی ہے۔ بالائے بھٹی شعاعیں Altra) (Vollet Rays مارے کئے انتہائی نقصان دو ہیں کمیکن فضا میں موجود اوز ونوسفیئر ان شعاعوں کو جذب کر لیتا ہے اور سطح زمین تک بہت تل کم شعامیں بھی یاتی ہیں۔ اوز ونوسفیئر کے باعث ہم ان مہلک شعاعوں سے محفوظ رہنے ہیں۔ بالائے بعثی شعاعوں کے علاوہ سورج ، کاسمک شعاعیس (Cosmic Rays) اور تابکاری شعاعیں (Radioactive Rays) بھی زمن يربيني رما ہے۔ جو كه بالائے بعثى شعاعوں بى كى طرح زندگی کے لئے نقصان دہ ہیں۔ آئیوسفیئر (lonosphere) ان شعاعوں کو روکتا ہے اور ہوں ہمیں تابکاری شعاعوں جیسی مہلک شعاعوں سے بیاتا ے۔مثلاً لیلفا بیٹا اور حما وغیرہ۔

اس کے علاوہ شہاہئے اگر فعنا میں جل کررا کھ نہ ہو

جا میں تو سن خر مین برجائی پھیلا کتے ہیں۔ ہوا کی رکز اور آ سیجن کیس کی موجود کی شہا ہوں کو جلا کر را کھ کر دیتی ہے۔اگر بیرکرہ فضائی نہ ہوتا تو شہا ہوں کی وجہ ہے جائد ک طرح زین کی سطح پر جگہ جگہ مجرکے کرھے ہوتے اور کم از كم مطح زيمن برزندگي كانام ونشان تك ندموتا\_فضايس موجود کاربن ڈائی آ کسائیڈ کی زیادتی آکرچہ مارے کئے نقصان دہ ہے لیکن کاربن ڈائی آ کسائیڈ کی انتہائی موزول مقدار (%0.03) جو کہ فضا میں موجود ہے، مارے کئے زندگی کا پیغام ہے۔سورج کی شعاعیں جو کہ کم طول موج (روشی) کی ہوئی ہیں۔ سطح زمین سے الرانے کے بعد ان کا طول موج Lenght) (Wave زیادہ حرار کی ہوجاتا ہے۔ یوں سورج کی روشی ک توانائی حرارتی توانائی میں بدل جاتی ہے۔حرارت کی یشعامیں فضامیں سے باہر فرار ہونے کی کوشش کرلی ہیں

لىكىن فعنا مى موجود كاربن ۋانى آكسائية (CO<sub>2</sub>) كىس ان شعاعوں کوروک میتی ہے اور ایول کے زیمن کا ورجہ حرارت ای مدتک قائم رہتا ہے جو زندگی کے لئے مروری ہے۔فضا میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ کے اس مل کومیز مکائی اژ (Green House Affect) کہتے إن - اكريد فضا نه موني لو درجه حرارت رات كو انتهائي كم اور دن کو انتها کی زیادہ ہو جاتا اور دونوں صورتوں میں زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ اگر ہم ای فضا ہے ہا ہر تکلیس تو ہمارے جاروں طرف ستارے بھرے بڑے ہیں جو ہاری ایل کہکشاں کے ہیں۔

ستاروں سے آنے والی روشیٰ زیمی نصا ہے کزرنے کے بعد منعطف ہو جالی ہے۔ یہ ستارے جہاں نظرآ تے ہیں وہ ان کی اصل جگہیں ہوئی۔ یہ جمی ایک سراب ہے۔ستارے ہوتے کہیں اور ہیں لیکن دکھائی لهين اوردية بي .....

ہیں کواکب چھونظرا نے چھے

ممکن ہے ستاروں کو قرمی آسان میں سجا دینے سے مراد کی انعطاف ہو جو ہماری نیکلوں فضا میں ہوتا

آ سان کی جو کہکشاں ہے جس میں ستارے نظر آتے ایں یہ عاری اٹی دود حیا کہکشال Milky) (Way ہے۔ اگر ہم کی اور سارے یا جاند پر یطے جا نیں تو وہاں نیکلوں فعنامیں ہو کی اور آسان سیاہ رنگ کا ہوگا اور زمین جارے سرکے او پر بیخی آسان میں تیر رى موكى -اس كے وشايد اقبال نے كها ب شاید کہ زمیں ہے کس اور آسال کی کو جے جمتا ہے فلک اپنے جہاں کا الشتعالي في قرآ ن عيم من آساني برج كاذكركيا ہے ہرج کا مطلب کنبدے۔ستاروں کے جمرمث کو بھی ين كت يراسم على المان كى جس من يرج يل"-(القرآن)

آ ان فضا سے فضا تک تھیلے ہوئے ہیں، یہ بے کرال کا نتات کی ان وسعقول تک موجود میں جن کا ذہن انسان میں کوئی تصور موجود میں۔ ان فاصلوں کے لئے نوری سال (Light year) خبیں بلکہنوری میدیاں در کار ہیں۔ سرے شروع ہونے والے آسان کی کہانی كائات كے بحرب كرال على اليك كم موكى ب\_ب يرانى روایت ہے کیانسان جن آسائی وسعتوں کو ڈھونڈنے لکا بخودان من كم موجاتاب كين قرآن ايك ايسة سان كى بات كرتا ب جوسب يرمحيط بدوه سب ير حاوى ہے جس کے بعد کوئی آسان جیں۔

مخارمسعود" سفرنصيب" مين لكمة بن. ''ہر مکرف خلا، ایک کے بعد دوسرا خلا، فکر کواس کا سرائیں ملا۔ تاہم اس خیال سے ڈھارس ہوتی ہے کہ اگر ظل بسیط ہے تو کوئی محیط بھی ہوگا۔ خلاؤں کے بعد حش جہات میں اور میچے، واعی باعی، آئے بیجھے ہرمقام پر

### قربتوں میں بھی فاصلے ھیں

اماری روزمرہ زعری میں معاشرتی المیے، حالات اور واقعات کے موضوع پر کھانیاں لکھنے والے، ادیب محافی اور مصنف حدیظ بعث جن کی تحریر میں ایک اصلاحی پیغام نمایاں نظر آتا ہے۔ان کی طالیہ کتاب'' قربتوں میں بھی فاصلے ہیں'' اس چیز کی عکای کرتی ہے۔ بیار محبت میں کلی کپٹی زندگی سے جمکنارایک آزاد خیال از کی جوحالات میں میٹس کررہ جاتی ہے اس کوس خوش اسلوبی عقل ودالش اورجيم وفراست كے ساتھ زمانے كے منورے نكال كراہے دائر واسلام ميں لا كھڑا كيا ہے۔

كتاب ان شاء الله ماه فرورى 2015ء من حيب كرمنظرهام برآ جائے كى۔

مكتبه دانستان --26- بياله كراؤند ،ميكلوؤروؤ ،لا بورفون: 042-37356541

## امرا يكي فقيها يجني ي موسادك اعددوني كهاني



26

## مالِ مفت ،جنس اور دروغ



جس طرح بن مناشے نے ایک دفعہ کہاتھا کہا سے معلوم ہے کہ'' سب لاشیں کہاں ڈن کی گئی ہیں'' ۔ای تتم کے دعوے میکسو بل بھی اپنے اسرائیل کے دوروں کے دوران کیا کرتا تھا اور بیا لیک ایبا دعویٰ تھا جےموساد کے لئے ہضم کرتا ممکن نہ تھا۔

قيط:9 ١٠ -----ميال محمد المراجم طابر

## کھولوں کی بات

ازیانت(ایمایانگش)
ازیانت(ایمایانگش)
الله کهولوں کی بات کہو
الله کوکی پنچھی چہکے
الله کوکی پنچھی چہکے
الله کوکی بنچھی چہکے
الله کوکی بنچھی پنجھی الله کہو
الله کی الله کہو
الله کی الله کوکی الله کہو
الله کوکی بنت کہو
الله کوکی کا جالا

تم پھولوں کی بات کہو کیا جھوٹا ہے کیا سچا ہے تم میں مولوں کی بات کہو تم میں میں میں میں میں میں میں میں کی بات کہو

بہرے ہوں ہے سب نر ناری تم پھولوں کی بات کہو ہر سُو جب کہرام مچا ہو نقاروں کا شور بیا ہو

آئے جھونکے بہکے بہکے گیندا بیلا جوہی مہکے

میں نے اٹھ کر کھڑی کھولی

پیڑ پہ جیٹھی مینا بولی

کوئی چلائے برچھی بھالا

كوكى تكورا كوكى كالا

کون بُرا ہے کون اچھا ہے

دنیا اک گورکھ دھندا ہے

حاہے شور و غل ہو بھاری دب جائے آواز تمہاری

Scanned By BooksPK

بن مناشے کے اینے الفاظ میں"میرے سابقہ شريك كارساتميول كي نسبت اسلحه ذيلرول كي اكثريت كي حیثیت میرے ارد کردنا ہے والے رقاصوں کی می '۔اس نے مسئلے کی اصل بنیاد تلاش کر لی می۔ یہ تمام دردسری اسرائیل کی لبنان میں مہم جوٹی سے پیدا ہوئی می جس سے بالآخر اسرائل نے، خرافی بسیار اور شرمندگی کے بعد، علیحد کی افتیار کر لی تھی۔ سیاستدانوں نے اب نی ایل او (PLO) تحریک آزادی فلسطین کے خلاف المیلی جنس الجنسيوں كو بے رحى كے ساتھ جنگ شروع كرنے كى آ زادی دے دی می کیونکہ وہ اسرائیل کی تمام مشکلات اورمصيبتوں كا ذمددار في الل اوكونى مجمعة تقے۔اس كے نتیج من کی ایسے سکینڈل سامنے آنے کیے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ دہشت قرار دے کریے شار فلسطینیوں اور ان کے خاندانوں کو سفاک اور بے رحمی سے ذریح کر دیا حمیا تھا۔اس سے عام اسرائیلی پیلک اور عوام میں بے پناہ بے جینی اور اضطراب نے جنم لے لیا (ردعمل کے خوف ے)۔ چنانچہ پلک کے دباؤ پر حکومت نے اس بربریت بھم وزیاوتی کی انگوائری کے لئے"موساد" کے سابق سربراه يزماك مونى كى سربراي من ميشن قائم كر

دیا۔ اس میفن نے بہتمجہ نکالا کہ عدالت کے سامنے اسکی جس کے ایجنٹ لگا تار جھیوٹ ہو گئے رہے ہیں کہ مشتبہ اور مبینہ دہشت کردول سے اعتراف جرم کرانے کے لئے وہ ملم و جراور سفا ک کے کیے کیے ہشکنڈے استعال كرتے رہے ہیں۔ لیٹی نے آئندہ كے لئے" مناسب طریق کار" اینانے کی سفارش کر کے اپنا کام نبٹا دیا۔

میکن بن مناشے کوعلم تھا کہ اعتراف جرم کرانے کے لئے تشدد اور زیادتی وظلم کے برانے حربے اب بھی جاری ایں۔ اُس کے اسے الفاظ میں۔" فکر ہے میں اب الي ممناؤني اور بميانك مورت حال سے الك مول" \_وواب جو پکو کرر با تقاء ایران کواسلے کی سیلائی کہ زیادہ سے زیادہ عراقیوں کوئل کرسیس اے پہلے کام سے " مختلف" سجمتنا تھا۔ اے بیروت کے برخمالیوں کی بھی کوئی فکر نہ تھی، جن کی رہائی کے نام پر وہ ہتھیا روں اور اسلح کی خرید و فروخت میں معروف تھا۔ اس کے لئے سب ہے اہم وہ پیبہ تھا جو وہ ان سودول سے **کمار ہا تھا**۔ محمے سے مطے کے مطے جانے کے بعد ہی بن مناشے کو یعین تما کہ رویے کی ریل پیل اُس وقت تک ای طرح جاری رہے گی تاوللتیکہ وہ خود اسے روک دے اور اس كاروبارے اى وقت الك بوكار جب وه ارب يل بن یکا ہوگا۔ اُس کے حاب سے"اورا" (ORA) کا كاروباراب اربول ۋالرتك بنيخ چكا تما اور زياده ترپيسه أس مكان كے ذريعے بيدا كيا جار باتھا جولندن كے نواح میں واقع تھا اور جہال ہے اور انگونس ڈیویز کے ذریعے انترجتل آيريتن جلار بإنعا-

بن مناشے کو بیہ مجل علم تھا کہ ڈیویز، بطور قارن اليريش، وي مرر، الي سالانه 65 بزار يوند تخواه كے علاوہ اورا کے کاروبارے بے بناہ دولت کما رہا ہے۔اس کی ایک مینے کی میشن اس کی سالانہ تخواہ کے برابر بن جاتی تھی۔ بن مناشے کواس بات کی اگرنہیں تھی کہ ایک اخیار

تولیں اسکیکا ایک فالتو تلزا لے رہاہے۔ إدهراُ دهرکے لئے اہمی ہمی کائی بھا ہوا تھا۔اب ہمی ممون پنے اورموج ملەكرنے كاونت تما"۔

رابرت ميكويل، اخبار" دي مرد" كا مالك، ايخ اخبار کی سب سے او کی منزل پر واقع اینے دفتر میں اینے مہمانوں کے لئے چتم براہ تعاراس نے اپنے مہمانوں کو ار بورث سے لانے کے لئے لیموزین کار بمعہ ورائیور انتظام کردکھا تھا۔اس سے بن مناشے نے محسوں کیا کہ ایک امیر کبیر کاروباری مخصیت ،میکسویل کی نظرول ش أس كى لتنى اہميت اور وقعت ہے۔كار ميںميكسويل سے ملاقات کے لئے ناہوم ایڈمونی ڈائر بکٹر جزل موساد نے بھی بن مناشے کے ساتھ جانا تھا، جو برتش ائرلائن کی فلائث کے ایک مخت بعدال ابیب سے اسرائل ائرلائن الل آل (Elal) سے لندن آ رہا تھا۔ بن مناشے نے المصولى كانظارك لخ المقروار يورث يرى ممرخ كا فيصله كيار اس ووران وه اس بات يرغور كرتا رماكه موساونے کتنے بوے نواب (میکسویل) کواینا مخبرینالیا

میلیویل نے اپنی خدمات موساد کے لئے اُس وتت پیش کی محیں جب اس نے 1984ء میں اینے روحكم كے دورے كے دوران وزيراعظم فيمون ويرز (Shimon Peres)، جس نے نتی نتی مخلوط حکومت بنائی می ملاقات کی می - دیئرز ایک مظیراور جابرهم کا آ دی تھالیلن میکسو مل کواسرائیل سے جدردی می اوراس نے اسرائیل کی معیشت کی بھالی سے کئے کی ملین ڈالر ويينے كى پيشش بعى كى تعى \_وه بيزا تيخى خورا، باتونى لا ف زن تفاادراس نے وزیراعظم کوکی کندے لطفے ہمی سائے تع جبكه وير زمرف زيرب مكراتا بي رماتما-

اں چڑکا احمال کرتے ہوئے کہ میکویل ۔ مشرق بورب میں بوے اعلی سط کے تعلقات بنا ر

میں، پیئرزنے اُس کی ایڈمولی سے ملاقات کا انتظام کرا دیا تھا۔ بیمیننگ بروحلم کے کٹ ڈیوڈ ہول کے صدر کے لے محصوص رہائی حصے میں ہوئی، جہال میکسو بل مفہرا ہوا تعار میکسویل اور ایرمونی، دونوں کا خاندانی کیس منظر مشرفی بورب سے وابسة تھا، للذا دونوں کی سے حصوصیت الهين اور بي قريب لے آل ميكول زيكوسلوا كيا ش پیدا ہوا تھا۔ دونوں کے دلول میں صیبونیت کی خدمت کے جذبات موجزن تھے اور دونوں کا ایمان تھا کہ خدانے اسرائیل کوزندہ رہنے کا حق بخشا ہے۔ دونوں ہی اچھے كمانے اور بہترين شراب كے رساتھ۔

الدموني كوميكويل كاس خيال علمل انفاق تھا کہ امریکہ اور روس دونوں ہی بوری دنیا کواینے زیر اثر لانے کے خواہشتد ہیں سیکن دونوں کا طریق کاراور طرز مل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔روس دنیا میں انتشار و خلفشاركو موادينا اني باليس كاحصه مجتنا بجبكه وافتلنن و نیا کو" دسمن" اور" دوست" کے نقطہ نظرے دیکھیا ہے اور أے قوموں كے نظر ماتى اور اختلاقى تعنادات سے كوئى غرض مبیں ہے۔میکسویل نے ایدمونی کوئی اور بھی خفیہ باتیں بتاتیں، مثلا امریکن خفیہ ایجسی ک آئی اے نے چین کی خفیہ اجبی سے روابط قائم رکھے ہیں جوخود امريلن وزارت خارجه كو پيند مبين مين كيونكه به روابط مستغبل کے سفارتی اور سیای معاملات میں مشکلات ہیدا

اخباری ٹاکون نے ایڈمولی کے سامنے دوافقاص کی بوی دلچیپ تصویر چین کی۔ ایک صدر رو نالد ارمکن جس کے بارے میں مملویل نے بتایا کہ صدر بمیشہ يُراميد نظرة تا إورايك موشيار سياستدان كى طرح ا ہے جذبات وخیالات کی ہر فلا ہر ہیں ہونے دیتا۔ فمال ایت کے بارے می اس کی یالیس امرائل کے لئے خوطکوار تبین ممی مدرریکن سے ملاقات کے بعد میلسویل

نے پنظریہ قائم کیا تھا۔

سیر رہا ہوئی ہے۔
میکویل نے ی آئی اے کے سریراہ ولیم کیسی سے
بھی ملاقات کی تھی۔ اُس کے خیال جس کیسی کے خیالات
بوے پست اور وہ بھی اسرائیل کا دوست دکھائی نہیں و تا
تھا۔ کیسی اپنی ایجنسی کی آئی اے کو پرائی طرز پر چلا رہا تھا
جوموجودہ بین الاقوامی حالات سے مطابقت ہیں رکھتے
جوموجودہ بین الاقوامی حالات سے مطابقت ہیں رکھتے
تھے۔ کیسی میکسویل کی نظر، ٹمرل ایسٹ کے عربوں کے
عزائم کا غلا انداز ونگارہا تھا۔

میکویل کے بیخالات سوفیعدنا ہوم ایرمونی کے خیالات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس میٹنگ کے بعد دونوں، ایرمونی کی بغیر شناخت کی کار میں موساد کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ڈائر یکٹر جزل نے زاتی طور پر دفتر کا دورہ کرایا اور میکسویل کو دہاں پر موجود سہولیات سے روشناس کرایا۔

موجود ہولیات سے روسان کے بعد 15 مارچ 1985ء کوان اب ایک سال کے بعد 15 مارچ 1985ء کوان کی دوبارہ ملاقات ہونے جاری تی ۔

الدن کے ہائی ہولیورن کے علاقے میں واقع المرز اخبار کے میڈ کوارٹر میں موجود میکو بل کے وفتر میں جب تک ایڈمونی اور بن مناشے واخل نہیں ہو گئے، میں جب تک ایڈمونی اور بن مناشے واخل نہیں ہو گئے، ان کے ماتھ ان کے ماتھ بیگل ، بسک ویسٹری کھانے اور کائی چنے میں ایک اور وی ایک اور کھی ہیں دیا ہو گئے۔

تخصیت بھی شال ہوگا۔
جس مرح ایک مداری اپنے ہیٹ سے خرکوش اللہ کرسب کو جیران کر دیتا ہے ای طرح میکسویل نے اولیا کہ دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی، روی کے بی تی اولیا کہ دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی، روی کے بی تی مہانوں سے متعارف کرایا۔ بن مناشے نے بعد میمی اعتراف کیا۔ ''کسی پرطانوی اخبار کے دفتر میں کے لی تی اعتراف کیا۔ ''کسی پرطانوی اخبار کے دفتر میں کے لی تی اعتراف کیا۔ ''کسی پرطانوی اخبار کے دفتر میں کے لی تی کے ایجنٹ کی موجودگی ہو ہے اعتراف کیا بات تھی لیکن روی کے ایجنٹ کی موجودگی ہوئے اعتراف کیا۔ گھی کی بات تھی لیکن روی کے ایجنٹ کی موجودگی ہوئے اعتراف کی ایک تھی کی بات تھی لیکن روی کے ایجنٹ کی موجودگی ہوئے دور میں پرطانوی مارکریٹ تھی کی کیا۔ کی معدر کور باچوف کے دور میں پرطانوی مارکریٹ تھی کی کی

مكومت كے ساتھ بوے دوستانہ تعلقات تھے الله حريكون كى برطانيہ من موجودگى قابل تبول تھى "-

ر یون کابل بحث یہ بات می کر تھیجازم کے بانی اور

آزادانہ تجارت کے اصول کے پرچارک نے میلنگ کا

ایجنڈ اکیار کھا تھا۔ میکسویل کے دفتر کی ہاتھ سے منڈ ہے

چڑے کی کرسیوں پر پاؤں پیار کرائیرمونی اور بن مناہے

نے بات چیت شروع کی۔ وہ یہ جاننا چاہجے تھے کہ اگر

بری بری رقوم ، خلف کرنسیوں میں ، روی بنکوں میں خطل

بری بری رقوم ، خلف کرنسیوں میں ، روی بنکوں میں خطل

کر دی جائیں تو کیا وہ وہاں محفوظ ہوں گی؟ بیرتوم اورا

کے منافع کی تعییں جو کمپنی نے امریکی بیتھیاروں کی ایمان

کوفروخت سے کمایا تھا۔ چرکیوف نے پوچھا۔" کتنی قم ٹرانسفر ہوگی؟" بن مناشے نے جواب دیا۔" چارسو پہائی انمان ملین امر کین ڈالر،ای طرح کی مزیدرتو مبھی ٹرانسفر ہوں میں۔ایک بلین یااس سے بھی زیادہ"۔

حریف میں نے میکیویل کی طرف و یکھا کہ کیادہ ق من رہا ہے۔میکیویل نے پُر جوش انداز میں سر ہلا دیا اور حریکوف کوآ تکھ مارکر کہا۔'' میں صدے، بیضنے کا نہ سجھا نے کہ''

من منافے کے تقطیر نظر میں اس ڈیل میں ایک اور خوبی کہا ہے کہ تقطیر نظر میں اس ڈیل میں (وچولا) نہیں خوبی کہا ہے کہ دوسہ لے اڑے۔''اس میں مرف میک ویل کے اس میں مرف میک ویل کے لیے اور چریکو کی شامل ہیں، چریکو کی اس بات کی گارٹی ہے کہ روی حکومت ان کا چیسہ چولی اس بات کی گارٹی ہے کہ روی حکومت ان کا چیسہ چولی اس بات کی گارٹی ہے کہ روی حکومت ان کا چیسہ چولی اس بیس کر سکے گی ۔ لہذا اس بات پر اتفاق ہو کیا کہ 150 میں بلک سے مشکری ہیں بلک میں والم اس بیس کر النے کی دوسرے بنکوں میں رقم تقشیم کردے گا۔

اس سودے بازی کو کھمل کرانے میں مراہمت میں مرا

میکویل کی فیس 8 ملین ڈالر لیے ہوگئی۔ ڈیل کی پخیل پر
سب نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ میکسویل نے
دوس کے اندہ سوشلزم سے کی طلوم کی طرف رخ موڑنے
کی خوشی میں سب کو خمیون کی دعوت دی۔ بعدازال اس
سے مہمانوں کو اس کے اپنے بہلی کا پٹر کے ذریعے بیتھرو
ائر پورٹ روانہ کر دیا حمیا، تا کہ وہ اپنی آئی فلائٹ کی ڈکر کر

ماسوائے کولس ڈیویز کے ''دی مرد'' کی اتنی ہوی بلڈیک جیں کسی سحافی کے کان جی بھٹک تک نہیں پڑھکی کر بیین ان کی ٹاک کے بیچے ہے اتنی ہوئ خبر گزرگی ہے اور جلد ہی ای نوعیت ایک دوسری سٹوری بھی ان کے علم کے بغیر نکل جائے گی کیونکہ میکسویل اسرائیل کے محفظ کی خاطر سحافت کے پردے جی انہیں اندھیرے جی رکھ دہا

موساد کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کی ابتدا میں ہی اس بات پر اتفاق کر لیا حمیا تھا کہ خلیہ خبریں حاصل کرنے اور اندر کے رازوں تک رسائی میں میکسوئل موساد کا بہت بڑا اٹا ثہ ہے۔ اسرائیل کی انتہاں جس کیونی سے آیک حاضر سروس افسر کے الفاظ میں:۔

" نفیہ اور پیچیدہ کاروباری معاملات کوسلیمانے میں میکسویل کی فدمات نا قابل فراموش تعیں۔ اُس نے موساد کے لئے انتہائی اعلیٰ سطح تک تابیخ کے دروازے معلوا دیتے تھے۔ بیاس کے اخبارات کی طاقت تھی دنیا ہو کے معدور اور وزرائے اعظم کے دروازے اس کے لئے کھلے رہے تھے۔ اُس کے فلم محانی سجھتے ہوئے وہ اس کے کھلے رہے تھے۔ اُس کی فلک اس سے کھل کر بات چیت کر لیتے تھے۔ اُس مجھتے ہوئے وہ ہوا ہی نبیس تھا کہ ان کی مہیا کردہ اطلاعات ومعلومات مہاں کانچ رہی ہیں۔ وہ ان اعلیٰ شخصیات سے کپ شپ کے انداز میں نفیہ معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ اُس سوال کر گیتا تھا۔ اُس جوال کر نے اور جواب لینے کا ہنر آتا تھا۔ اُس جوال

مورادے کوئی تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن اُے گائیڈ لائن مہیا کردی جاتی تھی کہ کن امور کے بارے جی سوال کرنے ہیں۔'' 14 ستبر 1986ء کومیکسویل نے ناہوم ایڈمونی ،

وائر يكثر جزل موساد كے براو راست خفيد نبر پر شيليفون
کيا اور بيخوفناک اور جاه کن خبر سائی که کولبيا کے ایک
فری الانس جرنگسٹ اوسکر گوئر ہرو نے "دی مرد" کے سکنی
کیمیلا نے والے پہتے" سنڈ ہے مرد" کے ایک سحانی سے
ایک انتہائی سنسنی خیز سٹوری کی اشاعت کے لئے رابطہ
قائم کیا ہے جو شائع ہونے کی صورت میں ایٹی پلانٹ
ویمونا کی راز داری اور احتیاط کا تمام پردہ جاک کردے
گی گور پروکا دعویٰ ہے کہ اس نے بیکھائی ایٹی پلانٹ پ
کام کرنے والے ایک میکنیفن سے حاصل کی ہے جو
بلانٹ پرکام کرنے کے دوران خفیہ طور پراس کی تصویریں
بلانٹ پرکام کرنے کے دوران خفیہ طور پراس کی تصویریں
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر فابت کیا جا
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر فابت کیا جا
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر فابت کیا جا
اور دورسرے فیوت جمع کرتا رہا ہے تاکہ دنیا پر فابت کیا جا
والے تو کے قریب بم موجود ہیں۔

وسے وسے رہا ہے۔ جس طرح کے موساد کے چیف کو آنے والی تمام فون کالیں ریکارڈ ہو جاتی تعییں، یہ کال بھی ریکارڈ ہو ممتی۔انٹیلی جنس کے ایک افسر کے مطابق ٹیپ جس اس طرح کی تفکیوریکارڈ تھی۔

ح می تفسلوریهاردی-ایڈمونی:''اسٹیکنیفن کا نام کیاہے؟'' میکسویل:''وانوٹو ،مورادافائی واٹوٹو''۔ ایڈمونی:''ووآج کل کھال ہے؟'' میکسویل: ''میرے خیال میں سندنی، آسٹریلیا

اییمونی: "میں آپ کودالی کال کرتا ہول" -اییمونی نے سب سے پہلے وزیراعظم ہیمون دیئر ز کوفون کیا، جس نے تھم دیا۔"مورت حال کو سنجالا

Scanned By BooksPl

دی۔ ایمی طائف کے سکورٹی آفیسر کے ساتھ لیے

چوڑے اعروبے کے بعد أے رکھ لیا کیا اور فركس،

حمیسٹر**ی، حیاب اور انگلش کے** ایک بخت اور محنت طلب

کورس کے لئے میں ویا کمیا۔ اُس نے بہت انہی کارکردگی

و کمانی اور فروری 1977ء میں أے ديمونا ايمي بالنث

میں سینیفن کی حیثیت سے ملازمت مل کتی۔ نومبر

1986ء میں اسے غیر ضروری اور فالتو قرار وے کر

الانت سے فارق كر ديا حميا۔ ذيمونا من اس كى سكيور في

فائل پر بیر ریمانس دیئے گئے کہ وہ باتیں بازو کے

خیالات اور عربوں کے حمایتی ں جیساا نداز قلر رکھتا ہے"۔

المحلے سال کے ماہ مئی میں واننو اسرائیل کو خیر ہاد کہہ کر

سڈنی آسٹریلیا بھی حمیا۔مشرق بعید کے سفر کے دوران

اس نے اپنا خاندائی میبودی ندہب چھوڑ کرعیسائی ندہب

شل شائل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ وانونو کے معاملے برخور

كرتے ہوئے ايمونى كے سامنے جوتھور اس كے

حساب ہے وہ ایک تنہائی پیند اور خلوت تشین مسم کا

توجوان تھا۔ دیمونا عل وس سالہ ملا زمت کے دوران بھی

اس نے مسی کودوست جیس بنایا تھا، نہ ہی اُس کی مسی لاکی

ے دوئتی تھی۔ و ہ اینے کھر شک زیادہ وقت سیاست اور

فلنفے برجنی کتب کے مطالعے میں صرف کرتا تھا۔ موساد

کے نفسیاتی شعبے کے لوگوں نے ایڈمول کو متایا کہ ایا

آ دى بيوتوف، جلد بازمهم جواورايني تى تخيلا كى دنيا مل مكن

رہتا ہے۔اس کے اینے معیارات اور اقدار ہولی ہیں۔

الی خفیت خطرناک مدتک نا قابل مجروسه دوتی ہے۔

کرنے کے دوران وانونو کی ملا گات کولہیا کے محاتی اوسکر

حررو سے ہوگئی جو سڈنی میں کام کرتا تھا۔ ہوشیارہ

حالاک اور باتونی محافی نے ایک فرضی کہائی کمٹر رکھی تھی

جو وہ کنگ کراس کے بارونق علاقے میں دوپہر کے

کھانے کے دوران اینے دوستوں کوسنا تار ہتا تھا کہ کس

آسريليا مين ايك جرج من رمك سازي كاكام

جائے "۔ ان الفاظ کا مطلب تھا کہ عیرز نے موساد کو ایک اور بے رحم سم کے آ پریشن کی اجازت دے دی۔ الميموني كے ساف نے جلد عن اس بات كى تقسد این کر دی که والونو اینمی یلانت' و میمونا'' بر فروری 1977ء سے نومبر 1986ء تک کام کرتا رہا ہے۔ وہ " ماخون دو" ير دُيوني دينا تما جودس پيداواري يونول ش سب سے زیادہ خفیہ تھا۔اس کی بلڈنگ میں کول کھڑ کی یا روشندان ندتما اور بياليك كودام كي صورت من نظر آني ممی ۔ اس کی تنگریٹ کی و بواریں اتنی موٹی اور مضبوط تحمیں کہ سیلائٹ کے ذریعے طاقتورے طاقتور کیمرہ بھی اس کے اندر کی تصویر میں لے سکتا تھا۔ اُس کے اندر کی تعمیر جنگی مورچوں جیسی تھی۔ نیز اندر ایک معنوفی ديواري مي جوني عمي تهدخان تك جان وال لفٹوں کی طرف رہنمائی کرتی حمیں جہاں اپنی ہتھیار

وانونو (Vanunu) کی سیکورٹی کلیئرنس الی تقی کہ وہ ماخون 2 کے ہر ھے میں بلا روک ٹوک جا سکتا تھا۔ اُس کا خصوصی سکیورٹی یاس، تبر 520، جس بر اُس کے وعظ شبت تصاور جواسرا نکی سرکاری سیریث ایک کے تحت جاري شده تعار بحيثيت كنفرولرنائث شغث كوني بحي أے چیک کرنے کا افتیار تبیں رکھتا تھا۔

بنائے جاتے تھے۔

سراسیمه اور بریشان حال موساد کے سربراہ ایڈموٹی کو بتایا حمیا کہ چینی طور پر چمچومہینوں تک وانونو کا رخانہ 2 ( مانون ٹو ) کے تعتوں ، کنٹرول پینل ، دستانوں کے بھے، ائیمی بم بنانے کی مشینوں کی تصویریں لیتا رہا ہوگا۔ ملنے والی شہادت سے پید کلٹا تھا کہ دہ اپنی قلمیں کپڑوں کی الماري من چميا كرركه اور بابر سمكل كرنار با موكا- بيكام الي جكدے موتا رہا جو اسرائیل كوسب سے محفوظ ترين

الدُمولُ اين ساف سے جاننا جا ہتا تھا كدوالونوبيد

سب کام کرنے میں کیے کامیاب جوااور پر بیس اس مرید کیا چھ کیا ہوگا؟ فرض کیا اُس نے پہلے تی تمام ميٹريل ي آئي اے كود كھاديا مو؟ ياروس كے خفيدادارول، برطانوی، چینی جاسوس ایجنسیون کو؟ اس کا نقصان او نا قابل تصور ہے۔ اسرائیل کو دنیا کے سامنے جھوٹے کے طور پر نگا کردیا جائے گا۔ ایک ایسا جموٹا ملک جواسینے ملک کے ایک بوے حصے کی تبائی کا خود ذمددار ہوگا۔ والونوكون تقا؟ ووكس كے لئے كام كررہا تقا؟

ان سوالوں کے جواب جلدی بی منے کیے۔وانونو مرائش كايبودي تماجو 13 اكتوبر 1954 وكومراكش ش پیدا ہوا۔ جہال اس کے والدین متوسط ورج کے د كاندار تھے۔ جب 1963ء میں عرب دنیا میں صیبونیت کے خلاف نفرت کے جذبات ایک دفعہ پھر انجرے 🗓 مراکش میں بھی امن وامان کی صورت حال پیدا ہوگئ 🛚 اس کا خاندان جرت کرے اسرائیل چلا کیا اور نینوسوا کے قصبے بیٹر شیاہ میں رہائش اختیار کی۔

مورداخاتی کی بھین کی زندگی بڑے نامساعد مالات میں گزری می ،جیسا کہ اُس کے دوسرے ہجو لیواں کی گزر دیں تھی۔ جب اُس کا وقت آیا تو اے اسرائیگی آری میں جری بحرتی کرالیا حمیا۔اس کے بال سیلے عل جیزنے شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ ہے وہ اپنی 19 سال کی عمر سے زیادہ عمر رسیدہ لکتا تھا۔ وہ ہارودی سرتگیں صاف کرنے والے بینٹ میں، جو کولان ہائنس ہے تعینات تھا، فرسٹ سارجنٹ کے عہدے تک پہنچا۔ ملٹری کی لازمی سروس کے بعد وہ رامت ابیب ہو تحدر کی میں واعل ہو حمیا۔ فزمس کی ڈ حری کے ایک سال میں دو امتحانات میں قبل ہونے کے بعد اُس نے یو نیورٹی جہوڑ

1976ء میں ایک اشتہار کے جواب میں اُس نے بطور مکنیعن دیمونا میں ٹریڈنگ کے لئے درخواست بھیج

المرح اس نے اسرائیل کے ایک ایٹی سائنسدان کومنحرف ہونے میں مدد کی سی اور موساد کواس پر شک ہونے سے يهلي عي أس ايك محفوظ بناه كاه من بهنيا ديا تعار اس سائتشدان نے محاتی کو بتایا تھا کہ عربوں کے خلاف استعال کے لئے اسرائیل ایٹی ہتھیار تیار کررہا ہے اور اب بیرسائنسدان کسی شہر کے نواح میں خفیہ فمکانے پر زندگی بسر کررہا ہے۔محافی میاک ہانگا تھا کہ اُس کے یاس دنیا کی اس صدی کی سب سے زیادہ دھا کہ خیر

محافی کی بیاحتفانه سٹوری وانونو کو بردامشتعل کرتی تھی اوروہ اس بات کا خواہشمند تھا کداسرائیل کے ایمی خطرے سے دنیا کوآ گاہ کرنے کے لئے اس کی سٹوری مجی کسی اجتمے اخبار کی زینت بن جائے۔ تاہم کریرونے يبلي المن الشائد المنظمة المناز المان المان المان المناز المان المناز الناز المان ال ے رابطہ قائم کررکھا تھا۔ بیاخبار اپنی جرأت مندانداور آ زادانه یالیسی کی شهرت رکمتا تھا۔ لہذااس نے وانونو سے تعصیلی انٹروبو کے لئے اپناایک رپورٹرسڈنی بینج دیا۔

لندن اخبار کے تجربہ کار اور تیز طرار ربورٹر کے آنے اور گوریرو سے سوال جواب کرنے سے اُس کی اسرائیلی اینمی سائنسدان کے متحرف ہونے والی کہائی تو من کھڑت ٹابت ہوگئی۔اب جب''سنڈے ٹائمنز' کے ر بورٹرنے بتایا کہ وہ وانونو کوایئے ساتھ لندن لے کر جار ہا ہے تا کہ اُس کی سٹوری کی مزید جیمان بین اور تصدیق کی جا سکے۔ وہاں ایک مصبور ایٹی سائنسدان بھی اس کا انٹرویو کرے گا اور اس کی دستاویزات اور تقیقے وغیرہ چیک کرے گا تا کہ اخبار میں اشاعت سے بل کہائی ہر طریقے سے کنفرم کر لی جائے۔ اس سے کرمرہ اور بھی یریثان ہو گیا کہ دانونو کی کہائی بھی ہاتھ سے تی۔

محرمرہ نے والونو کو اینے ساتھی کے ساتھ لندن کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اپنی آ تھموں سے

د یکسا۔ اس کی پریشانی مراحد بوحتی جا رہی سی اور اس کا وانونو کی سٹوری ع کرلمباچوڑامال کمانے کا خواب محرتا جا رہا تھا۔ اے حالات پر قابو بانے کے مطورے کی ضرورت می اس مقصد کے لئے جو محص اُس کے ذہان مين آيا وه"آ سريلين سكيورتي ايند الميلي جنس سروس" (ASIS) کا ایک سابقہ ممبر تھا۔ کریرہ نے اسے بتایا دحوے سے دنیا کو ہلا دینے والی سٹوری سے محروم کیا جار ما ہے۔ اس نے وہ ساٹھ تصویریں جو وانونو نے ماانٹ دیمونا2 کے اندر مینی کر باہر سمل کی سیس ساتھ میں تھنے اور ڈیز ائن وغیرہ اے دکھائے ،جن سے بلا شک وشہریہ ایت موتا تھا کہ اسرائیل دنیا کی چھٹی ایٹی توت بن چکا

ایک دفعہ پھر گریرو کی تسمت اُسے دھوکا دے گئی۔ اُس نے مشورے کے لئے غلط آ دمی کا انتخاب کرلیا تھا۔ اے ایس آئی ایس کے سابقہ تمبر نے این ادارے سے رابطہ قائم کر کے کریرہ کی بیان کردہ کھائی الیس سنا دی۔ موساد اور اے ایس آئی ایس کے درمیان خفیہ طور یر معلومات اطلاعات کے یاجمی تبادلے اور اسکی مبش تعاون كامعابده تفاجوم بول اور فمل ايست كےمعاملات ك بارے من تعارات ايس آئي ايس في اسرائلي سفارتی مشن میں کام کرنے والے موساد کے ایجنٹ کو مورت مال سے آگاہ کر دیا جس نے فورا سے اطلاع موساد کے سربراہ ایڈمونی کوئیس کر دی۔ ای دوران أے ایک اور بریثان خبر کی حکمی کدوالونونے آسریلیا جاتے ہوئے رائے میں نبیال میں محتفر قیام کیا تھا اور محشنڈویں روس کے مفاریخانے بھی کیا تھا۔ کیا وہ اپنے ثبوت ماسکوکود کھانے کے لئے کہا تھا؟

نیال کے باوشاہ کے ساف میں موساد کا ایک مخبر مجمی شامل تعاراً سے بیمعلوم کرنے میں تین دن لک مکت كدوانونوروس سفار تخانے بي بيمعلوم كرنے كيا تھا كدوه

معلمل قریب میں چھٹیاں گزارنے کے لئے ماسکو جانا جابتا ہے تو أے كن كن كاغذات و وستاويزات كى ضرورت بڑے گی۔ ایمیس سے اے معلومانی کتا بچے و بے کروالی جیج دیا کیا تھا۔

اس دوران جبكه" لندن نائمنز" كى مكرف وانولو لندن جار ہا تھا، کریرو نے جلداز جلد مال کھرا کرنے کے لئے وانونو کے کاغذات، تصاویر اور دستاویز ات کی کا پیال آسریلیا کے دو اخبارات کو فروفت کرنے کی کوشش کی کیکن دونوں آ سریلین اخباروں نے انہیں جعلی اور تعلی قرارو بے کرمستر دکرویا۔

یسے کمانے میں ناکا می اور برحتی مونی مایوی پر قابو یانے کے لئے وانونو کے تعاقب میں کریرو بھی الندن کو جل یر المین وہ وانونو کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ البندا وانونو سے حاصل کردہ تصویروں اور وستاویزات کی کا بیاں کے کر''سنڈے میرر'' کے دفتر گئے گیا۔اس کے یاس وانونو کی آسریلیا ش اتاری می تازه ترین تصویر جی تھی۔ چند ممنثوں میں ہی کوٹس ڈیویز کو بھٹک بڑ گئی اور اس نے فورا اسے اخبار کے پیلشرمیکسویل کو آگاہ کردیا۔ ملويل نے ايدموني كوفون كرديا۔ايدموني كواس وقت ایک اور جمنا لگا جب اس کو بعد جلا که" سنڈے ٹائمنر" والولوكى ستورى كوانتهانى سنجيدكى سے كرا با باورشائع کرنے جارہا ہے۔اب ایڈمونی کے لئے یہ جاننا ضروری تھا کہ والونونس مسم کی تصویریں اور دستاویزات کے حمیا ہے۔ تا کہان کی اشاعت سے پہنچنے والے نقصان کی چیش بندی کی جاسکے۔

لیمبرا (Canberrra) (آسریلیا) سے ملنے والى اطلاع سے بينة چلا كەكرىرد صرف يىلىيى كمانے كے چكر میں ہے۔ اگر وانونو کا مقصد بھی ہیں بنایا بی ہے تو دونوں کے خلاف چیکی وس انفارمیشن کی مہم چلائی جاسکتی ہے کہ یہ دو جعلساز ال کر''سنڈے ٹائمنز'' کو بیوقوف بنا رہے

قرمان حضرت على كرم الله وجهه الكريم 🖈 میں بدوں کی عزت اس کئے کرتا ہوں کہ ان کی نیکیاں جھے سے زیادہ ہیں اور چھوٹوں سے بیار اس لے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ جھے ہے کم ہیں۔ كم قربان جائے اسے رب يرجو برواشت سے زيادہ و کا تونبیں دیتا مراوقات سے زیادہ سکھ دیتا ہے۔ 🚓 خواہش ریسی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور نمری عادت ایک زورآ ورد حمن ہے۔ مرسله: جواد حيدر

كيا بجرينابا جاسكتاتما-

وزیراعظم دیئرز نے صورت حال پر نظرر کنے کے کتے ایک کرائسر قیم قائم کر دی۔موساد کے اعلیٰ انسروں نے جو یر بیش کی کہ موساد کے قاموں کی ایک میم لندان مجوائی جائے جو وانونو کو تلاش کر کے مل کردے۔ ایڈمونی نے بی جویز رد کر دی۔ اخبار" سنڈے ٹائمنز" میں استے صفحات کی منجائش ندهمی که وانونو کی بوری کہائی حیماب سكي يلييفن كى بتائى مولى كهانى، تصاوير، نقشه جات اور ڈرائنگ مل طور پر جمانے کے لئے تو ایک مل اور حمیم كتاب كى ضرورت مى - امكان بيد تعاكد وانونو سے تمام كيانى من كر برطانوى الميلي جنس الجبسى (MI6) اورامريكن ی آنی اے کو بھی آگاہ کیا جائے گاجس سے اسرائیل کے لئے اور بھی مسائل پیدا ہوجا میں مے-سب سے مملے سے جاننا اشد ضروری تھا کہ وانونو نے اینی باانٹ دیمونا کے اندرایی جاسوی کی سرگرمیان س طرح جاری رهیس؟ آیا وہ اکیلا تھا یا اُس کے ساتھ کھے اور لوگ بھی شامل تھے اور اکر تھے توبیس سے لئے جاسوی کا کام کردے تھے؟ بیسب مجمد معلوم کرنے کا ایک بی طریقتہ تھا کہ وانونو کو ہوچہ کھے کے اسرائیل والی لایا جائے۔

نے اسے علم دیا کہ وہ فوراً لندن پنجے اور کریرو نے "سنڈے میرو" کو جوتسوری اور دیکر دستاویزات وکھائی حمیں اُس سے خرید کر حاصل کر لے۔ وہ ایک معروف تحقیقاتی امریکن محافی سیمور برش کے روپ میں لندن منجا۔أس كانے الفاظ من --و کولس ڈیویز نے کر روکی ایک نہایت امریکن محانی (جومیس تھا) ہے ملا قات کا اہتمام کیا۔مشکلا قات

ایک دفعه پهر هوشیار، حالاک، بیدارمغز اورانځک

محنتی بن مناشے کی خدمات حاصل کی سیس اور ایمونی

میں کررو نے وانونو کی محصر تلین تصویریں دکھا تمی اور أس كى مهيا كرد وتصويرين اور دستاويزات بيجيخ كااشتياق ملا بركياب بجيه علم بيس تعاكد دستاويزات اسليميس ياجعلى-اس کا فیملے تو اسرائل کے اہرین عی کر علے تھے۔ میں لے کررو سے کہا کہ مجھے ان کی تعلیں (کاپیاں) جا ہیں۔ وہ بدک کیا اور چکیا ہے کا اظہار کرنے لگا۔ ش فے کہا کہ اگر مہیں میے جاہیں تو تک میری طرف سے منانت دين كوتيار ب-"

چنانچ کریرونے بے شارتصوری، نقفے، ڈرائلیں اور وستاویزات بن منافے کے حوالے کر دیں جوفورا کور بیر سروس کے ذریعے تل ابیب روانہ کروی لنیں۔

بيتمام تصويرين، وستاويزات اور كاغذات موساد ے میڈ کوارٹر میں سنج تو مزیدسراسیلی میل گئے۔ دیمونا الیمی بلانث کے افسرول نے تصویروں سے فورا ماخون 2 كوشناخت كرليار ايك تصويريس بلانث كاوه حصه دكمايا سمیا **نت**ا جہاں اینمی بارودی سرنگیں ت<u>نا</u>ر کی جارتی تھیں جو شام کے بارڈر بر کولان مائٹ کے علاقے میں جھائی گئ تعیں۔اب وانونو کی تصویروں اور دیگر دستاویزات کے ا ملی ہونے میں کوئی شک شبہیں رو میا تھا۔مشینوں کی تصویروں سے ہرائیمی سائمندان جان سکتا تھا کدان سے

ایرمونی کو کسی ایسے طریقے کی حلاق تھی کہ ایش تھی کہ استدے تائمنز نے وانونو کو جہاں کہیں چھیا رکھا ہے،
اُس باہرنکال لایا جائے۔اگر وانونو آزاد ہوتا تو اس سے نبنا آسان تھا لیکن اخبار نے اُسے چھیا رکھا تھا۔ اگر اُسے تھیا رکھا تھا۔ اگر اُسے تھیا رکھا تھا۔ اگر اُسے تی کہا واردات نہ ہوتی۔ اس سے بیل، میونخ اولیک کی کوئی پہل واردات نہ ہوتی۔ اس سے بیل، میونخ اولیک کی کوئی پہل واردات نہ ہوتی۔ اس سے بیل، میونخ اللہ کا قال عام کرنے والوں کی حال کی کھاڑیوں کا قال عام کرنے والوں کی حال کے دوران ای لندن جی ایک فلسطینی کوموساد کے قاتلوں نے سرعام ہوتی بلوم بری کی فلسطینی کوموساد کے قاتلوں نے سرعام ہوتی بلوم بری کی فلسطینی کوموساد کے قاتلوں نے سرعام ہوتی بلوم بری کی فلسطینی کوموساد کے قاتلوں نے سرعام ہوتی بلوم بری کی میں تھا۔ دیا تھا اور موقعہ واردات سے ہماگ نگلے جی کا رکن بتایا گیا تھا۔ میں نے اسرائیل کھاڑیوں کوئی کیا تھا۔

اُدھر لندن میں اخبار "سنڈے ٹائمنز" کو ہمی احباس تھا کہ اسرائیل وانونو کو بدنام کرنے کے لئے مکنہ طور پر بدنام کرنے کے لئے ہم جربراستعال کرے گا۔ لاندا اخبار نے وانونو اور اس کی مہیا کردہ تصویروں اور ویکر دستاویزات اور اس کے اپنے اپنی علم کی جانج پر کھ کے دستاویزات اور اس کے اپنے اپنی علم کی جانج پر کھ کے لئے برطانیہ کے مشہورا پنی سائندان ڈاکٹر فرا تک بارن ایک برطانیہ کے مشہورا پنی سائندان ڈاکٹر فرا تک بارن ایک جس نے آلڈر ماسٹن میں واقعے اپنی تنصیبات پر طویل عرصہ تک کام کیا تھا، کی خد مات حاصل کیں۔ اُس طویل عرصہ تک کام کیا تھا، کی خد مات حاصل کیں۔ اُس فی خد مات حاصل کیں۔ اُس فی خد مات حاصل کیں۔ اُس فی میں والے جواب اور انٹرویو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اُس کی تمام دستاویزات اصلی، کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اُس کی تمام دستاویزات اصلی، درست اور جی اور اُس کی تمام سٹوری سے اُن پر بنی ہے۔ درست اور جی اور اُس کی تمام سٹوری سے اُن پر بنی ہے۔

یہاں پہلے کراخبار "سنڈے ٹائمٹر" نے ایک بڑائی فلط اور جاہ کن قدم اٹھایا۔ جور پورٹراس سٹوری پرکام کررہا تھا اُس نے وانونو کے انکشافات کی سمری، پاسپورٹ اور تھا اُس نے وانونو کے انکشافات کی سمری، پاسپورٹ اور تھا اُس نے واسسمعٹ تھوروں کی کا بیاں اور ڈاکٹر ہارن اسی کے اسسمعٹ کی نقول لندن میں اسرائیل سفار تھانے کو دے دیں۔ اخبار کا مقصد تھا کہ اسرائیل ان کو درست تسلیم کرتے اخبار کا مقصد تھا کہ اسرائیل ان کو درست تسلیم کرتے

ہوئے اپنے اپنی توت ہونے کا اعتراف کرے۔ اس کے برنکس اسرائیل سفار تخاہنے نے اسے بے بنیاد اور جمونا قرار دے کرمستر دکر دیا۔"حقیقنا بیسب کھے ہے بنیاد یں،

جوفوٹو کا پیال سفار تخانے میں پیش کی مخی تھیں انہوں نے تل اہیب کا تیج کر بیجان میں مزید اضافہ کر دیا۔ بن مناشے کے الفاظ میں:۔

"کمی تھیا ہے ہاہر آپکی تھی، میں ابھی لندن میں اسی لندن میں تھی تھیا ہے ہاہر آپکی تھی میں ابھی لندن میں تھی تھا کہ ڈیویز نے پیغام دیا کہ میکسویل جمعے ملنا جاہتا ہو ہا کہ میکسویل ہم نے اپنا پیسہ آپنی پردے کے جمیل ہم نے اپنا پیسہ آپنی ڈالردینے کا وعدہ کیا تھا۔ میکسویل نے صاف لفظوں میں ڈالردینے کا وعدہ کیا تھا۔ میکسویل نے صاف لفظوں میں تایا کہ دہ الحقوں میں تایا کہ دہ الحقوں کی سفوری کا کمی طرح تو تو کیا جانا جا ہے تھا۔ اُس نے بتایا کہ دہ پہلے ہی طرح تو تو کیا جانا جا ہے تھا۔ اُس نے بتایا کہ دہ پہلے ہی میرے افراعلیٰ سے تل اہیب میں بات کر چکا ہے۔ ''

"دی مرد" کے اسکے شارے بی مرد بنائی والولوی ایک بینی مرد بنائی والولوی ایک بینی تصویر اور ساتھ بی ایک سٹوری بی جس بی محموثے وار اوسکر گریرو کو جعلساز، دھوکے باز اور جعوثے قرار دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کی ایٹی توت بارے جعلی اور خود ساختہ کہائی گھڑ کر مختلف اخبارات کو بیت یہ ساری کہائی میکسویل نے خود کھوائی تھی اور والولو کی تصویر کی اشاعت کے لئے جگہ کا انتخاب بھی خود کیا تھا۔

موساد کے نفسیاتی جنگ کی حکمت عملی کے شعبے کی طرف سے دروغ کوئی، ڈس انفارمیشن کا پہلا کولا فعنا میں اچھال دیا گیا اور اپنے دیگر شخواہ دار سحافیوں کی مدد سے اسے ایک ہا قاعدہ مہم کی شکل دے دی گئی۔ سے اسے ایک ہا قاعدہ مہم کی شکل دے دی گئی۔ سے اسے ایک ہا قاعدہ کر وانونو اس قدر اضطراب اور ا

یہ سب پچھ پڑھ کر وانونو اس قدر اضطراب اور محبراہٹ کا شکار ہو کمیا کہ اُس نے اخبار''سنڈے ٹائمنز'' کے ان رپورٹروں کو، جو اُس کے لندن لائے جانے کے





مرض کا علاج نہیں کرتا بلکہ مرض کی وجوہات کوختم کرتا ہے۔ علامات کو وقتی طور پر دیا تانہیں ، مرض کو ہمیشہ کے لئے ختم کرتا ہے۔ ہومیو پمیتھی واحد طریقۂ شخیص ہے جو بتا تا ہے کہ جسمانی مرض کا باعث جسمانی ہے یا نفسیاتی ۔ باعث جسمانی ہو یا نفسیاتی ، ہومیو پمیتھی کے سواکوئی آپ کی مدرنہیں کرسکتا۔

# UNIONALIA MARIA MA

خواہ وہ کتنا ہی پراٹا کیوں نہ ہو۔ مورتوں ،مردوں اور بچوں کے تمام امراض خصوصاً پرانے ( کرانک ) اور گبڑے ہوئے امراض ،معذور بچوں کے علاج کے لئے دست ِشفاءٌ 'حکایت'' ہے رجوع کریں۔

#### دابل كے لئے

0321-7612717 0312-6625086 ڈ اکٹر را نامحمدا قبال (مولدسیدنسٹ)

0323-4329344

عارف محمود

بالمشافه ملاقات کے لئے پہلے وقت لیں۔

وست شفاء حكايت 26 بنياله كراؤنذلنك ميكلوذرودلا مور

0-0 0-0

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



بعداس سے رابطے بیں تھے، صاف کہددیا کدوہ'' قائب'' ہونا جا ہتا ہے۔'' میں نیس جا ہتا کہ کسی کو پھی معلوم ہو کہ میں کہاں ہوں''۔

قرے سے اور خوفر دہ میکنیفن کواس کے محرانوں ڈرے سے اور خوفر دہ میکنیفن کواس کے محرانوں نے اس کے لئے ایک ٹی ہناہ ڈھوٹلری اورائے آخری ہار سینٹرل لندن کے شافٹ بری ابو نیو کے قریب مونٹ بیٹن ہوٹل میں منہراویا۔

بدھ کے روز 25 ستبر کو ایڈمونی کو لندن سے اطلاع کمی کہ وانونو کا پیند نگالیا حمیا ہے۔ اب اس ڈرامے کے اسلاع کمی کہ وانونو کا پیند نگالیا حمیا ہے۔ اب اس ڈرامے کے اسلام کی مرحلے، اُسے افوا کر کے اسرائیل لے جانے یا ممل کرنے کا وقت آھیا۔

ماسوی اور جنسی تر غیبات کا تعلق اتنای برانا ہے جنسی جاسوی اور جنسی تر غیبات کا تعلق اتنای برانا ہے جنسی جاسوی کی تاریخ۔ موسس (حضرت مولی علیہ السلام) کی کتاب چہارم بھی ایک ریاب نامی طوائف کا ذکر ہے جس نے جوشوا کے دو جاسوسوں کی جریکو کے بادشاہ کے کوئٹر انٹیلی جنس لوگوں سے جان بچائی تھی۔ تاریخ انسانی بھی جاسوی اور جنسی طاپ کی بیہ بہلی مثال تاریخ انسانی بھی جاسوی اور جنسی طاپ کی بیہ بہلی مثال تاریخ انسانی بھی جاسوی کی ایک مثال بھی جی عظیم بھی رہاب کی ایک وارث ماتا ہری نے قائم کی تھی جواگر چہ میں رہاب کی ایک وارث ماتا ہری نے قائم کی تھی جواگر چہ شہریت کے لحاظ سے ڈرچ تھی لیکن جرمنوں کے لئے شہریت کے لحاظ سے ڈرچ تھی لیکن جرمنوں کے لئے

جاسوی کی خدمات انجام و بی تقی اور جے فرانسیدوں نے بھانی لگادیا تھا۔ جنسی تر نیبات کا شعبہ موساد کی ابتدا سے بی قائم کر دیا حمیا تھا۔ موساد کے اس وقت کے الفاظ میں:۔ میں:۔

"بد (جنس) بھی ایک ہتھیار ہے۔ایک مورت جو حربے استعال کر عتی ہے، وہ کسی مرد کے بس کی بات مہیں۔جو جانتی ہراز کیے اللوانے ہیں۔ سکتے کی یا تمی أس كے لئے كوئى مسئلة بيس إس موجوده دور كى جاسوى ك تاريخ الى مثالون ع جرى مونى ع جال مورتول نے جس کوایے ملی مفاد کے لئے استعال کیا۔ یہ کہنا کہ اسرائیلی ایسالمیں کرتے ، انتہائی بے وتوٹی کی بات ہے کیکن جاری خواتین رضا کارانه طور بر خدمات انجام دی الى حالانكد اليس بي موتا ب جاسوى كاب كام كى قدر خطرناک ہے۔اس کئے ایک خاصی کی ہمت اور براًت کی ضرورت ہونی ہے۔ بیاسی مرد کے ساتھ سونے کا سوال ميس موتا بلكه أے يد يفين ولا وينا موتا ہے اس خدمت کے بدلے میں وہ جو پھے بتائے گا أے خفيدراز میں رکھا جائے گا۔ اس کے لئے اعلیٰ ورج کی تربیت، ہنرمندی اور دائش کی ضرورت ہولی ہے۔'' کانی غور واکر اور سوج بیار کے بعد نا ہوم ایڈ مونی

نے ایک ایک ایک ایک انتخاب کیا جومرد بخائی وانونو کوائی اداؤں ہے بہلا بھسلا کرموساد کی گرفت میں لاسکتی تھی۔
موساد کی ہید ایجنٹ تھی شیریل بن نوف (Cheryl) اس کی پیدائش ایک امیر اور دولت مند یہودی خاندان کے ہاں اولینڈو، فلور پڑا، امریکہ میں موئی تھی۔اس کی نظروں کے سامنے اُس کے والدین کے درمیان طلاق کا مسئلہ بڑی تئی وجیدگی اور لمی قانونی و عدائتی جگ کے بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں عدائتی جگ کے بعد طے ہوا تھا۔ اُسے فرائی تعلیم میں میکون ماتا تھا چنا نچہ اُس نے تمن مینے اسرائیل کے ایک نظروں میں گزارے تھے۔ وہاں اُسے یہودی تاریخ ایک فرائی سکول میں گزارے تھے۔ وہاں اُسے یہودی تاریخ

اور ہبر یو زبان میں دلچی پیدا ہوگی۔ اُس نے فیصلہ کیا کہ دو اب اسرائیل میں تل رہے گی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں اُس کی ملاقات ایک پیدائش اسرائیلی اوفر بن توف سے ہوئی اور اس کی عمبت کا شکار ہوئی۔ دو ملٹری انتہا جنس "امان" میں بطور تجزید کا رکام کرتا تھا۔ ایک سال کے بعد دونوں نے شادی کرلی۔

شادی کی تقریب کے مہمانوں علی امرائیلی المملی المملی المملی المملی المملی المبری شال تھے، جن جن جی موساد کے ریکروٹک آفس کا ایک افسر بھی شال تھے، جن جی موساد دوران اس افسر نے شیر بل سے گئی ایسے سوال ہو چھے جن کی ہرئی دلین تو تع کر گئی ہے۔ کیا وہ نوکری کرے گی؟ یا فوران کی جہرا کرتا اور خاندان جی اضافہ کرے گی وہ اس اضافہ کرے گی وہ میں اضافہ کرے گی وہ جسے انتہائی خوشکوار موڈ میں وہ جسے انتہائی خوشکوار موڈ میں کی کوشش ہوگی کہ امرائیل میں اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ امرائیل کی جہر نے جی وی کہ امرائیل کی جہر نے جی وی کہ امرائیل کی گئی خوشکوار موڈ کی امرائیل کی کوشش ہوگی کہ امرائیل کی کوشش ہوگی کہ امرائیل کی گئی نے درست کرے۔ اس نے امرائیل کو اپنی "فیلین" کیا۔ اس نے امرائیل کو اپنی "فیلین" کیا۔

ہنی مون سے واپس آنے کے ایک ماہ بعد شیریل کو شادی کی تقریب کے اُس مہمان کی فون کال ملی جس نے اس کے متعقبل کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ مزید محفظو کے لئے انہوں نے ال ابیب کے مرکزی علاقے میں ایک کیفے کا انتخاب کیا۔

اُس آدی نے شیر بل کوجیران کردیا جب اُس کے مامنی کے بارے بی میں گئے اور درست معلومات ہے آگاہ کیا۔ وہ سکول بی کس کر یہ بیس باس ہوتی رہی تھی۔ اس کا خاندانی پس منظر کیا تھا اور اس کی اس کے خاوند سے کہاں اور کیے ما قات ہوئی تھی۔ بیمسوس کرتے ہوئے کہاں اور کیے ما قات ہوئی تھی۔ بیمسوس کرتے ہوئے کہاں اور کیے مان زندگی بارے ایک اجنبی کے منہ سے با تمس کر وہشیٹا جائے گی اس کے مہمان نے بتایا کہ بیساری معلومات اُس کے خاوندگی فائل ہر موجود ہیں، جوملٹری معلومات اُس کے خاوندگی فائل ہر موجود ہیں، جوملٹری

انتملی جنس نے تیار کرر تھی ہے۔ کبی چوڑی کفتگو کے بعد
اس نے شیر مل کو بنا دیا کہ وہ کس کے لئے کام کرتا ہے۔
موساد کو ہر وقت ایسے لوگوں کی حماش رہتی ہے جو اپنے
وطن کی خدمت کرنا جانچے ہیں۔ شادی کے موقع پر
شیر میل نے اسرائیل کو اپنی فیلی سے تشبید دی تھی۔ موساد
ہیں ایک فیمل کی طرح ہی ہے۔ اگر تمہیں ایک وفعہ شامل
مرایا کیا تو آپ بھی اس فیمل کا حصہ ہوں گی جوآپ کی
جوا شی آپ
ہیں فیمل کی اُس طرح خدمت کریں گی جیسا آپ کو کہا
جائے گا۔ کیا آپ کو اس فیمل ہیں شامل ہونے ہیں وہیں
جائے گا۔ کیا آپ کو اس فیمل ہیں شامل ہونے ہیں وہیں

شیر مل تیارتمی۔ آے بتایا کیا کدائے ابتدائی طور

پر چند نمیٹ پاس کرنے ہوں کے۔ اگلے تمن او کے

دوران اُس نے تل ابیب کے خلف محفوظ نعکانوں پر گ

تحریری اور زبانی استحان دیئے اُس کا آئی کیو (۱۹) بلند

اور اُس نے ان نیسٹوں میں 140 حاصل کے۔ امریکن

پس منظر، جزل نالج اور ساتی تجربے کی بناو پر اُس نے

ایک عام رگروٹ سے زیادہ نمبر حاصل کئے۔

ایک عام رگروٹ سے زیادہ نمبر حاصل کئے۔

اُسے بتایا کمیا کہ وہ مملی تربیت کے لئے موزوں

ہے۔
اس ہے بل اس نے اپنے بحرتی کرنے والے کے ساتھ میٹنگ کی۔ اُسے بتایا گیا کہ وہ ایک ایک تنظیم کا دھیہ بنے جاری ہے کہ دہ اپنے تجربات کے بارے بیل محصہ بنے جاری ہے کہ دہ اپنے تجربات کے بارے بیل کسی ہے کوئی بات بیس کرے گی نہ کسی پراعتماد کرے گی حتی کہ اپنی کا مورت حتی کہ اپنی کی صورت حتی کہ اپنی کی اور کئی لوگ اپنی حال بیل اُسے کئی چیزی بھا تمیں گی اور کئی لوگ اپنی حال بیل اُسے کئی چیزی بھا تمیں گی اور گئی لوگ اپنی والوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اُسے دھوکا، والوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اُسے دھوکا، فریب، کمر کرنا سکھایا جائے گا۔ اُسے شرافت، ایما نداری اور تیک اطوار کے برعکس بدسمائی، بداخلاتی، قانون کی اور تیک اطوار کے برعکس بدسمائی، بداخلاتی، قانون کی

Scanned E

ظلف ورزی اور دھوکہ دہ کی کے کرسکھائے جا تیں گے۔
لہٰذا آسے معمول کی زندگی کے برکس بیسار نے حرب
سکھنے پڑیں مے اور اپنے طور اطوار اس کے مطابق اختیار
کرنے ہوں مے۔ اُس کو پچوالی نا کوار حرکات کرنے
کے لئے بھی کہا جائے جوائنہائی ناپندیدہ ہوں کی لین
اپندیدہ ہوں کی استاد نے میز کے اور جھکتے ہوئے
کرنا ہوگا۔ اُس کے استاد نے میز کے اور چھکتے ہوئے
کہا۔ ''اگر وہ اب بھی اپنا ارادہ تبدیل کرنا جاہے، تو
بلاکلف کرسکتی ہے۔ جہیں کوئی الزام نہیں دیا جائے گا اور
بلاکلف کرسکتی ہے۔ جہیں کوئی الزام نہیں دیا جائے گا اور
ندائے تہاری ناکامی سے تعبیر کیا جائے گا اور

شریل نے دوٹوک جواب دیا کدوہ مملی تربیت اور ٹریڈنگ کے لئے تیار ہے۔

شریل کی ٹرینگ کے الکے دوسال ہوئے میں و
آرام اور قامیں دیکھتے ہوئے گزرے۔ اُس نے کری پر
ہیٹے بیٹے کن ٹکال کر استعال کرنا سیکھا۔ اس نے سیٹما
سکرین پر تیز چلتی قلم میں آنے والے زیادہ سے زیادہ
ناموں کو یاد رکھنا سیکھا۔ اُسے سکھایا گیا کہ " برینا"
(پہتول) اپنی چینٹ میں کیے چمپانا ہے۔ اپن سکرٹ یا
قیص میں ہنڈ کن کے لئے تفیہ فانہ کیے بنانا ہے۔

وقافو قاشریل کے ٹرینگ سکول بھی اس کی کلاس
کے کی سٹوؤنٹ سکول جھوڑ کر چلے جاتے تھے لیکن اُن کے
بارے بیں تعکلو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کی دفعہ اُسے عمل
تربیت کے لئے بھیجا جاتا تھا مثلا ہوئل کے کیسٹ کے
کمرے میں داخل ہونا، کمی دفتر سے دستاویز ات جرانا۔
اس کی ان سرگرمیوں کا اس کے تربیت دہندگان کی طرف
سے گھنٹوں تج زید کیا جاتا تھا۔ اُسے دات کواجا تک نیندے
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو
بیدار کر کے کمی مشن پر بھیج دیا جاتا تھا۔ مثلاً کمی سیاح کو

أس سے أس كے جنى تجربے كے بارے بى

#### روسروں کے لئے جینا

اللہ ونیا میں کوئی چیز اپنے آپ کے لئے نہیں ہے۔ دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے ، درخت خود اپنا کھل نہیں کھاتے ، سورج اپلی حرارت اپنے آپ کوئیس دیتا، پھول اپنی خوشبو اپنے لئے نہیں بھیرتے کیونکہ دوسروں کے لئے جینائی اصل زندگی ہے۔

(رانامحمر شاہر-بورے والہ)

موال ہو چھے جاتے تھے۔ اپنی شادی سے پہلے وہ کتنے
آ دمیوں سے ہم بستری کر چگی تھی؟ اگر اس کے مشن کا
تفاضا ہوتو کیا وہ کسی اجنبی کے ساتھ سو سکے گی؟ اس نے
سپالی اور ایما نداری سے جواب دیئے۔ اپ خاوند سے
پہلے اس نے کسی مرد سے ہم بستری نہیں گی۔ اگر اس کو
یعین ہوکہ اس کے مشن کی کامیائی کا انحصارات پر ہے تو
اجنبی کے ساتھ ہم بستر ہونے میں پچکیا ہٹ محسوں نہیں
اجنبی کے ساتھ ہم بستر ہونے میں پچکیا ہٹ محسوں نہیں
کرے گی۔ یہ مرف محبت ہوگی محبت نہیں۔ وہ چنسی
حرکات کو دباؤ ڈالنے، ورغلانے، بہلانے پھسلانے اور
غلبہ پانے کے لئے استعمال کرے گی۔
غلبہ پانے کے لئے استعمال کرے گی۔

اُس کو یہ بھی سکھایا جمیا تھا کہ کسی کوئل کرنے کے لئے اپنے ہف پر پہنول کی ساری کولیاں کیسے فائز کرنی جس ۔ اس نے اسلام کی بہت می بنیادی یا تھی بھی شکھیں۔ ایک پورام بیند مہارت کے ساتھ کشتی رائی سکھنے میں نگایا۔ خفیہ اور چھیے ہوئے کیسرے سے فلم بندی کی شکنیک سکھیں۔ اپنے چھرے کی تبدیلی کے لئے اپنے گالوں کو اندر روئی کے چھوٹے بولے رکھنے کی پریکش کی۔ کار چوری ، نشے میں دھت ہونے والی حرکات اور مردوں کو بھانے والی اشارہ بازی سکھی۔

ایک روز ٹرینگ سکول کے ہیڈ ماسٹرنے اے اپنے دفتر میں بلایا۔اس نے شیر مل کواو پر سے بیٹیے تک دیکھا

کویا اپنے ذہن میں طے شدہ معیار کے مطابق آس کا جائزہ لے رہاہو۔ آخر میں آس نے کہا کدوہ ' پائ ' ہے۔
میازہ لے رہاہو۔ آخر میں آس نے کہا کدوہ ' پائ ' ہے۔
میر بل بن تو ف کوموساد کے اس شعبے میں بھیج دیا
میاجس کا کام اسرائیل سفار مخانوں کے درمیان را بطے کا کام کرنا تھا۔ اس کا کام ان ایجنوں کی بیوی یا کرل فرینڈ کا کروار اوا کرتے ہوئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بیمانا تھا جو کسی اہم مشن پر ہوتے تھے۔ اس نے بورپ کسی امریکن شہری کی حیثیت سے فرائنس کے کئی شہروں میں امریکن شہری کی حیثیت سے فرائنس انجام دیئے۔ اس نے اپنی کسی خاوند یا بوائے فرینڈ کے ساتھ ہم بستری نہیں گی۔
ماتھ ہم بستری نہیں گی۔

عیان بہن کا ورود پیدا سرے ورود ورود ہی تا ہات کا دیا ہے۔
منگل 23 ستبر 1986ء کوشیر بل لندن میں پہلے
سے موجود موساد کے ایجنوں کی قیم کا حصہ بن گئی۔ موساد
کی بیائیم ڈائر بکٹر آپریشن بنی زبوی (Beni Zeevi)،
جس کے دانت لگا تارسکر بٹ نوشی کی وجہ سے پہلے پڑے
ہوئے تھے، کی زبر محرانی لندن میں متحرک تھی۔

موساد کے بیدا بجنٹ لندن کے آکسفورڈ سٹریٹ اور سٹرانڈ کے درمیانی علاقے کے ہوٹلوں میں تھہرے ہوئے تھے۔ دو کے نام ریجنٹ پیلی ہوٹل کے رجشر میں درج تھے۔ شیریل کا نام سنڈی جانسن کی حیثیت سے

سٹرانڈ پہلیں ہوگل میں درج تھا اور بید کمرہ نمبر 320 میں تفہری ہوئی تھی۔زیوی نے جواس نیم کا سریراہ اور حمران تھا۔ اپنے لئے ماؤنٹ بیٹن ہوٹل کا انتظاب کیا تھا اور اس کا کمرہ نمبر 105 اُس جگہ ہے قریب تھا جہاں وانولو نے اپنے آپ کوچھیار کھا تھا۔

وہ شاید پہلافض تھا جس نے کینیفن کے بدلتے ہوئے موڈ کود کھا تھا۔ وانونو کے چرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اُس کی تھیراہت، بے چینی اور بیزاری جی اضافہ ہو رہا ہے۔ یُرجوم لندن کا ماحول اس کے لئے بالکل فیر مانوس تھا کیونکہ اس کی پرورش اور بود و ہاش دیئر ساتھیوں کی دلجوئی اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے ساتھیوں کی دلجوئی اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے ساتھیوں کی دلجوئی اور اُسے خوش رکھنے کی کوششوں کے باوجود وہ اپنے آپ کوخہا اور کی عورت کی ضرورت شدت باوجود وہ اپنے آپ کوخہا اور کی عورت کی ضرورت شدت ہے۔ یہ میں کرنا تھا۔ بیساراا ندازہ موساد کے تجزیبے کاروں نے آس کے بارے جس قائم کیا تھا۔

بدو 24 ستبر کے دور والونو نے اصرار کیا اُس کے اس نظرے نائمنز ' کے گران اسے تنہا باہر جانے دیں۔
انہوں نے انجکیا ہٹ کے ساتھ اجازت دے دی گیا ایک رہور رفقیہ طور ہراس کے تعاقب میں رہا۔ وہ لیکسٹر سکوائر کی گیا۔ وہاں رہور ٹرنے دیکھا کہ والونو نے ایک مورت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ اخبار نے بعداذال مورت کا حلیہ اس طرح بیان کیا۔ ''عمر ہیں پہوں سال ، قد 5.8 فف، کول مثول ، بال سنہرے دیکے ہوئے ، اونی مال سنہرے دیکے ہوئے ، اونی ایک کا سوٹ زیب تن کئے ہوئے ، اونی ایک کا سوٹ زیب تن کئے ہوئے ، اونی ایک کیا جوتی اور براؤن رکھ کا سوٹ زیب تن کئے ہوئے ، اونی ایک کی جوتی اور ممکنہ طور پر

یبودن ۔۔
آ خرکار تفکلو کے بعدوہ جدا ہو گئے۔واپس ہوٹل آ
کر واٹونو نے اس بات کی تصدیق کی کداس کی ملاقات
ایک امریکن لڑکی سنڈی سے ہوئی ہے۔اس نے ہتایا کہ
وہ اس سے دوبارہ ملنے کے بارے جس سوچ رہا ہے۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

اب اُس کے مران ربورٹر بریشان موسکتے۔ انہول نے اس فنك كا اظهاركيا كەسندى كالىكسىرسكوائرآ نائسى منوبە بندی کا حصہ بھی ہوسکتا ہے۔والونونے ان کے خدشات کورد کردیا۔سنڈی نے اس سے جو مجی مفتلو کی تھی اس کا ب لیاب بیتھا کہ وہ وانونو کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا عامتی می کیکن بهان اندن می نهیس، روم میں اپنی بهن کے ایار شنٹ میں۔

جہاز کی جس برواز میں شیریل اور وانونو نے روم تك كاسنركيا، اس كے مسافروں ميں زيوى اور جارموساد ك ايجن بمي شال تھے۔ جوڑے نے برائے شرك ایک صے میں جانے کے لئے ائر بورث سے لیک کرائے یر لے لی اورسنڈی کی بہن کے ایار شمنٹ کی طرف روانہ ہو مکے۔ ایار شند میں موساد کے مین ایجنٹ پہلے سے انظار می ہینے تھے۔انہوں نے وانونو کو قابو کر کے اے ب موتی کا فیکدنگا دیا۔ رات کے تھیلے پیرایک ایمولینس آئی اور وانونو کوسٹر بچریر ڈال کر بلڈنگ سے باہرالا یا حمیا-مسابوں کو ایک ایجٹ نے انتہائی غمناک کیج میں بتایا كهاس كا رشته دار بهار جو كميا ب- شير بل بعي ايمولنس میں سوار ہو گئی اور گاڑی روانہ ہو گئی۔

امبولینس تیز رفاری ہے شہرے لکل کرسامل برآ كى بہلے سے ملے كئے محتے بروكرام كے فحت الك تيز رفارستى تار كمزى مى جس مي وانونو كوهل كروياميا-حمرے بانیوں میں ایک مال بردار جہاز کمٹر اتھا۔ وانونوکو اس پرسوار کرا دیا کمیا۔ شیریل اور زیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ تین دن بعد آ دھی رات کو جہاز دید کی بندرگاہ پر نظر

مرد یخالی اب نا دوم ایمونی کی مخت تفتیش کا سامنا كرر با تعابيا سعر قيد كا آغاز تفاجوتها في شي وانونون ہوری کرنی تھی۔شیریل پھرا پی جاسوی کی دنیا میں عائب میں

كياره سال سے زائد عرصه مریخانی نے تید تجالی میں قابل رحم حالت میں گزارا اے ناقص خوراک وی جانی سمی اور اس کومڑی ہے صرف ایک محضے کی ورزش کے لئے باہر لکالا جاتا تھا، جہاں اسرائلی اے اللی صدی تک رکھنا جاہتے تھے۔ اس کا زیادہ وقت عمادت اور مطالع من كزرتا تغا-

آخر بین الاتوای دباد کے سامنے سر جمعاتے موئے مارچ 1998ء میں اسرائیل نے اسے قدرے جیل کے بہتر درہے میں مقل کر دیا۔ ایکسٹی انٹر منظل نے اے ممیر کا قیدی قرار دے دیا اور اخبار" سنڈے ٹائمنز" با قاعد کی سے اس کی ٹا گفتہ بہ حالت سے اپنے قار تمن كوآ مكاه كرتار ما\_ والونو كود نيا كود ملا دين والى كهائى کا اخبار نے کوئی معاوضہ میں دیا۔ آخر کار 1998ء جی اے قید تنانی سے تو نجات ال کی لیکن اس کے وکیوں کی ا پلوں کے باوجوداس کی رہائی کا کوئی امکال جیس-

دس سال بعد قدرے فربدا ہے محصوص میر شاکل كے ساتھ جو سندرى موا سے لہرارے تھے شریل والی فلور پیا میں میں۔ وہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ڈزنی ورلڈ من چھیاں کزارنے آن می-

اریل 1997ء میں شیریل کا اخبار" سنڈے ٹائمنز" کے ایک رپورٹرے آمنا سامنا ہو گیا تو اس نے وانونو كاغواجى اسن كرداركودرست صليم كيا-اباس كومرف بيلاهم كداس خبرى اشاعت سے امريكه ش اس کی ورت برحرف آنے کا فدشے۔

اری بن منافے کا انجام میں مجدا تنا خوشکوار میں ہوا۔ اسرائیل کی الملی مبنی کیونی کے اعدراس نے اسے دور میں بہت ہے لوگوں کوائدرونی سازشوں کا شکار بنتے، ایک دوسرے کی ٹا تک مینج اور موساد می آئے اور لطتے ہوئے دیکھا تھالیکن اس نے اپنے انجام بارے بھی سوچا

1989ء میں اے نوبارک میں کرنآر کرلیا کیا۔ اس برالزام لگایا کماس نے دوسروں کے ساتھ فل کر امریکن C-130 جهاز ایران کوفرو دست کرنے کی سازش کی می اوراس طرح آ رمرز ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزي كا مرتكب موا تها\_ حقيقابيه جهاز اسرائيل كو

عدالت میں مقدے کی ابتدائی ساعت کے دوران اسرائیل حکومت نے بیمؤ قف اینا کر کہ وہ بن مناشے کے بارے میں کو سی جائتے۔ اس نے این دفاع میں اسرائل الملي مبن كاعلى حكام كحواله جات يمطمل فائل عدالت کے سامنے چیش کر دی۔ اسرائیلی حکومت نے کہا کہ جن کا حوالہ دیا میا ہے ووسب غیرملی ہیں۔ بن مناف عدالت كوباوركرانے عن كامياب موكميا كدوه فير ملی میں ہیں۔اب اسرائیلی حکومت نے مؤتف اختیار کیا من مناشے کو اسرائلی اسلی جس کمیونی نے ایک اولی عبدے پر بطورمترجم طازم رکھا حمیا تھا۔اس کے جواب میں بن مناشے نے عدالت کوایے خلاف کیس کی بنیادی وجه بتائی که اس جهاز کی فروخت کی منظوری امریکن اور امرائیلی حکومت نے دی تھی۔اس نے سینکٹروں ملین والر کے اسلیے کی امران کوفروشت کی اندرونی کھائی سنادی۔

اس سے ایک دفعہ پھر الل ابیب میں تمبراہث ادر تشویش پیدا موسی \_رافی ایتان اور و بود کھے سے الوائری اور یو چھ کھوکی کئی کہ بن مناشے کو اس بارے س قدرعم تما اور اس کے اعشافات سے مس قدر نقصان چھی سکتا تھا۔ جوابات قابل مجروسہ نہ تھے۔ رائی ایتان نے کہا کہ اری بن مناشے ایک بوزیشن میں تھا کہاس کے ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ ڈیل بارے انکشافات ایک زوردار دھاکے سے کم میں ہول کے کیونکہ وہ اس ویل کے ہرمعالمے میں شامل رہا تھا اور اس کا دائر وحمل اندن کے ذریعے سنٹرل وساؤتھ امریکہ، بورپ آسٹریلیا

ے کے کرافریقہ تک کھیلا ہوا تھا۔

مقدے کی عدالت بیں ساعت کے انظار بیں بن مناشے نیویارک کی میٹرو ہولیٹن کوریکشن سینٹر میں بند تھا كدامراتيلى حكومت ك وكيلول في اس علاقات كى اوراے عدالت میں اپنا جرم سلیم کر لینے کے بدلے میں ہماری الی مدد کی ویل کی پھیش کی جس کی وجہ سے اٹی سزا بری کرنے کے بعد جیل سے باہر آ کراس کی باقی زندگی انتهائی آسودگی اور آرام میں گزرے گی- بن منافے نے عدالت میں تمام فعائق ابتدا سے انتہا تک بیان کرنے کا فیملہ کر لیا تھا۔ جب اس نے اینا بان شروع كيا تو اجا تك لومبر 1990 من فيدرل جيوري نے اے تمام الزامات سے بری کردیا۔

اسرائیل الملی جنس کمیونی میں اس کے بہت سے سابقة ساتعيون كاخيال تعاكه بن مناشح بهت خوش قسست تھا کہ فکا کا دان کا دعوی تھا کہ بن مناشے نے این آب کو بیانے کے لئے ان سب لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کا آ عاز کروہا تھا۔جس جس نے اس کی آ زادی مینی می کھے کے الفاظ میں:۔

" ہم جاہے تھے کہ وہ ہماری تظروں کے سامنے ے عائب ہو جائے۔اس نے ندصرف جمیں جاہ کرنے کا تصد کرایا تھا بلکداس نے اس ملک کی سلامتی کوہمی داؤ پر لگادیا تھا۔ ووسب کے لئے خطرہ تھا اور ہے۔''

کیکن اسرائیل نے بیانداز ہ ہی نہیں لگایا تھا کہوہ مس طرح انتام لے کا۔ بن مناشے نے ایک کتاب لکے ماری جس کا عنوان تھا" جنگ کے منافع جات"۔اس کا خیال تفااس کی کتاب مجمی وہی اثرات مرتب کرے کی جو ووڈوارڈ ( Woodward ) اور پرسٹین (Bernstein) کی کتاب واثر کیٹ کے انکشافات نے مرتب کئے تھے جوصدررج ذیکسن کے زوال کا باعث بے تھے۔ بن مناشے نے کتاب لکھنے کا مقعد بڑے

واستح الفاظ میں بیان کردیا تھا۔" 1980 م کے دور کی جاہ کن غلطیوں کی در نظی اور جولوگ اس کے ذمہ دار تھے ان کے افتد ارکا خاتمہ''۔

تل ابیب میں ائتہائی اہم میشنگیں اور اجلاس ہو رے تھے۔ان موضوع بحث بن مناشے کے مسودات کو خريدكر بميشه كے كے تالوں ميں بندكرنا تھا۔اس طرف اشاره کیا جاتا تھا کہ بن مناشے پہلے تی ایک بہت بڑی رقم ،ایک ملین ڈالرانی زبان بندر کھنے کے لئے محکرا چکا تھا اور اس کے اس نصلے میں تبدیلی بھی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ لہذا فیصلہ کیا گیا کہ نیویارک کے کتابوں کی طباعت واشاعت شعبے میں صغیبھی موساد کے ایجنٹ اور مخبر ہیں ہرصورت میں اس کتاب کومنظرعام پرآنے سے روکیس۔ ان ایجنٹوں اورمخبروں کوئس حد تک کامیالی ہوتی ،معاملہ بحث طلب ہے۔ اگر چہ کتاب کا مسودہ بڑے بڑے اور قابل ذكر طباعتي اور اشاعتي ادارون كو دكھايا حميا تھا ليكن اسے نیویارک کے ایک غیر معروف اشاعتی ادارے شریدان سکوائز برلیس Sheridan Square) (Press نے زیور شیع ہے آ راستہ کیا۔ بن مناشے نے

ا بی کتاب بارے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ '' پیچکومت کے اندر سازشوں کی کہائی ہے کہ کس قدرا میلی جنس ایجنسیوں کے بعض المکار حکومتی یا کیسیوں کو اینے ڈھب سے چلاتے ہیں۔خفیہ طور پرائی مرضی سے بے شارا ہے آ بریش کرتے ہیں جن کو پلک کو بھنگ بھی نہیں بڑنے دی جاتی ۔ان کواینے احتساب کا کوئی فکرمیس ہوتا عوام کے اعتاد اور اینے اختیارات کا غلط استعال کرتے ہیں۔جیبوٹ بولتے ،تمراہ کرتے اور ذرائع ابلاغ کوائی مطلب براری کے لئے استعال کر کے عوام کو دھوکا دیتے ہیں۔ آخری کیکن حتی تہیں، یہ ایک جنگ کی کہائی ہے جومیدان جنگ میں جرنیل مبیں لڑتے بلکدا ہے آ رام دہ ٹھنڈے ٹھار دفتر وں میں ہیٹھ کروہ لوگ کڑتے ہیں جو

انسانی جذبات ہے عاری، دوسروں کے المیوں، ٹکالیف اور متاتل سے بالکل لا پر دا ہوتے ہیں۔''

بہت ے لوگوں نے اے كتاب كے مصنف كى طرف سے شرمناک حد تک اینے جذبہ انقام کی تسکیس قرار دیا۔ دوسرول نے کہا مبالغے کی حد تک حالات و واقعات کو برد ها چڑھا کر پیش کیا گیا جن کا مرکزی کردار بن متاشے خود تھا۔ اس نے اپنے آپ کونمایاں کرنے کی

اندن میں رابرٹ سیکویل نے ہمیشہ کی طرح قانون کی بناہ حاصل کر لی اور وصملی دی کہ جو کوئی کتاب ے اس کے بارے میں الزامات کو دوبارہ حیمائے گا وہ اے عدالت میں تھینے گا۔ اخبارات کے اس وڈیرے نواب کوچینے کرنے کی کسی انگریز پبلشر کو جرائت نہ جی اور ند کسی اخبار کے تحقیقاتی ر پورٹر کو بن مناشے کی کتاب شک میلویل کے کروار بارے کے مجد داووں ک جان ملک کرنے کی ہمت۔

ایک وقت ایبا بھی تھاجب رابرٹ میکسو کی کو بین منافے کی طرح میکمان پیدا ہو گیا تھا کہ وہ نا قابل سخیر ہیں اور کی کی جرائت مبیس کدان کی طرف انقل اٹھا سکے۔ وجہ ب تھی کہ دونوں بی اپنے آپ کوموساد کا ایسا چور جھتے تھے جنہیں اندر کے سب رازیا کرتوت معلوم تنے۔ دونوں ہی اریان کوہتھیاروں کی سیل کی آٹر میں مال بنانے اور لوٹ مار میں ملوث ہوتے گئے ، اینے آپ کوموساد کی ضرورت کا ایک لازی حصداور لازی جزور جھنے کیے تھے۔

جس طرح بن مناشے نے ایک دفعہ کہا تھا کہا۔ معلوم ہے کہ" سب لاسیس کہاں وٹن کی گئی ہیں"۔ ای مسم كے دعوے ميكسويل بھى اينے اسرائيل كے دوروں كے دوران کیا کرتا تھا اور بیالک ایبا دعویٰ تھا جےموساد کے لي مصم كرناممكن ندتها\_ (لاشول ب مراد خفيدراز)

پاک سوسائی فائے کام کی مختلی پیشمائی فائے کام کے مختلی کیا ہے = UNUSUS

💠 پیرای ئبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک ﴿ وَاوَ مُلُودُنَّك سے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر بو یو ہریوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنگوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

فاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز

ہرای کے آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈنگ

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ایڈ فری لنکس، لنکس کو یعیے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

ابن صفی کی مکمل رینج

سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی

Scanned By Books

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM